



. 44

1

¥,



### افتوسس ہے

ل سالنام دی آرسالید کی کاپیاں نایندهٔ کراچی بک نهبوغ سکیں اورا مرسے وادی میں - اس کانتجہ یہ بوا کہ پاکستان کے ماریش میآر جمعای اینبول سے پرمع عاصل کیا کرتے تھے ، اس سے محروم رہے -

اس گمتی کوملجھانے کی کوسٹسٹ جاری ہے ، لیکن اس کا یقین نہیں کومٹب دستورسیلسلہ جاری رہ سکے گا ، اس سے اب حون کی ایک صورت رہ جاتی ہے کرتمام ایجنٹ صاحبان اپنے اپنے ماقد کے جلے شابقین نگآر کی فہرست پہاں جمجہ یں ، تاکہم براہ رابست المبرد طلحدہ مہرا کیے ہے تام نگآر کیسے رہیں ۔

أس بابيم فيل كريت عزيدتفعيدات عاصل كى ماسكتى بي :-

ڈاکٹرضیاءعباسس ہاشمی 1.- کارڈن ولیٹ ، کراچی



وار کرمیکن برو ریز لمدیش طر لکھنو ۔ قالمیم شدہ مدھ ۱۹۵۵ یو فیکٹر نر : - مولن بردی ۔ لکھنا ڈیٹلری - کمول ڈسٹری ۔ مؤین گربروری اورافایڈ انڈسٹریز یو بی

## دا بنی طون کاملین نشان ما مست مدا می از آب کابنده این ادی ام روگو اید گویش نیست از نشج و ری

| الدان ال = الرست معال الله المان على الله الله الله الله الله الله الله ال            |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| م كى ديات معاشقة كايك ورق. محمظم نيروز كادى موم<br>ديت طوى شخصيت اورشاهرى سلطان افترت | طاخطات |  |  |

#### ملاحظات

مگرت کا تعدد اور سب سے پہلے جس وقت منظم میں میں میں میں میں اور اس کے مختلف بھرنے کوئی نئی چیز نہیں، سب سے پہلے جس وقت منظم میں سے معلی میں سے سامنے آیا اور اس نے اپنے تخفظ کی ترابر بریمی نور کرنا شروع کیا۔

یقی اولین بنیاد نمدن کی اور اسی نے ساتھ نظام حکومت کی الیکن چیکہ نرسب اس سے پہلے وجود میں آجکا مقااس سے قوت و اقتدار کا وہ تعدور جودیا ڈول یا تواسے طبیعی کے ساتھ انسان نے وابستہ کیا تھا، خودمستعارے لیا اور دیتا ڈن کا جائشین بن گیا۔ لیکن چینکہ موقبیلہ کی ڈندگی مختلف اوراس کا ورید ماش دیا تھا، اس کے اس تھا عابی اختلافات فہابی جھکڑوں کی بنیاد کھی پڑی اور فرمیب کا تعمور کھی ایٹا مفہوم ان اختلافیات کے سابھ براتا رہا، یہاں تک کروہ خود استخوان چینگ بن کروہ گیا۔

اس کے بعد خب عربہ وحشت حتم ہوکر تدن و ثقافت کا دور نفروع ہوا تو مذہب کا قدیم تصویمی بدلا میکن اس کی منیاد بدستود... جامتی مفاو برقائم رہی اور کیونگ مستقل اخلاقی ادارہ نہیں سکا جو نظام حکومت براٹر انداز بوسکے ۔

اس کے بعد حب البائی مذاہب کا دور مشروع ہوا ، جن کی بنیاد خانصل اخلاقی تعلیم تنی، تواس وقت نظام حکومت ہمی ایک حدیث اس سے متنا شرموالیکن عرف نظریہ واصول کی حدیث، علی زندگی اور مادی اجتماعیت کے اصول میں کوئی اہم متید فی پیدا شمیں مولی بیال تک کہ خدمب با خدا عرف ایک بردہ ملکیا جس کی آڑسے مادی مفاد حاصل کے جانے گئے اور وال

متافيكرية ك ف اس كانام مبهى عكومت وكما كوا ورودوا نبال جرسيل خالص جاعتى ميشيت سے اوا ي الى تعين اب مريبي محكول مي تبديل موليل مدين اور اس ديبي اختلات في اليسي كروه صورت افتيار كري كتبل أو اسلام ملامب عالم كا ارتاكا براحصرب وي حزروى دا سانون كسواكيمين ويهال ك كمفيسوت جوسب سے برى میلنے امن وسکون کی تی سب سے زاوہ باکت وتا ہی کی مرکب مون مصن اس نے کو اس کی تعلیم صفی افعال فی نظر موں من المرتقى و يوملي اللاق كي ميهان تك كر ميندرهوي صدى المرتبي حب مغرب كاني ذمهني ترقي كريج المعالم والمعالمية كم مشهور مقنن المها وفي تجولظريد عكومت كالميش كما وه يعقاك بين بقاء عكومت ك في عدل والضاف كي قرباني مين يعي كوفي مضايقة نهيل" موسكتا يك وورماض في ترقى إفته مكومتين و دعوى كري كه أكيا ويلى كاتعام اسى كيسا تفضم موكلي وكيك ايساكمون حيقت كرميشلا بي كيونكرمس طرح الميا ويلى كرزاندمس ضعيت وكروركو إلى لكي حالاتها ، إلكل اسى طرح أج بعى تباه كميا جارا إي

اليكن خلمي رابي اب درامخلف يي. مِهِدُ مَا هُرْمِين مَكُونَتُولَ ؟ تَدِين نَظِرَ بَهِت المُمْ يَحِيدِ جات بين : - فاسسستى رَحْبِيورى اور إلشيوى البيكن بالحاظائل في

فاستى نظريد كالسل جيز فكومت إورتوم كالمروكا فرض بكريساحب اقتدارجاعت كرم كرتميل كري يه ايک دومرے سے مختلف ہيں .

**جُواه انفرادی حیثیت باانسلاتی نقط نظری** وه قابل قبول مجه با : بور میماید کرشخنسی ۱ زادی اور انفزا دی خریب فکروفین

الشيوكي نظريمي وراصل يي نظريد ع بلكداس عدر إدة يخت كيفكد وه اس سد ايك اور قدم آكے بطر ه كرند صرف انسان كي انغرادیت بلکداس کی دولت و ملکیت محرجی در این این والاری اب روگئی جمهوریت جو آج کل حکومت کا بدند ترین نظریتیجیی جاتی بید سوده به در اصل خصوص جاعتی انت اربی کا دوسرانام به اور اس کا نصب انعین اس کے سوانچونهیں کد کمز دراقلیتوں یا بست توموں كو يميش كے الله متم كرديا عائے .

الغرض آنا و تدن سے سے کراس وقت کا ونیا وار مکوشوں کی تاریخ میں کوئی دورالیا نہیں آیا کے سیجے معنی میں عدل وانصاف

سركام لياكميا براه، كورد كى عايت كي كي ود

ا س كا سبب ينسي كراا ان دنيني يينت سي مفاون بوليا به بلك درن يدكد اس وقت مك الحصول سقومن جاعي الوى والمي مذاوكوس في رك و يكوست عامير كاكوني عالمي تصوران كے سامنے نويس آيا۔ بر لمك في اپني بي سروين اور اپني بي بہادی کے مفاد کو سامنے ، کھا ورج نکداس مفادی تعلق منس مادی ترقی سے تھا اورا خلاقی اقدار بیش نظرینے تھے ۔ اس کے ترقی وتتبذيب كامفيوم بهت ندود وليت موليا اور بالى امن وسكون كاكونى تصور ان كرساه في نه آياء كيرو كيفي كراس وقت جيك ذبنى و ادى ترتى الله انتهائ وقع يرب دنياكس دورس كزرري ب، برملك برفوم ابنى ابتى مبكر برنشان ومضطرب سيد اد. امن دسکون 8 دور دور پینهیں - اگرتر فی نام بے عناصر عالم پراقمدار حاصل کرکے حرف آلات بلاکت بار طبیار کرلینے کا ، اکٹر جمهوریت نام ہے عرف کر: در توموں کو ابنا کاسدنیں اور وست نگر بنائے رکھنے کا یا اگر ڈیاکوسی کا مفہوم بہی ہے کہ اقلیت بیشاکٹریٹ کے جات میں دروازاد كى طون سے ورزه براندام رہے توقیقا يہ بڑى و مياب مكومت مے ركين اگراصولاً اس كى بنيا دعدل وانصاف محرست ومساوات عدم تغربیّ رنگ دست برقایم موناچاہئے تو تھراس جمہوریت سے وہ دور ملوکیت واستبدادیں اچھا تھا کہ اس میں ہم پرظام کما حاتا تھا ان کا میں ا ظام كركراورم كوفندوشكرك امس زبرز دا عالاتفاء اس میں شک میمیں ومٹیا کے طالات اسوقت بہت بدل عیکے ہیں ، مسایل حیات نے بڑی بچیدگی اصعار کھر لی ہے میکین اسکام

خوت پرے کہ نقاع حکومت اس وقت نام ہے حرف اقتصادی و الغاتی نشاع کا دفاعی مادی جلب منفعت کا چسول اقتداری گئے وو میں اس مسابقت کا جس میں ایک دومرے سے چکوانا طوری ہے بھری بھٹے اس وقت کونیا کا کیا رتک ہے کہ دوپ ' ایٹیا ' افراق مشرق دملیٰ مرحکہ کیسا اِصْطراب بریا ہے مرکزی ملک اپنی جگرمطنی نیس کوئی قوم فکرد افرائشسے خالی نہیں ۔

ور اس وقت دو کمیوں مرتقت موکی ہے۔ بودوب و امریکی سرایہ واری کے مائی میں اور روس کیرکاطرفدار میکن اعتدال مردوں کے اس میں اور دوس کے انتہا کی نقط برتی اور نہیں کہا جا سکا کہ ان دولوں کے تعیادم

كا رجوالكل فيني ب، كمانتم موكا-

وُنیا میرتمبی کوئی نفام حکومت کامیاب نہیں ہوسکتا جب بک قومی علی، جاحتی وطبقاتی نقط نفرے ہے کرحالمی آزادی کی و سے اس برخور شکیا جائے اور عدل واقعیات کے باب جی مصالح طی نہیں بلک حرث اخلاق کوسلٹے ندکھا جائے۔ اور یہ کہنا بیشنا غلانہ برگا کی حکومت کا یہ بدرومت کی تصور اسلام کے سواکھیں اورنس پایا جا آ۔

اس من عن و نظام مکومت میش کیا و وطبقاتی وجاعتی نہیں مقااور دکسی ایک قوم یا ملک کے لئے تفسیص ، بلکدود تام عالم انسانی کے لئے مقال متوازن و مستدل نظام متعاجر سراید واری اور میں دونوں کو ایک سطح پرسل آبات اور دی سابقت کی ملک افسان کی ملک میں کا میں ملک کی ملک میں ملک کا میں ملک کی ملک میں ملک کی ملک ملک کی ملک کی ملک کا میں ملک کی میں کا میں میں ملک کی میں کی ملک کی کی ملک کی کرد کرد کی ملک کی کرد کرد کرد کرد

کی بنیاد عبد نبوی مراو اسلامی نظام مکومت سے صرف وہ نظام ہے جس کی بنیاد عبد نبوی میں بڑی اور عبد نمانت را شدہ کا اس بڑی ہے۔ علی کہا گیا۔ اس کے بعدب شک ید نظام بدل گیا اور دنیا دی حکومت نشروع موکئی جس کے اخلاقی و خریبی دوفوں سپاد منسیف

تپرس نے مبدینوی وضافت راندہ کی اریخ کا مطالعہ کمیاہے وہ بہ آسانی معلوم کرسکتاہے گراسلام نے جس جمہودیت کی جنگیاد ڈالی وہ خالص اخلاقی جمہودیت بھی جبے ا دیت سے کوئی مروکار نہ تھا اس کی روح حرف مساوات عامد اور سیا لاگ انفساف نشاج ملی عرب وغیرعرب اسلم وغیرمسلم دومیت وشمن سب برا بر کے معسد دارتھے اورجس کا اعرّاف فیرمسلم مورخول نے بھی کمیاہے۔

اس وقت اس تفصیل جان کا موقع نہیں کہ جمہوریت بسلام کے اور اصول کیا تھے اور ان بر کس تنی سے علی کیا گیا ۔ لیکس اس سلسلہ میں اس قدر عوض کردینا فروری ہے کہ اس کی کا میابی کا راز حرف یہ سقی کہ اس کی بنیاد صرف اخلاق پر قائم تھی اور آنام فوع انسانی سے متعلق تھی اسی لئے اس میں و استیاز رنگ دنسل کا کوئی سوال مقان اختسان، زمیب وعقاید کا دایک فعدائی فرم سجو کر جائیہ ایٹار وقربا فی کے ساتھ اس بابندی کیجاتی ہی اور مداہی سے اس کا اجر جا یا سحق ا میکن آج جمہوریت کا مفہوم یا لکل ووسراہ ، دو م ایک خصوص جامی نظام ہے ، وہ ایک محدود قومی تقلم ہے جس سے جامعہ برش کو کوئی تعلق نہیں اور اسی منظم اگر اس سے معلم میں ۔

ایٹیں سے توجرت کی کوئی بات نہیں ۔

قاص رعایت اسلامی نمر- فرانزوایان آسلام من دیزدان کال - خریب - فلسفه نزیب به استان - نکارتان ریکوبات کال - فاسفه نزیب دانسام تعلید دنیاز افران نیزدان کال - خری می استام تعلید دنیاز افران نیزد افران نیزدان کال می مجموعی تیمت علاوه محسول ۱۹ در بید به نیکن ایک سامته طلب کرسته پرسی محسول آمید به نیون نیز سامته می استان م

سدا حد هال كي هه كما بين ، تهذب الفضاق اوراد تلي في في كري عرب العليمي، سياسي اور في مضاين ابل نظرت يوشيني دوا تعاروي صدى ك شال مندوستان كرسلوان كرسب برياماجي صلع تع - انعول في ورب كي نشهُ الله ني كرماري حركول كي وصلاى الريث كوجذب كوليا تها اوراك كي رويني مين مندوسان مسلمانون مي اصلاح كاكام كيا-ساجي تحروق مي عقليت اور فدمب مين في علم الكلام كورواج ويا- الكريزي عليم كوعام كيار جه كل ميشه إلى ريشوالي إنكار على كراه وينورش بيد علادة ازين انتها في أريك عبد من جيداككريزي سامراج كي تقدم اس لك ين كل طور برجم كل تق الفول في من اسلاميدكو حيات وخش اس كي تقريبًا الكي برزارسال يمنز ومراية ومفوظ كرن كالام كيا- يان كى مبت برى فدمت ب، جس ان كانام بيشه إنى رب كا- يرضرور به كالمفول فرقران كي تفسيس مبيت فلطيال كى مير الكن وخص النابرا اصلاى كام كرائ اس علط إن فرور بوق بين جونظ الداركرف كالل بين ليكن بعد من آلے دانوں میں سے جس فریسی اصلامی کام کیا اس فریر سید کی اصلامی اسپرٹ ادران کی تحریروں کی عقلیت کو ایٹایا۔ مولانا اوالکلام آفاد اس صدی کے اسلامی : ند کے سب سے بیا ۔ انسان موے ہیں دلیکن اوجوداس کے کا نعول نے سرتید برکڑی سفید کی سے لیکن کو ایک انگیریال

qui Rati ralismo of

ىرىيىد كاسفۇلدۇ ئىجاب ايك انم دىئا دىزىت اس مىن اين كەتقىرىيا سارىت تصورات آگئەيى . غىرىب تىعلىم ادرساج سىتىتلىق انسىل دىرىيىد كاسفۇلدۇ ئىجاب ايك انم دىئا دىزىت اس مىن اين كەتقىرىيا سارىت تصورات آگئەيى . غىرىب تىعلىم ادرساج سىتىتلىق انسىل ان دو دان مفرین جافل، رائی کیاے و دانی اندر مہریب اسٹ می اور فرسب کے سارے تصورات رکھنا ہے۔ بال فی تقریم کی خوبی ہے کومن خیال کوالک مرتب اداکر دیے ہیں اس برتا دم مرگ قائم ایم چیں ۔ یسفواد مرسم ۱۸۵ کا کے جب انعوں نے بنجاب کم مقدد مقال نے کا دورد کیا سفونامہ کے مؤلف سیا قبال علی صاحب تحریف اندین اس مفریس سے حرفان صاحب کا کزر کو دھیا ، مالنگر اعرتسر وكوردا مبوره الاجور اورآ فركو وزيرللد واعمتا إالملك غليفرسه وتحمين فآن بها درا ورجنا ببيشرالد وامتازا لملك خليف يرتحو حسين خا بهاور كى طاقات عاص كے لئے بشاؤم ووا اور مند عصة مراجت ، وقت مطفر كريس قيام كيا برمقام بر نهايت قدر ومنزلت اورشال وشوكت ے ان کا استقبال موامبت سے ایڈرس پیش موٹے اور سوائے کھیا ہے۔ ایک مقام میں انھوں نے کھے اور ایڈرس کے جاب دیے اگرے وہ سب فلجواودا وأبيون كجواب زباني تفي كمرض ف الشزام كياسا كربيان بعرب موسط س لفظ بافط الاسكم المفوظات كوتلمب كرا ما وك مي مجتا بول كمي في اس كام كو يواكيا إ ورده وفيره ال كى تام تقريرول كا اور تام ياد داشتي اس مفرك واقعات كى مير عاس موجود عى - اس لي مين في مناسب مجعا كمان مب كواس رسال مين جمع كرون ل ورجولك ال مجلسون مين موجود في مع ان تك يجي الن جلسول كي

كيفيت برديداس رمالك بدياول مرتبيدكولك منك نظراد رستصب مسلمان كهيرانيان ايك غيرها نبدار عالجب ان كاتحريروا كامطالعه كرفي يتيمنان ووه ال كودوي واع اوروسيع المفرمصلي إلى ب وه بم كوبر عكر مندوستان كي ستركر تبذيب عظلم وارفزات من اورسلاف من اصلاح كمساته ي ما تم مندومسل إلى كالشراك برزوردية بي - يفرور كان كايان تعاكد قوى اصلاح كاكام الكريزى ما مراج ك زيرالر الكا

بوسكتاب مان كاين المع تقا- ايساسوي ين دوكس على بيسم معادة من بين تقور وقت كانقامًا تقادر اس عمادة كوئى جار وبھى نہيں تھا۔ اس كے الكريزى سامراج كے قدم اس سرومين ميں بڑى معنبوط براس كرا ميك تھے۔ سياح وفال في برى وفادى ے اصلاح کا کام کیا درا فیر مقصد من کامیاب ہی ہوئے۔ یصرورے کہ انگریزی علیم افت مسلمان نے ان کے ذری افکارے استفادہ بنیں کیا درانگریزی تبذیب اور انگریزی افکار کی انہی تقلید کرتے رہے ، لیگ کی صورت میں سلمان ن فی کام کیا دومرحد کی بیروی كى طرح برنبين تقى- يان كاذاتى سوجو وجوتها وقت كى رومين بديخ - سربيدكسي ال يجي اس ك دم هارفيين فبرائ ماسكة.

المرتبدكة ويت معمل تصورات إلى وافع بن - وه . معنظم معمل المعلى تعدد مكتين - وه إلك ون ورياسًا (ترسے اور دو تری طرف اسلام کی بھی او بیکی تعلیم سے استفا دو کرتے ہیں۔ ان کے سامنے مندو سال کی مشرکز تبذیب کی ساری انجی مدایت تھی جنكودهاس خوبى سيمين كرت بين كرورة بوتى ب- الله ورهياند والمعيم كية بين : "اسلام كسى سنبس وجماك ووترك بيانجيك ووافرقة كارم والاب إحب لا ومجين كا باشندم إلين كاوه بنواب ين بيدا بواب إجدوت ان من وه كال رنك كاب إلوب نگ كا- و د توميت كوايك روما في ملسله يا ابرط انت سف ج ملك ك مارس افودكوايك ملسله عند ملك كرتى بيد و معي اوردُمنا دى معا لات كودو الك الك جزي تصور كرت وي . فرب واتى معتقدات سعتعلل ركمتاب، جانسان اورفداكا إلهى وشترب اور وُنياوى معاطات ما دى تعلقات سيمتعكن من الني اس كيمير، برى وضاحت كرسا تدايك دومرك مقام براس طرح اظهار واست كم تعين " الساك جب ابني متى برنظ كرب كا توابيني ووعض إوب كا أيك حصد خداكا اورايك حقد ابني النياء عبراكا - خداكا حسد خداك من جهوا و ورج مقد الناس انبائ فنس كاب اس سے غرض ركو تام امود انسانيت ميں جو تون و معاشرت سنعنق ركھتے ميں ايك دومرب كے مدال موا بس مرسي جنت بي دويت دوستان برد باري ركموكد دوفول قومول كي ترقي كرف كايبي رست يديد مرسد جهال كك كرقوميت كالعبود كا علق ب اين انجن اسلاميه امرترواك اورس مي اسلى وضاحت يول كرتيس " قوميت سے ميرى مراد صرف مسلمانوں ہى سے نہيں بلك جنعد در سلمان دو ہوں سے بے ہو مرتبدکا یخیان سیجے ہے کہ قومیت کی روح مگٹ میں بنے والے سارے افراد کو ایک دھا گھرے **نسلک کرتی ہ** درمند واورسلهان دونول. معندتنسسسسد دوسر ايك بى مندوستا بي قوم مين -اينه كور داس بور واكد لكيريس مندوسلم اتحادي تعدني ميت بر زور دية موئ كمة بن :- " إس وقت مندوستان من خدا كفضل سے دو قومي آباد من - مندوا ورمسلان ايك الم بي الفظائ رد مندومسلمان اورميدان يرجو اس ملك بين ريخ بين اس اعتباري مب ايك بين قوم بين مرتبدك يتصورات ابتدا بي معين ع كم كيم المج معبست اور ترك نظرى نبيس إلى جاتى - بروك انعول في مندوسلم اتحاد يردود دياب - بهيشد شرك مندوستان كانواب وكيما والمفرام من انتهائ فول كما توان كا تصورات كم موكة بين جن عدان كا أكار كا دراتا وكا درازه مواب.

مرسد كى آرزويتى كر مندد اورسلمان ساجى حيثيت سے اعلى مقانت عاصل كريس - وہ اعلى درج سكتعليم إفت بول - ان ميں سياسي و ا جا الله والية معراج كم برديخ چكا بود اس كرما ته بى سا ته وه مكرمت كا مول من حقد لين - مكومت كما على عهدول بر فايز بول فيكن مستحسى كا يمتي كالداد على كره كالح ك قيام كا مقعد يه تعاد اس ك طلباه صوف حكومت ك اعلى عهد عاصل كري غلط ب- إلى يدكها وردرست بوگا كريد ال سك مقاصدس سي إيك مقصدتها اوري مفيك بيئ تعالاسلان الى درج كاتعليم عاصل كرسك الكريول كرساته كام يوايش و ادر اس ملك بير لهتى اورخاري كى زند كى سائكل كرتبذي زند كى بسركمين - رائي امرتر وال الديس من اس علاد اشاره كوت : - مع عزت مبى حاصل بو كى جب بهار ساطى بعا في حكوال قوم كما تد برابر كي مدب ركهة بول.

قى ادر تىنى سايل كى مواده مغرامىس ال كتعليمي نطوات برى خوبىك ساتوركها بوسك يون ووتعليم وتهذيب كى درس ك ال دى خيال كرت بي بني تعليم كم منده متا نيول كا معيار زندكى لمندنيس مومكنا- اور ندان كي ذينيت ( . ميدوما معلى الم اصلاح المقدية وابن كوردا مبور واست في والم يكتي من :- " اس وومقوا ترميت اورتعليم و وجزي بن مون تعليم سه آدمي انسان مبين جتا

اس سارے فرامدین مرتبد کا فیراسلام پر فرا معرک کانے -اس میں ان عرصان میں تصورات کی افزائے جی اورای میں ہے وان كي الفيران كا فلاصد ع - كيت مين : - " معود ميت بارسا غيميش كي عارج بي ان كي صداف كا يبي معياد موسكتا بي الم لول اور خدا كانعل ادر اس كا نول دونول مختلف تهين موسكة يتسند كباب كراسلام بالكل تعزت محمطابق ع دواس كم من في كباش كم الاسلام بوالفطرت والفطوت بوالاسلام إلى مستشيد فعلما أول اوراد كومين نفرت تح مطابق تصود كرتيس وال كانزديك قرال كالوي مكم ايسانهي بع جونطرت مح مطابق : بود ر اس كے بعد دو قرآن كے بنيادى تصوات كوبيان كرتے ميں : يدد دوجي جس بريقين كرنے سے كوف فرمن منم إمساران كها جامكات وه فلاكي توديد ع وتفص فلاكم بوق جانتا مهاوراس كي توديد برنقين ركفائه وومسلم إمسلمان و يهي ركن أول اوروكن الخفر إسلام كاست اوريا في الوكان اس كاتحت إلى" اس يك بدروه خلال وغات براظهارات كرتيس وسفوا براورخواك وعدائيت براس وقت بقين جومكتاسي جيم وراس كا المراجد المراس كا محقاق عبادت برج اس كولام مد برواتين جوراس كا ذات برقيم المراقين جوراس كا ذات برقيم ا و المراجد إلزات اذل وابدى مديم كالقين من

دومرے میں نہونے برخین ہے ۔ تام سفتیں جوا سے مسوب کی جاتی ہی عالم ، دیم بی اورش ای سے اور جان کا مفر وہارے دائن میں آ آ ہے اس مفہوم سے بھی خوا کی صفات کو تیز او کر تر ما شاہ می کی صفات پاکھین ہوتا ہے ۔ کرفی نے مبوا تھا سے مستمیع معادم ہم جنس کہ اس طرح سے خدا برنقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے ۔

ا بنه نوجون مسلمان با ند حروا الم كيوس تزريب الانعلاق كى بارسيس كيت بن الانتبال اخلاق كا پرج ابتدا بس اس واسط باري كيا أيد تفاكه بندوت ينون كي حالت ايك بند إلى كي به بأن تقى جس سيرطرة عارج كفقسان اورهفرت كا الدنية تفااس كم واسط ايك جبه كي خودت عن كه وه اس كوبلاوت اس في اين يُوجها محيا اب تركي بهيا بوقى سه، مندوت اينون كي زبانون اورفلمون سه قومي ترقى اور بمدردى كم الفاظ بلكم أرشيكل نظراً ميس شيري عن اليم باست قومي ترقى سراه الفاظ بلكم أرشيكل نظراً ميس شيري عن يسيمها عالم بهك اس برج في ايناكام إورا كمياجب قوم بين تحريك اور البين تعبين ذلت كي عادت بين بهريف كا نوال بيدا برجاة مي قوري فراجهان كاتر في كا بوقاسية:

 مرائی برال میں طیار مواہ - جندو اور مسلمان دونول جندوستان سلی کی دوآ تکھیں ہیں - مرتبد کا تصور تومیت آج میں سلم سبد اسلام استان اور جندوا نے خراب کی مسلم اسلام اسلام اسلام اسلام کی مسلم کی اسلام اسلام کی مسلم کی مسلم کی امرائی ہو سکتے ہیں اسلام اسلم کی مسلم کی امرائی ہی ہوئے ہو دات یا سالم کی مسلم کی امرائی ہی ہے ۔ وہ ذات یا سالم اسلام کی امرائی تفوید در کو مسلمان جا بہتا ہے ۔

مرتبرے قرآن کی تعریب اصول ترتیب دئے تھے وہ آئے ہی بڑی اجمیت رکھتے ہیں، اکران کی روشنی میں سائنس اور دوسرے علوم کی ترقی کو نفومیں رکھتے ہوئے قرآن کی سنے سرے سے تعریبی جائے قرمزہ دہ انسانی سماع کے لئے بڑی مفید ہوگی ۔سیدا حدفال نے تحری

من المك كرام المرفعاس تغيرك له ياصول والدكية : " يا ياسلم ب كراك عبا خال كالنات موديد ، يكي سلم ب والع البراق ی دایت کے لئے انباد میوٹ کے بھی اور موسل انشرائد والم مول ہوتی اور خاتی المرسلین بھیا پین سم سیار آن میراکا والی بدر میراستری قرآن مجد بلغظ آنفرے ملی انشرائی والم رکاف پر دائل ہوا ہے اور کی آئیٹ کا ویڈسلیم کی جائے کہ جرق فرٹ کے توفیق الک بیروکا السیام ذبب عام علماداسلام كاب، إلمكنون في ووه الامن عقير كما كمات الخفرت كاللب يدالقا كماي، جيسا كوم العام ذيب وافراق بالكل يح يه كونى بات اس مين علما إخلان واقد مندري شين عد إصفات شوقى ادرسلى دائ إرى يعمر من مدعول جيد مي بيان ووسفور م معدد درت ہیں اصفات باری مین وات میں اور وہ مثل ذات کے از فی وابدی ہیں اور مقبقت کے ذات طبور صفات میں اور وہ مثل ذات کے ك المحدود اورطلق عن القيود بي ياقرال مجيدم كوفي احراليها نهيل عبد جاقالون فطرت كي برملات مديا قران محيد عدد الذل بواسية بياس موجودت كاس يس سے ايك حون كم جواب : زياده بواب براك صورة كي آيات كي ترتيب مير نزد كي منسوس ع يافرون ميدين ناع ومسوع بنسر مين اس كى كول أيت كسى دوسرى آيت مصرخ بنيس جوالى يا قرآن مجيد وفعة واحدة ادل بنيس جواج بلك على از ل جواب إسوع وات عالم اورمصنوعات كائنات كالنبت جو كم خواف قرآن تجيري كماب ووسب موديدومطابن واقي ب اقران كمعنى اس وارع نكائ جائيل كے جيسے كرا يك بريت سي عرفي زيان ميں كام كرنے والے كوئن لكائ مات ميں " يد اصول بول يو يو كون يوس فروي صدی میں تفریر را مھی گئیں یا ذہبی کام مواہ دوکسی ایکسی طرح برمر تبید کی تحریروں کے زیرا ٹر ہوا ہے ۔ ان اصولوں مے بین نظرمر تبید نے عدد عمل المورور الدارينون ع- بلدان ام إول عيكرانكاركرد المعنى وتتقدم ف مِناوبنا إلتا مثلًا نوت ك إرب من مورة البقرة في تفريكية وك كية من :- " نبوت ورهقيقت ايك فعلى جرب م المهاء من بِعَنْقُنْاتُ أَن كَيْ فَعَرْت كِمِينَ وَكُمْرِقِي السَّاق عَلِي مِن إِنسَان مِن وه توت موقى عديم مواجه اورج أي مرتاب المرمي وه توت بهوتى سه - خدا اورمغيرس كجر طكر بنوت كرمس كوناموس اكراور زبان مشرع مين جبرتيل كية مين اوركول الحي مينام بهو فالغ بنيس مونا- مومالات وواردات أس ك ول بركزرة من وومي بقيضات نطرت النائي أورسب كرمب قافن نطرت كالمرحة رہیں ملی وی مدہ چرنے جس کو قلس بنوت برلببب اس نعات نوت کے مبد و فیاص نفشش کیا ہے ۔ بن فرشتوں کا قرآؤد میں ذکرے ان کا كوفي اصلى وج ونهيس موسكما بكر فداكى بالتها قدرتون كظبوركواوران قعلى كوجفدان إبني عام مخلوق من كا إطالكه كهامي مبن مين سداك شطان إالمسي مي عوضك تام ق طاكه مين جن كا ذكر قرآن فهيد من آيات انسان ايك مجور قوي ظلم قي من



يكي العسورات يقد جن سكرمب مرتبدكو فوكول في يحيى كها- اس إن كا اظهارا تحول في ايك مقيام براس عرح كياب : يعكرانسوس ب الت الله المرتب في والسنة طرى إنجري موف كام مروالزام ألكًا إن ال كونداك سائف اس كاجواب ديثًا موكا بس كانفين كا يركناكمين يجركو اللق النوو الشرير والمراكب مول مكس قدربتها وطرم يعلى يركبون كيتا جول وه كيت بي إد و اس كوخال كرت بدر دخراك سائ است است في جيدا عالن كي يست موكى بلى بلى داوسى دالول ادر بينانى يركر ركو كركم والى والى والى ويجايا مار بين والول جريح كردك جرف كو خريد ي اس كا سوال موق جفول في يجوف الزام جو بركات مين مين ابن وان عدان كرمان كرا أو . من النيكى بعالى ے النے کی مین سے د دنیا میں جلالینا جا اما موں د قیاست میں - میں نہات اچیز وول کراس رمول کی دریت میں جر رحمت العمالمين ع ميں ا پ دا دائی راه برهان كا درتام وكل كونفول ن مجهور في كما م جنول في ويراتهام كيا يا آينده كسي ادركري سب كوس معات كرون كات اس من تكليبي الى تصورات اورتفسيلقرآن ك اصول بهاري الله براء مفيداوركار آمري ميم ان كورج بعي برى قدر كى نكاه س دمية بين-مرتبد فسلمانون كى اصلاح كے لئے ايك طويل بروگرام بنايا مقدادراس كوجس طرح على حامر بهنانے كى كوششش كى وہ سب كرسات ہے - ابنی اصولوں پرتے میں کام کرناچاہئے ، تب ہی اسلامی معاشرہ کی اصلاح پر کنتی ہے - تبذیب الاضلاق میں کن کن چروں میں تبذیب جاہئے" كعوان ع وصعون لكعاب اس من اسلامي معاشره ك في وار وكرام بيش كياب كليتر بن : " آزادي ال ، ورتي عقا مد خرابي، خوالة وانعال ذيجي المقيق لبض مسايل ذي الصحيطين مسايل ذيبي العلم اطفال ساء ل عارق كالعلم المنزوق حدد الخدع وضي عراق ادر فیرت ا ضبعا اوقات اخلاق مدق مقال دوستول سے داد ورام اکلام البجر الله انداق الله اصفال طرفهاس واق الل ورشرب م خد بر الله الله الله الله الله الله الله الدواج الله علام ارسوات شاوى ارسوات في الرق زاعت المجارت اس برو كرام كافت الرائع مجى على كياجائ قدمسلم معاشره ورست موسكنا ع - اس سك كفر ميدا حد خال في تهذيب الاخلاق نبالا - يبيله برجيب اسك مقاصد م إد مين لكي بين :-" اس بره ك اجراء س مقصد يد ك يزند وستان ك مسلمانون كاكال ورج كى موليزلين لين تهذير بالعشار كرفي م راغب كميا هائت اكد جس مقارت سي سوليز ويعني حبذب تويس ان كود ميتي جي وه رفع جداور وه بعبي ومنها بين معزز اورمبد بيتن ممها دس س ام مقصد كم تحت النول في السلاح كاكام شروع كما تها- اودانقل بعلى هاداكيا-ليكن يدمادكام تب بي على بامرين كتاب جب ي الفي مسم في المدار وكوفاني بورمين مررمه وكوريكي مناور كلت بود ويا ابني رائع كا جريرتيد كي ذادين تفاده مَدَ بنيس من مليكن برجال ال المعروف من الله بعرج ونياي السان كي عبلال جايين والمستبوري بنير انكاركم ماسكتاب - اس كاشات كالك الإج جوسارى كائنات كافائق به - اس في تحريب ليكن آج كدول من تم كوجواس علسين تشاه الداركم والميان إلى بالتين الحرق إت فعال فعلت فيس جوتى - قرآن كالك الك الحراد كا أج كدول فوز في مو- مندوستان ك ترة الل والمسائل التي إلى اس كي صداقت كالقين وقا جائے كا- أس في قوق كا كان وريات وسن والي وك مين اسواج ك دل يم فاق سانقة كا عداقت كالفين بوتامي مرتبير في موات إنهاوت الهادرد إسه - ماري ونياا الكلفوتعدور كم في سبتر ابني رهيت كى كلس لمر ني درواز مد كول وساجي الدرافكرو مشورك مادست بالل كود هرديات البريت عليت كي سان يربهي عاتى مي اكبير الساني تقرار جهندوستا يَجِي لُكِ عِلده الله على الفوان والك لور الفي الفي القائدة وتيس مرتبدا على وى طاقت عد الدي الكاركو قوس السركو بروي. علي عام تسلم كريكاك إلى أيب أوريدك ولك بيشنيم كياجات إس سالميرانك ركود إجارة - خبب عده وكاوكزا بحي احك ش التين الخ ايكه اي طلقيه الما موجود علوم كي ترقيات كولفاجي وكلم بوائد فرمب كوشفه سرب سيحجذا جاسي و دمفيد ميركلتي سي اوراس كوموجوده ترا إنن ذان معلم كامكناب

مرتبد نے قرآن کی تغیر کے ج اصول ترینب دئے تھے وہ آئے تھی بڑی اجمیت دکھتے ہیں ، اگران کی روشنی میں سائنس اور دوسرے علوم کی ترقی نفوجی رکھتے ہوئے قرآن کی نئے سرے سے تفریکسی جائے تو موجودہ انسانی سائٹ کے لئے بڑی مفید جد کی ۔ سیدا حد خان نے کورٹی اصول الفسیر جی



### مرزاغالب کی فارسی شاعری

(مرسین عرشی)

مرا فات طیدادید کوهونا ندگان کے جعدوں نے بہانا ندگان کے بعد کے وقائی نیے اکس ذانے میں اُن کے اوا شناس کم اور مشکر کی لا بہت زیادہ تھے آتا گئی کے خاج کمٹرت اور تخالف کم پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگروہ زخرہ ہوئے تواہیے بے شار تداھوں میں بہت تعوّل اصحاب کو حقیق تمام بھیتے ، آن کی زخدگی میں اُن کی کا اُلفٹ محض عوام کی کو دانہ ذہنیت ، ور مقلداند روش کا نیز بھی آتھ کی درج درالین کا حقوق الیہ بھی رواج اور فیش کی صدید زیادہ نہیں ، کیونکہ اِن کو نبو تھینے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور جشم تقلید نظارہ کرنوا بے شاری میں نے بعض اِلغ نظر بزرگوں کی زباق سے سناہے کو مزاکی فارس سے اِن کی اُردو کا مرتب بیت بیندہے ، لیکن اس کے پوکس مز خود فراتے ہیں :۔

ارسی میں ایمبنی نقشهائ رنگ رنگ گذر از تجوید از دوئ بورنگ نست

كليات فارسى كي خرمي لليت مين :-

کو دوق تخن جربر آئین بودے دوان در شہت پرویر ابودے خالت اگرایر فن محن دیں بودے کا دیں ایزدی آب دیں جوجہ مالت اگرایر فن محن دیں بودے کے آل دیں ایزدی آب دیں جوجہ

و کونزکسی معقول وجہ کے مرزا کی رائے کو تھکرانے کا حق ہرگز سس پہوٹیا۔ دہی بیانظیر و باغ عیس کی کاوش کا لیتجہ یہ دوا محموج میں ایک کو ''نقشہائے رنگ رنگ'' کا خطاب دیتاہے اور دوسرے کو ''مجموعہ ہیں گئے۔'' کیکم کیا رناہے' ہم کمون ہیں؟ ایک میں

مهارس . جهان کی بیرو تین اورمطالد کا فعان میم می توا بود کفات کی فاس شاعری کا مرتبه زیاده بمنده و فات کامی مردا کی صحیح کے تام گوشے رہ اُن نظر آسایں اوران کی استعداد بلند کی تام تجذیل آشکا ، جوجاتی این - قوجید - تصوف - اضلاق - فاسف -خرب - حرج یہ بیج - مثبر بعشق اور مناظر فوات وظرہ تام مضامین کو میت و ندرت اور شدت وقدرت کے ساتھ میان کیا ہے اور م کار خری و تعدد تصدیدہ ترجع بند اترک بند اعزل ار اعلی وغرہ اس مثانی کا تبوت دیا ہے ۔

کم می سایم کیا ہوں کو مرزائی زبان می خمر و اور سعدی کی حادث نہیں کا ان کے تقریب حافظ کی رندی و آمزاد کی نہیں کا ت کی خوا نظری کا سوزا دار دوحانیت نہیں کا ان کے قصائد میں ظبیر کی خدورت اور قاآتی کی طوفان انگیز روائی نہیں ہان کی منوی میں نظامی اور فردوی کی ساد کی نہیں ان کی گرائی میں خیام کی مرشق اور سیان کا تصدون نہیں انگیز کی بھری ایک ایسی جیزان کی مرصف میں میں ہے جوان کو ست الگ کردیتی ہے ۔ اور یہ چیزان کے اسلوب بہان کی جا حت تھی، وہ ہر بات کو خواہ وہ نشر ہو یا نظم افرکھ افرائے میان میں اور تقالید واقع کوئیندنہ میں کرتے۔

اب مِن مُنْهَدُ عَنْوا أَنَّ سَكَرَحَت ان لا مِن مِنْ كُرًّا مِول : -

Ļ

كُوْنا الهم الأنشن بندار برد ؛ الصورملود واز أمَّيت زنكار برد

اس غزل كامقطع ب:-

مى زنددم زفاغات ومكنش نميت بوكر قونيق زگفت اربه كردار برو ،

قسيرة اول ع في كم تتع من توجد كيك وقف كياب ؟ فراق ميريا-

اس زویم فرنونا درجهان اندانیته با گفته نود مرف و فود را در کمال انداخته دیده بردن درون انونیتن برگوانگی پردهٔ رام بیستش درمیال انداخته

اِس کے بعد عالم کرت کا ذکر کم کے طبعتے ہیں :-اچنیں جنگامہ دروصدت نی گفید دوئی مرده را : خولش دریا بر کوال انداخت

؛ بہیں ہمامہ دروعدت کی جدودوں اِس سے بعدمقام وحید میں عرفاو فلا سفہ کی ارما کی کا ذکر کرتے ہیں :۔

ونت بركس القد كان وزانا فويش را ياياني از فراز مزد إن اهاخت

مبدالطائفہ میں تیر اوہ میں انہ اوہ مودائی جہاں ہوئے کو تقلیم میر ڈاؤیٹی کے سرک میت سے یہ میت بن میں کے زوی میش ید کے معدد ول میں آبٹراوہ اوقات کے دیگرزوں پر گزرتا ہوائیا وہ سے زارہ تشدکام مونا مائے گائے ہی بائیں ہیں جو توجدو میر کے عنوان ، مرتا تی بھی ظاہر کیں :۔

اس بخلاد طا توسهٔ تو بنگامه زا! باید دیگنرتهٔ وسهٔ بید با احبسدا آب دیخی بزور توبی مسکندر پدر جان نه بزیری پیم افتد خفر نا روا بزم تراشی و گل فستی بو تراسیسه مدار ترا زیروم و دا قست بر کر با گرمی نیش کند کونو برل داشت سوز سوخته در مغز فاک رایشهٔ دا رو گیا

فات إرى ابنى كهند وعقيقت كى فاغرت عقول وافهام كى عدودت إلا ترسيدلكن ابني معلا برصفات اور تجدّيات فلق وصنع كى حيثيت كير الموالطام وكامعدات بي :

بررخ جل لمه برقي اذكال اخاصة 💎 ورنبغتن يروه ازراز نهال الداخة

مرفده مظرِ تَعِلَى فورشيدسي، برقطه رافات مقيقت بحرسيد.

The 1-12 " مبعض جگرکون ابنا دینون تشد بیان کرنا جاست لیس اورب مراحة زنان سے مسابل وجدو منود امثیاء وغیرہ تک کا حاستے میں برخ کک من فتيل مع واحل سربيت و كوبيونيا واس كا دُر كرب بي او رتمبيدي درس تصون تروع بدوالب فراقين :-ساقى بزم آسكه روزى داوق رين وربيالا من مرورين آكرماتي سے خطاب كرتے ہيں :-أفتم استعجم مراسة بمرودا ازادب دورنيست يرسبدن كفت كغراست درطريقيت من اول از دعوے وجود کو " فنو" أخريمودا شاء عبسيت ؟" گفت" - ينهي توال گفتن!" گفتم اس محتِ جاهِ دنیا صبیت ؟" گفت" دام فریب ابرین " كير فرالف بلادوامصاريك متعلق سوال وجاب موستي مين الخرمين بوهين بين فتم م اكنول مراج زريد" كُفت "آسي بردو عالم افشا ندن" يى إت اسينى تصوص رنگ مين دوسرى ملك كتي بين :-خوشارواني عمر كميه ورمتفر كمزرد اگه ببل نخلد سرهیا از نظر گزر د اک اور جلَّه ما تی میکده موش اسے یون عملام موتے میں كفتش ببيت يخن ؟ "كفت" م كرُونْرُ: إمست" ِّلْفَتْتُنْ مِينِيةِ تِهِالِ؟ لَّلْفَتْ مِرامِرْدَةُ رَازْ ' كخفوا ازكزت ووضرت سخف أوسط أبرواء گفت'' موج وکف وگرواب بها'، در پاست" السان كے مفر او اللہ عقیقت مال بنا الله باراى اوراك سے البيس موسيطينا بھى نازيبا بے ركتن لاليف إت اوسيكى رمها كى ب كُنستان كوستسش وطلبش بالكفت روامت محكنتن وزه بنويتيدن الكفت مهالي عاقبي كيمشهو عزل سدد الن النوائي والدومية الحرال آشكا واكود و ين جيئين عاشفان آن را مَا تَنَا كُرِهُ مُ إسى زمين عن كيفيم مي اوركنتي بيارسه الدارية تلفي من معلوم بونات قطره استدركوابني كوابني كوديس لينا عا بتاب ... كل كلش كى تام رنگيني دنسط كوسم يف يين ك سناب قرارسيد . الله إن كراع اميز روح او كدود و مجروت دانش اس كوپاليذا جاسى مع جمه مهيں جانتي كروه كيا به وركهان ع و إينا جا جي عدور تي نهين كتي "تربيع كالك باتاب عدين توي جاب ويدي جي و-عِنْ أَبَانِهَالُولُ وَبَانِهَا مُنْ مُطْعَةً كُرَّهُ وَ ﴿ إِينَ أَوْلِيشَ بِرَسِيدًا كَيْ إِلَا كُووق كريام شناق عربش ومتلؤه بهن توليث ب جال فدايت ديره را بهرميد مناكرده نوش نسيب الله كان عك المراق الماس الرايالي جرب بوان كوجوزيات فرواكي الميدير شا برتسكين سيمكناري و-رسد كاو آخراك يم اوروز يل بمودة مرود إدا مراكر محو ذوق فسسروا كردة میں اور تواسہ کل ا فتروا روشاس مد بالان كست. قطهٔ را آشائ مفت در یا کرده ، بالم تحقيق في اخرى منزل بب ك.

غولش را در بردهٔ ضلقه تاست اکردهٔ ،

بلوهٔ د نظاره بنداری دُاذیک گومراست

رالکان راہ کے اوصاف ومقابات کا بیان سننے۔ مجبوب کی طلب میں ایوالمپرندی : ﴿ بائدا إر فواتر زثرا جيند ربروان چون مب مآبله إبنيند

نتومهند المريم ومجول كروند كخروسند الرمحل ميل ميسند

فراست خاصة اوليادي جودوام مراقب أتباع اوامرواجتناب فواجئ سع ماصل مواتب :-

برج درميذنهالئت زيبابينند مرج درويره عيانست نكامش وارتو

دوربینان ازل کوری چیم بربین بم دري جا گرند آن ور آنام مينند فتلاكر درنغ آرنعه ميويها مينند راززس ديره درانجه كازديده ورى

ما ده چ نعن نبال در دگی محامیت مد راه زین گرم روال برس که در درم روی

مونے والے واتعات أن كى صميرمر رئيم بيانى منكشف موجلت ميں ا

زخد کردار بتار رکب خارا بعیت م شررى راك بناكاه بدرخوا بدجست تطركه راكه برآئية كره الدليست صورت آبله برجب وه دريا مينند

إِني فطرت صالح كرمبب نظام كائنات مين كوئي نقفي مي وطيعة :

راستي از رقم صفوم مستى خوانند نعش كج بردرت شهيرصقا مينند

آيدريد : " التري في ضلق الرحلي من تفاوت فارجع البصول تركيمن فطور" من اسى مقيقت كى ون اشاره ب ابقول سحآبی نجنی : -

كأت منكليها بردوج إست رميشم مقيقي ذكج ع استد ابروئے توگر راست بود کج است برچز کهست آن چنان می باید

تسويضوروشبود ذات كي ايقاني كيفيت سيمستهلك رشيم مين :-

مرحيه درعانتوال دير مبرعا بمينند برج درمونتوال بانت زبرسو إبند

لنگ ونام کی الجینیں ، کفردا الم ک استیازات اور وبروجم کی تفریقات عارت کے دل برمورنیس بوتیں-پاک شوایک کیم کفرتو دیں تو شود! كفرودين صبيت جزآلالش سيدار وجود

ایک صوفی شاعراس سے بھی اگلے مقام سے بول رہاہے:۔

مكذر زغداهم كاخداهم حرفيست بازي كفرو دين تعلقلان بسيار

دام فاص مجت ومتودعام مبست؟ إيس كمعاشقم سخن ازننك ونام صيبت مقصود مازديرو حرم جرصيب نميت برماكنيم عده مال آسال رسسد

عشق کے سامنے عوارض واعتبارات کی کوئی ہمتی نہیں :

عشق یک رنگ گن مبنده و آزاد آه خنك وترسوزي اين شعله باشا دارد

کائنات عالم کی کل کا ہر ہرزد ایک ہی تنظم ( حِلّ وَکُرۂ ) کے اِشارہُ ا ہرو برگردش کرر ہاہے ۔ نشاطِ معنویاں از ترابخانہ تسست فسونِ اِبلیاں فصلے اوضا کا

فون إلميال نعيل انفسا ؟ فست

د تيز كائي توس د تازيا دُ تست ؟ مراهِ جُرِم كُراندلشِه آسال پياست

بحام والرُّ ورب مكندرم مبيت؟ كهره دفت برعبد درزاز تسعت

قدم به بتكدة ومربرة سائد تسست ېم اراهاط کست اي کد درخبال اوله .

سيهات يدي وكوة روز كاراور تكايات فلك عدكم عاجل ؟ ازوست وكمراست مفيدوسياو با باروزوشت لجريرة بودن جرامتياج ؟ اس فقرت کے سب مراد نینی افذ کرتے ہیں : الرست الرسافة بروافية أ كفري زودمطلب سب سافية ا ستانے اور موش میں آلے کے بعد دیکھتاہے کہ وہیں سے ایک آغاز سالك جس مقام كو تفك كرايني منزل مجدليتاب وراس يرد رونا بوجا گر من سراز بانشناسم بروسعی وسپر بردم انجام مراملود آغاز و بد اخلاق کام خالت می ایک برادخیرو پایاما آب ، اور کاتسلیم اخلاق داخلاد نهیس، فلسفیادب بردل کی ملت ا صلاف بيان كرة بيرا ننائج بير روشاس كرات بين اورساس كومنا فركرد في فين وقرآن مجيد كا رشادب در الا تركو الفسك والشَّراعَكُمين الْفَيْ " يينى ابنى برَّائى ته بيان كرتے تعرو- يه نكة اساس اخلاق هو الْكُرْتَيْنَ مَ ك كُفتار وكروا وكا مقصود ريا و كاليشر برورش نفس عدة وأس كاروت لينيا مريس مي - جنائي مرزا طلع بين ١-آل كن كدورتكادكسان محتش شيى برويش مرزون فرودن جدامتياج؟ قرآن مجدايك اورنكتر بيان فراة بي : - " كم تقولون ما لا بفعلون " ؟ - تم ايسى بات مندس كيون كالغ موجس ساتمارا على مطابقت نهيس ركتاب . حِردًا فريلته مين :-گفت گفتار كيه بأكر دارسوندش بو و إخروكفتم نشان ابل معنى باز كوى إ نیرانیک<sup>مع</sup>لمکاارشاوسهه: ر دلِ دخمنانِ جم نکرد در تنگ، کها دوستانت خلاف است وجنگ سشعنيدم كاحروان داو فدال تراک میرشود ایل معشام ؟ مُنْ الله الله وسي تخيل كوا كم ف أغراز سيميش كما بي :-خوك وخمن مرخ تما ذخوب فرز برشس بود الكنوا بردرصف مردال بفائه ام تولش ورد دل كمتعلق محتى ببندبات مبدي مهد :-زنهار قدرخاطا ندوكميس شناس ب غر نباد مرد گرامی نمی شود، مرائے کی رفشہ و برانہ توسستر نے کے برایا کی مدارد، اللہ ایک مرفظ کی برایا کی ندارد، اللہ ایک مروط سلسند کے ساتھ ظاہر ہوتے رہے میں جاسلات کی انتجابی اور افعال کی نقش يئه رفكال جاده بود درجهان بركدرود إبيش إس تدم واستن درس فد ادام المود دارى سفي الد كفراست كفردرينع روزى ثنثا فنتن ننگ است ننگ درغم دّنیاگرامیتن گرَدِی افترگانِ مین چنّانی مرا بسایُ تمِّنیش محسیدنم بنگر! تشدب برساحل در ازغیت مال دیم تواضعی نکنم سے تواضعی خالت

مذاك خرب كمشلق ببت إلوهما جاجلت عن وي كت على أجين أولاك وواسط الملايا على فرع عالال على ال كالام عدمان نفزار إب كرده باوجود شاهران فراهي ل كانس دمب كامل عدام والمريقة في منسودان وهايب ك زديك إلىم من إلى سلم بي الويد على معالج اوبقي إوافي المعيد كم معلى فرات وي مانت آزا ده موعد مستم الراكي وليش لما و فايستم نك اورعل غيرصالح سه اعراض :-مرستار تورشد و ۱ وز نیم جانا تو دانی کو کا فسسر نیم تبروم ركس ايه وررسري الكث تركب را البريني اسی منوی کے آخری اشعارا مان جزائے متعلق الاحظہ جول لِّرِيم بِدُ السَّالِ كُ عَرْضٍ طُلْسِيمٍ المُرْجِعِ بِدُ السَّالِ كُ عَرْضٍ طُلْسِيمٍ برين مويد در دوز اميدويم شود از توسیلاب راجازه جوئی ترخبنی بدال گرید ام آبروئی بعراحرات مطاکرت بین اورجناب رسمل و رسالت برایان دکھنے کا فکرکرکے امیدنجات کرتے ہیں ہ كانديث تجرمسال نا كه البته اين رنع الم إرسسا مِوا دار فرزانه وبحثورتست يرمستار فزعنده فخنثو تست به غالب نعا دمنگادی فرست به بند امید استوادی فرست وں قرقرآ کی کوئی بات فلسفہ سے تعلیٰ نہیں تاہم اکیے انتعارین برخالص فلسفہ کا اطلاق ہوسکے کمنیس میں بہال صرف چندا شعاریر مقسم اکتفاکرتا ہوں۔ انسیان کوکسی تکلیف آیندہ کا پہلے سعلم بوجائے تووہ اسی دقت سے متلائے تکلیف جوجا آئے ولیکن جب عیسبت آماتى بوروركليك كاحساس منتم موجاما ، فراقيس بـ تعرد إلى السبيل وروك وراياتش است التكلف ورالا فودن بداريم بلا است حفّاوالم كا اخدار الزيريب وكيشري إس الرفي فيجورب المئه من تَرَول عكس كي استعدا ونعلى برجيس وه حود موجيكس تهين ويس ہی جم میں حقا الم کے موجد شیں :-الدليث جزآ متين تصوير نمانيست كرمبرو كركس مهم از دوست قبول است اجزائ كائنات بني آدم كي فدرت مي مرون عل جير ارشادوي بي بيستركم افي السبوات وافي الارض ايريي وع اوتفائی اوه کا آخری مقام آدم ہے ، اس مضمون کو مرّزا یوں فراتے ہیں :۔ وَ الْمُوْشِلُ عُسامٌ مُوضَ جِزَ الْوَم نيسَت مَرِّر وَقط الدَور مِفت بركار است فطرت في انسان مِن جِيلنداستعدادين وديعت كي بين ان كاتصور بعي فهين كيا جاسكتا عال كا انسان جِهِ كرد إسم اض كاانسان اس کوخواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی طرح آیندہ پرقیاس کر بو ،۔ قيامت مي ود ادبردهٔ خاسكر انسال شر زاگرم است این بشگامه بنگر مثورمستی را ۱ اس كافات مرتمة النمال كتناعظيم موما ماه : جزف إزعالم وازبروسالم بشيم ہم چموے کہ بناں دا زمیاں برخیز د کسی بزدگ کا ایسا ہی شعرہے :۔ چچومتنی که در کلام بو د درجهانی وازجهان بهتیی، د باتی ۽

# حكيم اوالفتح كبيلاني اورعبدإكبري

(والامون في الدين)

مع الماري و المركمي مكيم ميع الدين ميرا والفتح كيلانى الجراعظم كورتن كا وه انتهل موتى تقاج خود بي آفاكي طرح جوبرشناس تقاا ورجودة معنى مين الني والدمولانا عبد الرزاق صدرالصدور تميلان كي صدائ بازگشت تقا - مولانا الني وقت كه ملامة الودي " ورسم آيردانا ا عائق وعي شيك

جب المركى جلالتِ شابان اورجدوسخاكا أوازه ايران وقوران يك ميوكياة وبان كرشعراء قافله درقا فله ميندوستان كي طرف جل براسة

. كيونكه صفولول كأنتيع في عروس من كوسير ومثر

اور مخذروں کو فره کر بنا دیا تھا اس کی طاہندی کے لئے اُس وقت اندوستان کی اُسا تیا دہ ساز گارتھی جمل قلی سلم اسکی تقلماً کراہے:-

نيست ورايرإن زمين سالم الجنسيل كمال تستانيا وسوئه مندوستان جنا وكليس نشد

شناه طہاسپ سمنے ہے میں گھیآن اپنے تھرت میں ایہ ہا۔ موان عبدآلرزاق گرفتار ہوئے اور زندان ہی میں قید حیات سے آزاد جوگے اساز کان میں مولانات چارفرز دول کے نام ملے ہیں ۔ مکیم' عرادیں ، مکیم نمیر نیون ہمام امکیم فودالدین قرآتی اور مکیم لعطف اللّذ اور یہ پالیا اخن میں ندمولیا ، دولت منوی کی آباق میرایٹ ساتھ نے معلی ہیں ہرا داراکھری میں بہریئے۔

اكراس كواف كاشهروت جكامقا - شاه قدرشاس ف ان كو إضول إلى الله ويدور و ويكم اوالفي ابن على استعداد اورهم

الماقت عشابی طاؤمت من آها عدول برفایز موتا گیا اور چوبیوی سال جنوس می بنگال کی صدارت بھی تفولین جونی سال موسیت و مربی میں بنگال کی صدارت بھی تفولین جونی سال میں الے مبت جا معربیت و م

سله انشائه اونهنسل دفلکشور)صغود ۱۹ سام تقراللامراء (ترجه) ۱۵ س ۱۰۰ سا ۱۱۰ منتخب (ترجمه) ج ۷ بس ۱۱ ب سله انشائی ص<del>د ۹</del> کنخب ۴۶ سا۱۱ به محله انشاد مس مهوم سه منگشن بلاغت (تخطوط دبران مهدنم ۱۸۹ صغوب ، مورب م سرم سده تعراح می سوس ۱۱۰ حكيم كي شاو فوازى اورفياض كي كيشت شريقي كوايوان سه تازه واروان جب مندوستان آلة توسب سه يبيلواس كالبياد الفلوان الملافظة

عبدالباق نهاوندی کا ترتیمی مس مکعتاب: " " اکثر از اهای دولت و ادکای سلطنت بادشاه مردم داکی وست گرفته و ترکیت دو و حد دعلیم ادالفتی اندو برک از د از ولایت آمد برندگی و مصاحبت ایشان اضتاری موده چنانچ خوا برسین شاقی و میزانقی میلی و آق نیرازی و حیاتی کیلانی و سائر مستعدان و رضدمت او بوده اندی طاخه دری بعی همایم کی شاق مین قصیدت کهکردگن سر بیجیج رجتی تعریف فیاضی سطیم گوشانخانال کا بات میراند سرکا مگراوب وفن کے بازار میں اسی کی بولی اوفی تھی - جنانچ عکیم کی دمزشناسی اور تکت و مودی کی در

رح وغزل نہیں بلک قصد مہروونا ، کہنے کی کوشٹ ش کرتے تھے

صلد برُّ إِنِ كُلُوا فَي وسَالِيَشَكَّرِي است بِنَاء كُسترت اين آية مباوا منزل اي الله وساوا منزل اي و و مع و عفول اي و و مع و عفول الله والله و الله و الل

حرنی کی نخوت لیندی اُس نے مُعامریٰ کوایک آبکرد بھاتی تھی " اُزیس عجب ونخوت کربیدا کو دار داہا اُنیا و" غیرت مندی کا عالم تھاکسی کے آستانے برجبفرسائی کسٹِسان تھینا تھا کین عکیم کی دالمبرز بیر نیاز جب جھکا یا توجب تک اُس کا مدوح و مرفی زندہ دیا می دوسرے امیرکے دروا زے پردیستک نے دی سے

وقت عرقی نوش کزکمشو دندگردر بزیش بروزنکشو دوساکن مثد در دیگر نزد

میمی عربی جربی جربی موسیده کود کار موس بیشیکان مربت اس فی ملیم کی درج مین اس شان کر تصبید کے میں کران میں اس کی ساری احری کا جو مرکمینی کرآگیا ہے ، واق قصا بدمین جہال حکیم کی او بی عظمت کا اقرار ہے وہال حربی کی وجہی تربیت کی ندواسی کی زبانی اعتراث

ں ہے :-

اگراونا مزدننگ شداز لذت شعر فعرازعن اونیک بر آیدز ذال، شعرازنیک وگر به توز بانش دانی شرح این باتوغلاج توبرم لات و بهن للدا فه که تاقدر تونشاخت نبود جوبر بندگیش چون منرست ستعل ایکه ورعمد قوعهد تج و مشکل گرودی به برخوش فشاندی کم رم و عول،

مع مكيم اوابق كى موت عبداكمرى كاليك تاريخى عاديه تعا ملك كه نامور شواء مثلاً حَرَّى ساوابى الطالب اصفهانى اورفيقى المحم كا ما مح من الرئيس ميس ( ١٩٩٠ - ١٩٨٨) - مؤخرالذكرف المك دروانكيز مرتيكيد مرتيكيد وستى اواكيا ادرمكيم بهام كى ولاق مرجعت برجهان وه سفارت برهيما كما يقا ايك بروروتعزيت نامداكم دركس كم ماتم ميس شركي رباً ابوالفنسل جازل في إمّال دوه عمر من مرجعت برجهان وه سفارت برهيم المكانية المك

المعلق والله والمن الله المراح الم مسرو تركيب كاللهال والمواته منار المشاير وإن كيد دير كال ايناغ مبول والم كموكيم مون كاعصديك الداري الركواس ماوة ما كاوس جعدوية كالس كالطبارمكيم عام كرنام الني مشور فترست مين كماسي الماس كالمك الم فقره اي ايك مرته ومناهد يفي على على على على الم وقيامت كراكي . فانخال كي در من وتصليم كم من العمي ميى ائے افلها برم سے گرزز كوركا: -

چ گويمت كدولم جون زغم كوال آه فعاليكانةُ حالِي ولم توميب! **فلَّد** م برسراز موس مرك البال آه هِ اصلياج كر كريم كوم وحرفي را سیاه پیش تر از مرجاو دان آه که ربهرش بعدم شدکه مرک زمرکش ایک ووسرست قصیده مین است اس طرح با دکر اید :-

مروهمات عود داو ترت مک قدم را زيس دومست مراداشتي آي عالمانصان دمگرم توال گفت سبس معجز دم را

معيار من و زېم کنج تميزي نام موندن مکيم علی **صنيفات اورفضا بل علمي مکيم** کلفورنشغ پر نه كَ عَلَى كَمَا لات كا اعتراف كرت ميں مهان تك ثم طاعبدالقا در بدايوني جنوں نے عَلَيْم كَ مَفْرِوتَ مِنْ عِيرٌ مُولِيشُ مِزاد إد" (شَهِ عِيمٌ) كافتوىٰ لكروياسم أن كاقلم من اس احرات میں سراگوں ہے مکیم صاحب طرزانشا پر دازی او کیئی تعنیفیں یا دکا رحیوٹری ہیں مکہت میں ایک تصنیف حاتی کا فکر طباّ ہے جومک ا بعلى مينلك قانون كي نمرح بسيط، - قيباً سَبِر محقق طَنَى كي مشهور عالم الله في القري كي نُدرِج ب - جهار أغ أس كے رقعات كا مجموعه لج يەرقعات مندرجُهُ ذيل ممتازمعاھ بن كولكيھے كئے ہيں: ـ

(۱) میران صدر جیان مفتی (متوفی سنت این) جو ہام کے رہا تھ اکبر کے اکنتیسویں سال جلوس میں قرران کی سفارت برجیجا کیا تھا۔ (۷) میر مشريف آئل جهندوستان من ملساد نعلويكا بالى أورترع طبوركا مصنف ميد- (١٠) ميرجال الدين حسين (اتحو) فرمناك جها تكيري كا مصنعن - (م) قاضی فوآلمنَّد (شوسری) - (۵) آصیت خال جیغربیگ ( ملت ایش) جهانگیرکا وکمیل طلق شاع اور ایک خمنوی نورتام کامصنعه

(۱) خواجشمس الدین خوایی (م شنسامیر) اَرَکا دیوان کل ۔ (۱) کئیم جام ۔ الما امد متنوی نے کئیم کی فرایش پر" خلاصت الحیات "کے عنوان سے فلا سفر متنفی متا خرین کا ایک مختفر زکر و بھی لکھا ہے۔ میکیم کو کما اِ كالبيمشوني تما - مليم بهام كے دوران قيام ترآن ميں دونوں بها ئيوں ميں تبادا كتب جوتا رہتا تما۔ قررآن ميں أكابر صوفيد كي تصنيفات جو دستياب هين ان كي فراكشي كلمركهم إكرا أيك رقعيس تمام مد در تواست كي ب:-

" الكتب صوفييم البرد ولينديره بنطرة برنسخ ازال برواره الايم الزنغلي آن يهم بم كلزاريد سدرسال انتعشيفات انفسل الدين لآتش رسنت ميم) كرمري اقتداواكمري اين قوم دا شاليتگي دار د فرستاده مشد از مطالعه آن خالي نباشد وآن مررسادكريم ايشان ازمنشائت فضا لمآب الامراف الدين على ويزدتى) رواند كروه بروند ارابها رخوشوت ساخية

رجمان طبع تصوت كاعرف ابل تفااوروه بميشدكت اغلاق وتصوف اوراد حرب درويشان ونكشه عارفان سے دل بيونور كوتا تفات مكيم كصوفها - ذون مين فاسفة وصدت الوجود كي كرائي إلى اس كرساتوجي أس كريهان الم عز الله فالسفة اخلاق وتصوف كي نظراني وحقة التي المع الدري اس من نزديك" تهديب بفس كا داحد درايد ب

له انشاء ص ۱۲۱ - ته ايشانس ۱۵ - ۵۵ در إداكبري (لا بوره ۱۲) ص ۱۵ - تشفيخب عمد ص ۱۲۱ ع م ص ۱۲۱ - محده تعلوط موزة برطانيد غره او-آدخيخ! ٩ (مصيرم) ص ١٧١- ١٧٩- شد چيار باغ (ممخوط، وإلى بهنرغوسوس) ص ٥٠٠ - لايمخلوط، دانشكا دبيجي يس مهمالك، مراقعت ٢٠٠٠ ١٩٠٠ الله ر محكم بهيش مركزدان طريقت وحقيقت وي از بهي را - فاك جلكان مال في آسيد و معين بين و مونسات امتراست آن . صل است ۱۱ اطلاع برياري نفس اطفه خاط تركمت ومشوش واردوا بفوا المرقعي ميرمي واو ديم مزيمات اس كي اجري في دليل سه كرافيا فضل جونودكو "كروه تجرو مخرادان" ميں تماركرتا ميد وه ملم كي " بات موري" اور مستى كارميت " سعة تم ت عالى الا ت عل" كسب ممياكرتا تقاسله

حَكِم كُواخُلاق وَلَسون كَروحاني اقداركو زَمْلَى اورمعا شرو كَ شَرَّ الْمُرْتِرِجُهُمَّا بِهِ كُمُوان مِن مِسابِل حيات كَمَ صَل بِرُّوْنَهِينَ مَعَالَىٰ بياري اَضَ سِينِ عَفَا اور بِاكْما زَنْدٍ كَا بِرَكِيفَ كَا وَدِيمِيجِهَا بِعِرِ مِلْكِم ابْنِ حِيدَكَ أَنْ اِ

بتى تقين اورجائي الول ومعاشروك تقاضول كالتعور وكله كمتي .

مولانا محرسین آزاداس کی علی بروری حاجت روانی اور عالی دیسائی می داداس طرح دیتے ہیں ،-" جد كماتے تام كماتے تام كملاتے تقر اللّاتے تھے ، ليك امى كے باغ اللّاقے تقر ، ايسے تقر كو أن كى بريني كے سائے

میں سیکڑوں دیندار پر درش پاتے تنے ۔ عالم فاضل باکال عزت سے زندگی ہر کرنے تھے ہیں۔ اس کے معاارسن اور ڈوق نظری ہند پاکی کا بیٹروت ہے کو **امر ڈھندین کا بڑے سے بڑا شاعراس کی نظر میں بھیا : بھا۔ اپنجا کی جاتم ہیں۔** شعر خواندن دکھنتن از بیاری ہائے نفس است - قدرے با بدکرد" کی تلقین دینا تھا گرشواوکی مربرستی اور مالی استعادت سے ا**رتوکیسی** ں اُٹھایا۔ جاگر دارانہ نظام معیشت میں ہی*ں ہنرکے لئے تا*م ہی کسب معاش کا ذریعہ اور آگا ہوا دارتھا، ادافن فروشوں میں حرتی منظیری لہوری وغیرہ بھی تئے جو اکہلے ول کو تلم کی سوئی اور آکسوئوں کے انگوں سے رفز کر کے بیتے سے تنے سے

کاربردارسال فولیش نوکیشس رئیت نیس جانها که ما نگریبال فروخستم، حکیم بازار بین کے آن رمزشناس بور فیاض خررداروں سے تھا جو ایسے ہی متناع جان دول کے سوداگر ہتھ ۔۔ در کر میں ایس میں میں ایس کے مدروج کا زیر سے اور اور کی شریف میں ایس کی اور انسان اور ایس کی اور انسان اور کی

دركية اشكسة دانى فرندوبس إزار فروقى ازال بوء وكمراست

لهم الحقيق المنتشخ العصل علم أن فود فروشول كوسخت نالبند كرّا بمّا جواد بفضل كے الفاظ ميں م إذا بعبارت و به كائر بمثلاً بهم المجوار المحروم المجوار المحصل الرم سمرى فصاحت و جاخت كاجا مؤسستعان بيخ بميرت تقيم - « وونوں قدا ديكوام ك \* نكت جس تقي خيائي ما قان ان كے نزديك تن صلاح زياده مستوجب مراسطا، افرتن كو ابوالمفضل ابوالدي جا بنده " اور اوالا جداد بين كن كن حلايوں سے يادكر آئے ادومكم الشير الدوك تصغير الور بك كماكم اكرتا تھا۔ اسى طرح الميزشرومجي مكم كے معيار ووق تك بيري تما " خسرومت و جميں وواز دوم بير بيري الم

م - دیوان مِشدص ۱۱ الف — سطّه م بمبیً - ب ۷۰ – سطّه انشارصفی ۱۳۳۰ - ۱۹۳۰ – بعه درباراکری صفحه ۱۹ اللف -شاءصفحه به ۱۲۲۰ - ۱۲۲۰ :- آبئین اکمپی (ترجمد بلوخمن) ه 1 ص ۲۲۹ م " منتخب هم ص ۱۹۲ - باداکمری " ص ۲۷۵

الله الفنل كي دفرسومين السيد والكارى كفات المفضل كجودلا إل وبرا إن مين وي اسان الم المرابي الوسب أس كاد في تعليقات او في العرابية على وه بنيا دى تكات بين من كاكسوقي برده سارے فات الاب و المان من المان المان المان الله المان المان المان الدار و مان الدار كووه معنويت وبهيت كى روح تسليم كراب الماسك الماسك و الماد مرامان مرزه كوئى لاين تعزيين -چيك اولفضل تصون كون كي اساس قرار دينا ب اسى ي أس كانتورو دوق كان إفي اورائيت كاروبودس ألجيم وك میں اس کا ابل نفوہ ایک ایسے عالم بالا کی طون اشارہ کرتاہے جہاں صرف الهام اور وجدان کے فرقت اُترتے میں۔ المنظمة كا أوداني نظريون أس اس وزيات دور عالم وام ماقة دام حيل مين بدي ديبات - أس كل ادبى خليقات مين بقول و مسين بزاو دو خيالات كي بلندير وازى كا ايك عالم آباد ب " گروه دنيا جرو تي آگره اور فيورسيكرى كي محيول اور بازارون مي آباد تني اس كاكوئي نشان نهيس مدار اس كي انشاو مي تصون محمت اشراق اورفلسفه ومكمت كي مؤتر اندال ملتي بين مكرز تو ده دنيا كبين د كها في ديتي ہے جُرد اس فاطرح سند اور جبل ہے اور ندوه كروار رئكارى نظر آتى عجو انف ساج اور معاشره كے شعور من دوبى موبى موس افشاء بر حازى كليفدان مولانا آزاد ك الفاظ مين" ان بعلف في الت مصيري خلوق ما بها على الفاظ كالب مين دهال ديام " ملول مخلوق مين معوركا فقداق الارجذب كي كمرائي مفقود هي -«ده اپنی طرز کا آپ می بافی تقا اوران سابت می لی ایم سی کی عال نامون کراس انواز سے تلم کو این الکاسک ، فارس انشام مردانی ميں اولفنسل کی انفرادی چینیت مسلم ہے، بقول باخمن ''۔ گو اس کی تحریر مرکز پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا اتباع نہ کیا گیا اور نز کما جا اسکتا ہے۔ میں والا اتقال ين اقابى تقلىداسلۇب أے اپنے معاصرين اورمناخرين ميں ممتاز ركھتا بيكرانے عبد كے ساجى حقابق سے معرام -بعكس اس ك الأنسل كى طرح مكتم إليه اوب من آسان كارے قوائد كى كوشت نہيں كرما، بلك وسب "شامراودل سے زبان برجر بحداً ترا بینه اسے وہ ظاہر کردیتا۔ انہام دوروجدان اس مح بیمال خلیق م وربينهين بكراس و دور اب عهد كساجي حقاق اور بنانات كوسام ركمتاب اَکَرِک مهدمین ساده نظاری کوفره غیروا اس مین اس کی کوششنوں کو بڑا دخل تھا رہبی وجہ بے کھکتم کی سادہ طرز نگارش **کواکر الجامن** كم علق افتًا، يرت وياب - ايك رتع من اب من عن في بالم والعدائ كاس طرح إدر شاه سلامت في الدر الوفضل كوايك بمفضمون كا فران للحف كاسكم وإيفكيم كم مؤوك وشرف قبوليت ماصل موا اور وادمعي في كره عكيم آنرا خوب فيشة است يجه ساده بحارى كاحتن حكيم كم ا پازمعانی در رازید، عبارت بس سند - مولانا شبقی فرات مین که " فیقتی بهار تخفی عبس نے ساده مکاری کی ابتدا و کی اس طرزیس اس کا كوئي نظرية توسكيم او بفني 4 ويرك رقعات جهار بأغ كے نام مصفه بور بي الله كردونوں كى سادہ نكارى كاحس على وعلى وم فيضى كاتبوايس مين مندوستان الرغالب في عكيم كملان كي زبان بالحاده اور كلساني وكيمي كلسّاق سعدى كي نوشبو الراليسام اوركيمي اس كامراسله كالمه بن جا آید وه نودیمی کتباسند " کمتوب نوشتن درهیغت تحوی از ین کرونست ":

دد در باش فارسی شاعی ابافغانی کاطرروش برعینه چند تشک کئی ہے اور ابھی تک مجوب کے طاق ابروک آسگر مجود معاصی کرو الر برید مارسی شوری تفلیم سے فارسی شاعری کوایک ایسے اوبی موریرالا کھوا کردیا جواد بیات فارسی میں سنگ میں کا کھیت رکھتا ہے اور میں۔ نوعرقی را نظیری دونیفتی وغیرہ کوایک نیا بات دکھا افیقی اور عرفی کی شہرت ترکستان کے بازاروں تک میرونج کئی اور وہاں

كة كين اكري درجريون عن المواع اولهنس ورباراكري من 4 مرد مد عد جهار باغ دم - دوالي بند) ص عب - ايضًا ومخطوط لندن اسكول آن اونيش ابنداً فولين الثين ص عب - مراهف - تاءم - اوتيل اسكول سفيره ب سرود الف - عي شوالع بي س ع ب- عي جهار إغيام كينجي من 44 ب ان كا قبل أبات لكا بندوسان سه وكر وفي كا دوال اليفرسا الانتوكات طلبة ين من ابرا بول في اس اب والسطوي والقالم ا يك طرز خاص بدا بدا عبدالباق رجي جرايدان ب اس كران نده كي عقير كراب اور على تركسام كراب كراس كالمال الدوي

مركا دورحكومت تهذيبي اقدار كي نشودنها واورفره عاكانها ومقاء أس فهدكى ا دي ترقيان ايك نوشمال معامن وكي هذا من يس الم

ا بن دولت أور عكران طبقه كو فاص طورت معاشى استحام بيوي - ابن تمزاور ابن قلم ك الم تقومات كدوروا أن ككس م يعني والمري وها قر مرك في فوب سن خورتر كيف كى كوست شين كرف لكا- بالمي جينك مسابقت اور دريون بيني في شامزي كونها ويا

مسلم سندے کہ اکبری دورمیں شاعری نے جنیا دکھش اسلوب اختیار کیا ادرجس کے تنافی فیقی موٹی انظری وغرو کی سو افریقی والفي كياني كالكرآ موزي معي- أخرتي مي العام : - "مستعدان وشورخان اين دال واحتفاد آل مسترك الدو فوا في وري والم درميانة شفرائستن است وشيخ فيضي ومولانا عرفي شرازي وخروبال روش حرب أرده اند بااشاره ومليم ايشان وهكيم الوافقي الوقف

له براوّل جس مساوا - ١٩٨ - عن شوافع جه من من مدا- تعاشر فع ع م من ١١٥ - آثر تحيي - ١٩٨ ع) عن عهد - مهم ١٠٠ قوط : - حالانده مخوطات ادركتب علاده اس تضمون كي تياري مي مندري وبل آخذون عيمي استفاده كما أيسيد إ- (١) ترقي ميندادب على ترواتها (۷) فیقی کانظریُشعر(مضمون) دّاکرعبرآوتیدقریشی - (۳) انشاء پردازی میں مفلول کاحقد، مقالہ برائے ڈوکوٹیٹ اڈ ٹرا **بینیویشی موس کی آن** 1. 42 10 12 Tais (6(+)- ( The Moghal Contribution to Persian Epistolography")

ورسٹدولونگ اور ہوزری بارن

KAPUR SPUN

ہی ہے تیاد کردہ - کپورسیننگ ملز۔ ڈاک نمانہ رآن اینڈسلک ملز۔

# جرات كى ايك غير طبُوعة نوى

محليات جوات كاختلف مطبوعه اوتفي تخول من تسريت ويوفي حيولي منويا المتي بين الكين ال مراصرت تين منويال السي بيرونيس كوني تعقد إالى المنظم كاكياب، دون افسانوي تمنو إل فني داد في حيثيت سينجي فابل توجيس، باتى تمنو إلى مبت معوى درج كى بين اوركان مين شاعوات عاسد اطنيس أتي أوانسانوي منوول كاموضوع جوكد من وشق سلعلق ركسات اس لئع جركت في ابني طبعي مناسبت كي وم

ع كمالات فو كامورتي بداكما عي - ان حققيظوم انسانون من حسن وحشق سيدي اورطولي ب مدفر وعشق على داستان في نفسه زياده طويل السهي مرجي الصطول دے كرنظم كيا كيا ہے اوراس تے اشفار كي تعداد ايك بزارك

قرب بيني ع مال الدين بيفري صاحب كابيان م كر: - " كليات جرات من اس منوى كانام فوايس، فلعامه

معلوم في الليات جرأت كي سنخوس مني ركوكر ، إن كالتي ع، كليات جرات كم جدف ميرى فطرت كرد عبى الن مين اس فمنوى كواهد خواجس نهي بكار حس وعشق" بتايا كمائي- يمنوى طبوعات ل من موجود نبيي عدد اوريبلي إيس الم مع مي رسال ارووي طبع جور منظر عام برآ ہے -اس من من اس كاعنوال من وعشق بن الكيام - طواكم كيان دنيد أورعبدالقادرسروري يجين دهين وعشق

مى كوام سار كافكركيا باس في ام كرسليس ساحب ارج تمنويت وروكي دائ درست نيس معلوم موقي منوی عوصت بر برط نقیت مواجس اوران کی منظور نظام الف بجشی کی داستان مشق نظم کی گئی ہے۔ جرات کے اس منوی

مين اس امرم را بارزور ديا به كدان كاشفام تعقير كوضى خيال دكيا عائد - انصول في جوكيد ميان كي عدد دوشنده مبين ديده ٤ - إس يري أن افسافيت نبس بلك واقعيت وطنيف عن إت يا في كدوه فود تواجس كارادت منيدول مي تع فيفي آباد سے لکرا اور در الاوہ سے كركستوك وہ نواج \_ كرات كرا اللہ ورائنوں فرحس وطوالف بنتى كم معامل و محت كوائي المعموں عدد کیا ہے ۔ جرأت كا بيان درست معلوم بوتا ہے اس لئے كروات كے عمد من خواجش نامى ايك بزرك كا ذكر او بي مزكروں اور

"ارخول من مناب - عكيم قدرت الشرف لكصام كأ: -" خامِس والحدى ولدخاه محدا براجم ابن خيات الدين ابن محد ترقي ابن ابراجم جوك خواصر كمهار مودودى اورشام حن

له -اریخ کمنویات اُرددسفی ۲۰

عه كليات جزأت قلى مرتور للويايع صفى ١٩٨١ وكليات جرات قلى مرتوميط الله ملوكر انجين ترقي أرووكراجي -

عله نگآراصنان من نبرسفی ۸۰

معه أردوتمنوي كاارتقادسفيساا كوهن وعشق كاب يركماني ع منوى كابتدائ تغرسه كري كاحتيم سب كانون نشاني سے معی " عُسن وعشق " کی تا سُیرموتی ہے .

مشهورے یربیسین ہے ؟ او امیلوداس کے شاہد ہاں؟ او میں اہلائی بر دینے تک جند سال اعل انظام کھنے کا ایا ہی گئے۔ بعض آگر کھنٹوس رہا سرکار فرائز مرفوا بعد علامتی تعدا خواں کے افریوں بھرتی ہوا چیٹری کی بھار جا اضار عم موسیق اور هم راضی میں کمی کی شہرت تعام عم میشت مرمعی محت کرتا تھا ، تعسیر طاقعت دیکتا تھا ۔ فوٹر بلی اور تاشا میں آدی جند می حرت سے ابتدا میں اس نے اصلاح الحقی ۔ اور تعدیر تحق سے میں طاقات دیکتا تھا ۔ فوٹر بلی اور تاشا میں آدی

اد پرخوادچتن کے جوا وصاف بتائے گئے ہیں دوٹسب شنوی جن وشق سے جیرویں پائے جاتے ہیں اس سے است محال ہے۔ استان حشق خدال کرنے میں شدید کرنا جائے ۔ قاسم نے مز مرتفصیلات سے کھیاسے کو ۔

داستان عشق خيال كرفي مين شهر يدكونا جاسية - قاسم في مزير تفصيطات سيكهما به كرد . سوه بهت غليق نهايت خرش اختلاط مقار شعراس كا إمره اور بوكمين ب تفعيق ايك إزارى ريوي عبق ام مع معاقد خاطردارى برداكر سك اس كا ام برفزل كم آخر مين مقعي مي دالما تقاء ميساكر يشعرم : -

مان بخشی کونه آیا دو دم نزع حسسی، اس نے اس وت میر کی فجرے دِرِنْ آگلیں،

يد بهان بهي درست باس ك كفنوى و حسن وطنق مي اس مي كم متعدد غرايس شال بي - دوغزليس تواليني بين بي جن أو رديد بي بخشي ب ادر تين جارغزليس اليبي بين جن مين حرف مقط نهيس بكدمتعدد شعرول مين بخشي كا نام آيا به مشاكا الك غزل كا مط بي به به به به به سن سي كي نديد بن حيث حسن سي

اِن امور سے جرائے کے اس دعوے کو تقویت میونی ہے کہ ایھوں نے "حسُن دعشق" میں جوتصر نظم کیا ہے وہ فرض نہیں بلکہ حقیقت سے اس کا گراتھل ہے -

صاحب اریخ شویات اُردوٹ اس منظوم تشتے کاس تصنیف ش<u>الا اللہ یاست اللہ جا ساتھ</u>۔ یہ خیال بھی درست نہیں معلوا ہوتا ، جرائت نے فودایک جگرنہیں بلکہ دومبگراس کی اریخ تصنیف یون نظم کردی ہے : -

ا۔ یہی تاریخ اب اُس کی عیاں ہے کہ حین دلحنت کی بدواستاں ہے اور سرایا کی یہی تاریخ تکلی، مواہد دکھی کو اوصاف کبنشسی

دونوں شغركة خرى معود أس عوالية نكاتم و بعض غرونك شغر التي التي معرع بين مدمن وعشق " كربجائ مع حسن اورعشق "اس الم أن كوسال تصنيف كالني مين مغالط جوا ورند أو پركيم معره صاف بيته ديته بين بيشنوى ورها في ا مين كلمي كئ ہے -

اُردوکی عام افسانوی شنویوں کی طرح یہ شنوی بھی تعتد کوبراہ راست زیریٹ نہیں لاتی۔ آغاز داستان سے بیپلے حدولفت ومز کے اشعار جیں اس کے بعد تاشیر عشق کے عنوان سے اس انداز کے سولہ اشعار کیے گئے ہیں ۔ سنو سوز بیان عشق ہے یہ علی کے اس علی ہے۔

سنوسوز بیار بھت ہے ۔ عباب داستان عشق ہے ، کری گائی میں کا بیانی کا کوشن وعشق کی ہے یہ کہانی

سله طبقات التعراء اذمكم قدرت الشر ...... عنه مجدود شر- مرتبه حافظ مجدد شرانی مسفوه ۲۰ مع عله تاریخ شویات آردوصفی ۱۰

المانان اصل والعرشروع بواب حس كا غلاصه يب كه :-

برگات جس وقت نیس آباد میرمقیم سے ویل ایک صوفی منش بزرگ نواجش می رہتے سے یعلم ظاہری و اطفی کے اہر تھے اور گرفائے میں آن کے کشف وکرایات کی شہرت تنی ۔ چیکٹ شہر کے اکثر مثرفاو روساء خواج حسّ کے طلقہ اوارت میں واضل تھے اس کے کلندیجش جوات مجلی مہت جلد اُن کی طون کھنے کے کم نو دبیان کرتے ہیں کہ :۔

کرناگر اک بزرگ آیا جو اس جا سفیت سیمی مشاق اُس کا میسرآئی بارے مجد کو صحبت بہاہے گر کلہوں پیر طریقت کو کون دربردہ آگ دھون ارقام کے اس کا حضرت خواجش نام

نوا مصاحب کی محبتول میں زندگی تنیش واطینان سے گزر دی تھی کہ ناکا ہ سٹر کرئیں آیا : جب اواب مجت خان فیفس آبادے آبادہ کی توجرات و نواجہ سسن میں وہیں بہوئچ کے لیکن یہ جگریب ندیرائی فیفس آباد کی زنگین جس بہاں میسرزیمیں اس سے بہت جلد آبادہ سے طبیعت اُبطاط ہوگئی ہے

عجب وحشت سرائقي وال كربتي مستحسي صورت بنه اس حاكه لكاجي

واد ناج رکھنے پہو پنے ۔ چاکہ فواج من صوفی ہونے کے باوج دراگین مزاج تخفن تھے اور زان کی مروم منصوفان روسش کے مطابق قوالی اور تھا ان کے اوج دراگین مزاج تخفن تھے اور زان کی مروم منصوفان روسش کے مطابق قوالی اور تھا کہ مروم منابقہ ہے ۔ قص و مرود کے انفیس شناوں میں فواج من کا واقات ایک ایسی طوا لگفت سے مولی جوابنی مثانت کی وج سے "متن " کے نام سے مشہور تھی ۔ متن کے واج کے فاص تشہرت وسی میں ایک دو خوب درت وجان دیڑیں اور وہ دونوں وحس کے فاص تشہرت و میں مقتبی ۔ متن کے بہاں نواج کی آ دو رفت تھی ہی ایک دو توب ہی آئھیں چار ہوئی اور وہ دونوں ایک دومرے پردل و مال مقتبی ۔ متن کے بہاں نواج کی آدو مراح میں ایک دونوں ہی ایک دوئی ہیں ایک دونوں ہیں ہوئی ہوئی اور وہ دونوں ایک دومرے پردل و مال سے فدا موقع کی بائی ہوئی اور وہ دونوں ایک دومرے پردل و مال سے فدا موقع کی ایک میں ہوئی اور وہ دونوں ایک دومرے پردل و مال سے فدا موقع کی ایک میں ہوئی اور وہ دونوں ایک دومرے پردل و مال بول ہوئی کی مربر سے طوا لگ میں کہ ہوئی ہوئی کی جوکر دو گئی تو اس کی آمر کی میں طل بدا ہوئی ہوئی ہوئی کی اور اس کی آمر کی میں طل بدا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی جوکر دو گئی تو اس کی آمر کی میں طل بدا ہوئی کی مربر سے میں دونو جوالی کا دونوں طوائی کی میں دونو جوالی کا میں دونو جوالی کی میں دونو جوالی کا میں دونو جوالی کا میں دونو جوالی کا میں دونو جوالی کی میں دونو جوالی کی دونو کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونو

کہا یہ الکہ سے اس کی کیٹ بار فراتو اپنے گھرے ہو خمر دار ترب گھریں جو یہ ان از فیں ہے ترب کرتی ہے جو خمر دار ترب گھریں جو یہ آتے ہیں حفرت ادب کرتی ہے جن کا تو خمرا یا جو اس نے سارے عالم کو شجلا یا جو توب ہے کہ ابن تا توب کی جاری سے نہ سوزی توب ہوجائے کی روزی یہ توب کی میری کمائی سے توب کی میری کمائی اس کے جی میں جسائی کہاں سے جو ہے گی میری کمائی

اب تومتن كى كان كلاف موت - أس فى معاللات برغوركيا توخواجه من اوركت كى بابكى ربطت آمرنى كم موجاف كا واقعى خطره لفل آيا- سيلم تو بجكيا في ليكن عقيدت وارادت يك بادجود اس في ايك ون يمّت كركے خواجه من سے كميد ياكد :-

مرے گھرکا گڑ اے اب اسلوب جوحفرت کم نداب آؤتوہے خوب

خواج مّن في يبل ومّنن كواويغ ينج سمجهايا -صفائي وكرورت كي تعريف بتائي عنق د موس كافرق سمجهاي مجاز وحقيقت ك

تعلق ودارج پرتقریری روشن وعشق کے ربعاء ان کی تاخیر اور کوشد ساز یون کا فلسف جیرا ۔ فیکن بہتن پرتھ آئی معاصل کی افتا اثر د بودا ور بقول مرات ب

يسب تقررعاش كاشسنى جب وه به بای سے دِن کہنے لکی تب مرزارول عاشقول كايال كزرب سنوحفرت جي بيكسى كالخرسب وسأكا تمعاداهم كوسيستان برارون لاكمول إلى آقيم عشاق ادرمتن کو اس کی فرکات کے نتائج سیکنے کی دھلی دیگرافد نواجش منتن كى اسطعن آميز كفتكوكى اب يداسك أوخاج في جواب أس كو د ما يه گرو کرکرے اس نے حب کہا یہ كوئى عاشق نهيس تجدكو طاب كزارا فاسقول كايال مواسب ص و اب تو یال سے اپنے کھر ہم وساكرت بي يخوكو خبر جما كُتم كرمبتلاك دردوعسم بو و وگر دستوار لبین تم کو دم ہوا سمعترين اس درولين معبوب ليوسحرد افسول ممس مسوب

اُدعونوا دِسَن ، نَجْتَى سَدُ جَوا ہُوسَ ۔ اُدعواُن بِرُدورہ پڑا ، بِوَنکہ توادِسْنَ ، نَبِشَی سے والہا ذیجت کرنے تھے ، اس اُ وحثت روز بروز پڑھن کئی کھانا پینا چیٹ گیا۔ ایک عالم وہ مقالہ :۔

جہاں تک خورو تقے اور کل اندام وہ عاض سے سے تھے ناشام کبھی جاتے کبھی اُن کو کولائے دہ آکر الحقے کاتے بجائے

کمال یہ وقت آگیا کر تنہائی کے سواکوئی یارو مدرگار نتھا۔ عالی بخودی میں دربرر ارٹ بجرتے اور درو دیوادسے اپنا کاراتے ۔ اس اضطاب سنے آخر آخر ان کی یہ صالت کردی کہ :۔

خواج شن كى يه حالت ديكه كروك كف افسوس ملي تهد ، أن كر مريول او يعقيدت كاتويد تعاكر : .

یمی کتے تھ سب آئیں میں رور د ہواگیا حفرت خواجہ حت کو

اس انتما میں اُدھ پھی عشق نے اپنی تاثیر دکھائی ۔ جس جزئی مجت نے فوا پرسن سے گئی گئی کی خاک جینوائی بھی اُسی نے کی بھی وحشت بڑھائی۔ کچردوں توکیتی نے انتہائی صبروضیط سے کام دیا ۔ لیکن عشق پرکب کسی کازورجا ہے۔ ایک دن ال غشی طاری ہوئی کرکئ ون ٹک جوش نہ آیا۔ سب حیران و پردیشان تھے کسی کی سجومیں کوئی علاج میں کہ: آگا تھا ہے۔

کوئی کہتا تھا یہ ہے سخت عیّار کمیاہی کا بھیرا کو کا ہے۔ کوئی کہتا تھا دم سادھاہے اُس نے علی مفرت سے جوسیکھا تھا اُس نے

Ludvin Valet ول إنا منا ول يو مرم ول منا تنات رست كرد فقا دبلوا في كفي كمنا تفااب فصداس لي صلواد فستيله دواست مبروار مينكواكر كوي عي الجريونواس كوبلاد ل اسي سوح ي رم لك عفر كفيتى كي حالت غير جو في ال لگی کئے وہ اول ڈیوا نہ بن سے لےجب ک : یکٹی است يح جي كيو كله اس دردومحن سے في في دو أس كانام مارو غض حباب في كا مان على الله يطرك ومتن فيجو المحويك مهارك في خواجة ن كوبلوا بعيا - عواجية بآرا اوراضول في وكرابات ك وربع ين كامض دوركرد إصحال كيدرتس في عاصت معرف اعتنائي برتى اوري وسن كى الرقاق ندى لكادى ينميجيد بواكم في دوياره اسى مض من بسلام ويئي - مارنا جارمتن فحت كو يوراوايا - اوريس اجبى موكمي -عِل بي مَنْن الْجَلْمِي وَاجْتَن سے جدا كُونى وو مِعِمَ مِرْجُونَا مِنْنَ كُوابِني رُونْ برلنى بلى - أس فواجِتَن كى آمدورفت بندى أشمال اورجش وحس دونول عيش كى زندكى بركم في كل -" النازى راك كامك واقعدم مع جرات فرحقت كارگ ديكوظم في كوت ش كى ج - داستان كارها كا فوام " النازى راك كامك واقعدم مع جرات فرحقت كارگ ديكونظم في كوداستان باقصد ساخ سه زياده نواج تن كروحاني ي وكان كافكركم المسهود تقااس لي الفول في اس كاني كما في مركس عبر اليد عد بات و واقعات كونظم ميريا جو ناے انٹری سے بالعموم معاطات مجتب میں میٹر آتے میں - انسانی فطرت اور اس کی خوا بش کونظ انداز کرے واتعد نظم کیا گیاہے انتجاب ست بري من من من من دو اثر الكيزي ودكستى بديداند موسكى جواس من كانتقيد داستانون كافاصد ي - سرويد والمدوي مي ميرواور اقتقد ب مان موكيا- اس مين دو اثر الكيزي ودكستى بديداند موسكى جواس من كانتقيد داستانون كافاصد ي - سرويد وكلنتي مروب ما المروبي مي المروبي المروبي المروبي المروبي المروبي من المروبي من المروبي من المروبي من المروبي المروبي ومن وونوب مي في فراق كالمروبي المروبي المروبي المروبي من المروبي من المروبي من المروبي من المروبي المروبي المر عد و النام كا قرآنى م و مذات كى ترجانى كالتي م لكن عَرِفك مند إن شديد كرسه اورستي نبيس من اس ك أن كا اثر بهاري بربربيا كم موناب وتصديره مرم عشق كي الريد كمبس زياده فواجس كي روماني طاقت كالل مومات بس صان بيتمالا وحن وفين كرمعا دار بنيس بلك واوحس كي كوامتول كرافهارك فئ تفتدسنا بالياب علي ولكرج أتر بنا دى طور بوفل ك عرجي اس ال وه والفائظ كي صورت من اس كام سعوره برآن موسك - خواميس بخشى اورمتن مينول من سيكسى ايك كي شخصيت ى بالسا مائة ورساطور بنس أبحرتى منتن كالمردارايك درو دارطوالف كالرواري ادر بري عدتك اس طبقال مادات و الوار كى المائد كى كريائ بائل و من محروار من كو في كشش نظافهين أتى بخشى كو في مزين كونى بردار فاتون ياللى كم بابر من على المسلك على الماكد من المنف من على ليكن حق مي مجت من اس كالكوي على جالا دستوار نهيس آماً - والى مثرم وحيا اور خاندا في ك و الروس جاليد موقع بر الع موق بر الع موق من في كي الميت فر كلفته تع اس لي مست كوان من أس كاروروكرمان وينا-راهنا اور گفتنا ايسي جريب مي جمعنائي حال كرمطابق نيس بير . اسى كيم بين أي كام بن يرشيه بوز لكنا ، بي جب مواجه مَن كَ كُولا قول اور مردُعادُ ل كايد الرفعاك في إر باربيار برسكي على اورشفا باسكي على - توجوح وكوفي كريال دوودولكم مافي اس ك فراق من مار ع مرف سر كم الله و ما و و عامة وتحقى كواني باس كوني بالراق و ابنى رومانى فولول سا عبد في م سرب میں میں میں میں میں میں اور اس کے ایک اس کرب و اضطراب میں مبتلانہ کرتے۔ اب اگری ساری چیز بی صون اسلیم کو وصال سے بدل لینے اور جس سے مجتب کرتے تھے کم اذکم اسے کرب و اضطراب میں مبتلانہ کرتے۔ اب اگریت ساری چیز بی صون روم دیں سر مار میں میں اور اور اندام میں کہ آئی ہے۔ اعلیٰ کے قادار بوصائیس تو میرک سے بیٹر مشق کی تا شریعے تعمیر کرنا غلط ہے جیب

جب خبر کا سلسه امزاد دوسا تجاجتی که وجون پورشتیدون بن شال کے و آخوانگ العمی بطابیت توقائی الفاق کے آخور تحت کول اُ کھال کی ، ایسنا معلم ہوتا ہے آخوانش وقعات کے کانیس بلیغیزت کھارتی ہو الفاقات کا العقاد کو کوارش کے یہ واقد طول دے کرنظ کیا گیا ہے ، میر کا امریقا، واس میں بہت کلیتی و واقد کانی و وجھیز ایند کا العقاد الفاق کامیں میراز ہوسکے جو مرتز رائع کر موتن اور مرزا شوق کے منظم مقدول میں نے ہی ۔ مولی ہوا کی مداوت کا بر گری مدیک درست ہے کی :

مع برات کا نکام موارت دصفائی دفساوت کے شہورہ۔ اس مُؤی بی یہ تام خوبیاں بدی کھا جو وہاں۔ ککن مون معاسب رمیان دفساوت زبان سے کہائی اچھی طوم نظم یا شُوی وج دِمِن نہیں آئی راد ہا تھوں کے بیٹے جہنے میرست نی طرح پرموں دل کا نون دکیا جائے کام میں رکمینی ۔ ازگی اور ابدی میں دائر کے نقوش نہیں آ جھر کے جمع الفاقع کا یہ خیال بھی درست ہے کہ :۔

'' اس کا تَصَّرِطِع زادے اورغالبًا اس کی اکٹر جزئیات حقیقت پڑیبنی ہیں ۔ اس میں فوق نطرت عناصر کی آہنیں ہیں۔ اس کا اخلاقی میڈیعنی کارآوریٹ'

لیکن اس میں کہانی کے وہ اہم اجرا اور اسلوب کی وہ سادگی و پر کاری نہیں ہے چکسی شاج کا دمنظم تصدیم ونفر دیتی ہے ا عرف اس میں کہانی کے وہ اہم اجرا اور اسلوب کی وہ سادگی و پر کاری نہیں ہے چکسی شاج کا دمنظم تصدیم ونفر دیتی ہے ا

منوی شن وعشق کواعلی درجہ کانہیں بلکہ دوم درجہ کا کارٹام خیال کرنا جائے۔ حسن دعشق کے سواجراً ت کے بہاں دو افسانوی شنویاں اور ان ایک میں ایک میکان انست و دوسرے "ما جہری "

من وسن عصور برات عيها وواحد وي مويل اوره على المراس المرا

کروں مند کھوں کروں تصدخوانی کہ اک پردہ انٹیں کی ہے کہائی بیاں اس کا سناسب ہے بدرہام مجتب کیونک سے ام

نفس صفرون صرف اس قدرہے کہ ایک اوپکرٹی نگائیں وفقاً ایک نوجائ سے جارمومیں، دونوں ایک دوسرے کے گا وولدا وہ موسکے ۔۔ قعلقات بڑھے گئے۔ گورل میں آرور فت متروع ہوئی اور پاتھا نے مہتوں کا ملحت آنے لگا۔ لیکن پہلس وفول قالم ندوہ سکا۔ ان کے بلغ پر پابندیاں عاید کردی گمیں نیتج ظاہرتھا، ومؤں فم فراق کی آگ میں جلنے لگے اس سے شاعرفے کے آخرمیں یہ دعا انگ کر:۔

کہ پارپ ہوکوئی اسسلوب ایسا' رہیں حاشق اور معشوق کیجا تفتے کوختم کر دیا ۔ یہ تعقد پلاٹ کے اعتبار سے مجس بہت معمولی ہے ، جذبات ٹکاری یا منظرکشی کے لحاظ سے مہی اس'' د

جان نہیں ہے ۔ دام وجری میں داجا علی ایک بریمن زادے کاعشقہ قصّد نظم جواج ایک ون بریمن زادہ تر تھ کے لئے جار ہا تھا کہ ایک پر: ، پرنظر طبی اُس نے ترنظر سے گھایل کردیا۔ راج نے اسے دام کرناچا ہا گرقابی ہیں عالم ٹی جب داجہ نے مبہت بجیبا کیا تو اہ وش نے ا

سله رسال ارُ دوجوري علامل

مهيسه كليات جرائت قلى مرقوم تقريبًا هلا المرصفي ١١٠٠ - ١١٣١

سله أردوتمنوى كاارتفاسفيرا

المنظل ليناما إ - اوروق جلى كامراغ لكان كالشوالكان --خراد و الله و ال قروه بولي الحر تم جاست بو

اج، جن كي تاش من تعلا ، داست مين ايك درونش ال- إس داج كو طول وغروه باكواس كي دلوي وتستى كا سامان فرايم كميا

و د مركونيس داو إكر دوبهت جدرت جوك يك بهويخ باست كا در انج اراد، من كامياب مودكا ميين يه تعقد عنم بوجا كان يد الفت كالرع بهت معول ع - يدوول منظوم انسائ من ارتي حيات ركي من اورصاب يدوي إس مرات

والمنافي المنظوم فعد تكاري كاكوني فاص سليق يرتما الحول في تمروميرس اور الرك رنگ مي شوال فين كركون ش كامين المان الموسك التيس بتين تُماويل مِن مُمنوى" من وعشق" البي سية جس من كم ديبش اذبي محاسن نظر آت بين اورسيج وجهوتواسي منوى كى بروف جرأت كانام شنوى تكارول مي الما حا أب-

له الخار احشان من منر صفحه ۸۰

مادرون کے فلاح وہہود کے لئے عالي اقدامات نهایت نفیس پایدار اور هم وار اونی وبونک باران

بارے بال جدیرترین طریقے سے الیار کئے جاتے ہیں مُوكل چيدرتن چيدوولن منز (پرائوسط ) ميشيد (ا**نکارپورشيدان مبئ)** 

### جكركي حيات معاشقة كاليك ورق

ر محظیم فروزا بادی ) محتطیم فیرزا بادی )

يشرون تقى، مكرصاحب كى خرود جس كاذكر فود العول في اس طرح كماع :-

وہ کہتے ہیں سب ول کے انداز کیلئے ۔ مجتب کا انجبام و آغاز نہمنے، سراک راز بے پر دؤ راز کیئے ۔ مہال تک غ عشق سٹ پرانے کیئے کر ہراک کر آرز و محت د آرز و ہے

شيرارُن :- (چار إِنَّ سے أَسِفَة جوتُ كَبَيْكُس كَى لاش ب آب كو؟

میں : شرانون سے مناطا ہتا ہوں .

شيرارُن ، - (دُالاً ين من بعار مُجِهُ الك تخت برشين ك فرايش كرت موت جيء شيرانَون ميرانين ام م ، فراي ؟

: - مجیع فگرضافب کے بارے میں آپ سے کیمعلوبات ماصل کرئی ہیں۔

شرارُن :- مثوق سے إسبرية مولائي موالات كرتے قبائي (درمين ال كے جوابات دہتی جاؤں -

(اتنے میں سرز آن کی جھوٹی بہن اغامنس بھی ال کے قریب ہی جار پائی برآ بسیھیں اور جھالد کرتے ہوئے مجھ سے پال کھائی ورخواست کی )

مين :- سي إن نبين كما آ-

اعْما ضن : - بركياتوامني كاجائة آب كى - جاء منكوا ل جائه .

ميں : مهراني م

اعماصن و - آب يان بلى نهيس كعات وبادكا بمي شوق نهيس - جاء توبي بي نيج كيامضايقه يد.

میں : مرف مگرصاحب کے بارے میں اپنی تشکی رف کرنے آیا ہوں۔

إعماقتن :- وكسى قدرمتاسفاد لهجرمين ) برك تعط آدى تقيب عارب ! برك الجية آدى تع ! جارا ان كاما تعرك في موارسة

سال ك رو كياتونون كومائ ال كالبيد عظ أوى تق. مرصاحب سے آپ کی لاقات کہاں اورکس من میں مول -وال بد من دن وي وي إدنيس ليكن اس وقت ميري عمر وارستره سال كانتى اور مكر صاحب كون يجس تين سال كيون يك يهي اسى كان مي المتغرصات انعين افي ما تولات تق -ابآپ كى قركىيا بوگى ـ وران ا الك بعث ما الدك قريب محيد -ع من المتعرضانب كون بن -اصترسين يهال ايك مختارته وخاصى يوكش تنى ال كى قرب بى ال كا عيا كك م - انتقال موت تقوا احصد موا-المنظر كوندوى سي تعي آب واقعت مي . عینہیں ۔ اِصِّعْرَصاحب، حِكْرَك التاديق - كهامايات عينك كاكارد بالاستنصاحب بي ك اباء برحكرف فنروع كيا تصا-مِكْرِصِاً وب جب من بِرِي آئ تومينك كي مِني ال مح سائد مزور مو تَي مَعَى - ليكن عينك فروشى كاكام المعول ف اضغرصاحب كا ذكرتوكيمي كما موكاع محمے توباد نہیں بڑتا۔ تخرین بوری تومشاءوں کا گڑھ رہائے ۔ یہاں فاتی ، فیگر سیاب سب ہی نے مشاعوں میں شرکت کی ہے اور مکن ہم ملرصاحب کی دھ سے یہ شاعرآب کے بہاں بھی آئے ہوں ر مشاءه كے بعديها و مخصور عن كى كاسين جبتى تو تقيل اوكيم عبى ان من إبرت آئے مول شعراء بعى تشريف لاقتے ميكن مين فأفي كما وه ادركسي كونبيس مانتي-نَآنَا كَارِبُكُ سانولاتها ؟ اوروه ول تحقي تحقي نُعلاً في تقيصي ان كاسب كونث حكامو-إن إيك سوكواري وإن تكويرو مع مكتى فلى ميكن مسكوت وقت وه بهت تحسين معلوم موتر تقريه حالاتك إنس كرت وتت نظري ميشيني ريمة تع - مَن ف أيك إرجكرت اس كاسبب بوهامي " كيف في ان كي الكمول من مسمريم 4 حس كى طرف ديكيف تبير اس اينا بناليتي بن - سيح في ان كي أنكهو ومن بري كشش تقى -ناتی کے بہر میں جسور اری محرومی اور اوری الی جائی ہے، بہاجاتا ہے یہ ان کی نالا محبّت کامیتیہ ہے کمیا یہ سے ؟ میں آپ کی اِسٹونیس جھی۔ عما جانب فآني في سي عشق كما تقاا وداس من الحفيل الاى كامندوكيمنا برا-إن الآده كا ايك طوائف فورج أن عدويت كرت عقد اور ناكا ي كيول موقى الخيس ؟ رازلن :-ستم کود کیھائے معی آب نے ؟ إنن :-فيتما بنواً كما تعين -مجھے نہیں اعلوم ۔ إنن :-

سلب مرصاحب المتيم سيست تبت كرية يتعاليكن وب العين به جلاك استفرصا مس بمي اليم والمانية على المانوا اعطلاق دے كرا صغرمات سے كام كرا دما - يا كم إم كرمات كابيت برا ايثار تعالي استادى فاطر ليكن صاحب اسمَع كل آب نيس لاسك . شواب كل يناه لي وطن كوفيرا وكما الدين فيدى جدا سط عماضن :- نبير واتنيك - نيكن اب اس كا ذكر يعادون يه .

كيا مكرصاحب فنتيم كاذكرآب سيحبى كياتعا؟

كم مالك كشور ن التيم عدب مشاري اورشورن عمرماعب كي دبستك كي ومبيئ يجاني ؟

اعماضن - جينس ايرات فلطب -

كاآب فانتم كودكما مقا يين

بى نېدىلى ، ئىكىن يى ئىمنىنىد ، دورىيت قوملرصاحب فى تىلى يى كى كىسىدد دە تىلىي بىيىشد مركارمكونطار كِيدَ تِن اور ( جِست كى طون اشاره كرتے برئے ) اسى إلى فان كوس جم بيم و بنتے تقے ، وہ طور كها كوئے تتے -

توقویا شعلاً طورآب بی کافیضان ہے - نوب .

اورشعاد طور تودج، مين بي ذا آد اكرا يان اس كى غزلين مينت ميند كرد ركى جوتين - خلرصاحب توبرسال ألمل يا اعماضن :-خوق جام شرّاب رہنا اور زنرگی کوفراموش کے رہنا ان کی زندگی تھی، چنانچہ ایک بارمعر بال کے کوئی صاحب ال میکالمام ک

اشاعت کی نمیت سے مین بوری اصفرتسین کے پاس آئے قرآم خولیں ال کے میرو کرد می تشیر -

وشراؤں سے ) اپنے کام میں جگرصاحب نے آپ کانا م کہیں ڈیمیں مرورنظم کیا ہوگا۔ مہت سی غزاوں میں ملین شعلۂ طور کی اشاعت کے وقت ایسے اشعار کو حذف کرد یا گیا اور تھے توال کی تمام غزایس از بھنے

فين بب ج كرف كئ توس مرى إدت موموكيس-

عجة ويذا شعاداني إدين بفي آپ كي ذات كرسوا اوركس معضوب بيس كيا مامكا :-كمان ك م عن سنسراز كية كرير آر دوم شو آر زوس

اورده ورى فزل يانظم والإدايام كعنوان عشايطورمي شامل ي:

ووق صورت سازاد شوق علوه أسال وأشم الدايات كدمنزل منزل جال والشتم بود حاصل برقنامے کریمیاں دہست دست دردست نكارشوق وميركووطور إستفروم فأوع افتر فرانوال والشستم درفضائ آسان حشن جول سسيارگال رً بزيرطورميم وعوت ذونِ نظه و گييقفش دولت من فراوال داشت ر كيت ؟ كوكوير بر سركارازل بكيس بيام چول تو کا فراجرا سروخرا ای داست

بم مين آواره ام بم سر بصحا دا ده ام من مكرميتم بمال كامروز دور افعاده ام شيرافك : - (ادكر في وسف شركرة ورة) مج وأب كان شرواد نيس آنا- برابرآت رب سائن آقا میں نے چیوڑی ویا تھا انھین وہ برفاد کہتے رہے کی دیکھ اب میں تتواب ہیں ہو آفاد میں است کے ا جب بین مہینے ہوگئے توانعوں نے عقد کی فرایش کی میں نے کہا تین مہینے مہت قلیل عوصہ برا گرآپ سال میریک انتقال کا ارآیا ، چلے گئے ۔ وہاں سے خبرگوائی میں نے تتہم سے مقد کولیاہ ۔ کوئی آٹھ وس سال سے بعد فالیا ہو گئے ا کے سلسلہ میں میں بوری تشریف لائے کئے کر کار کوافس تو ہوتا ہوگا میں نے بوجھاکس بات کا ؟ کہنے گئے کھے کھو کرائے کے فلط کی ۔ میں نے عوض کیا مکر صاحب خوائی تھی مجھ طلت کوئی افسوس نہیں ، خاد داری اگر کم عوزیہ ہوتی ویٹیسید جھی کھو کا بہت تک کھایا تھا ، ج کے بعد جب ان کے ساتھ بھی نہیں آئی وانھوں نے کہا یہ زنرگی تھا رہ بغیر کیسے کے گئی تو

میں :- معراس عبدآپ کی فارصاحب سے طاقات نہیں ہوئی ؟

و- آپ كياس جگرصافب كي كوئي نشان بي ع ؟

بتيرزن :- جينبين

پريون : - جن دنول جگرتساحب معوقيال گئي تقيم و بال چندمعزز حفرات نے ان کے ساتھ ابنا فرقو محجوایا تھا۔ دائبی پر یہ فولو گروپ راضن : - جن دنول جگرتساحب معوقيال گئي تقيم ، و بال چندمعزز حفرات نے ان داز میں پشعر مکھا ہے اب بھی جی متر سے تصویرے دہی داڑو نیاز ان اپنے اُجڑے ہوئے آغوش مجتب کی قسم یہ نوٹو ابھی تک ہمارے مایس محفوظ ہے ۔

#### اگرآپ ادبی و تفقیدی اسر محرجایت میں توبیسالنام برا مصر

اصنا ن كن نبر : قيمت پاغ روپريعلاده محصول - حسّ نبر قوميت پاغ روپريعلاده محصول - مومّن نمر ، قيمت پاخ روپريعلاده محصول - رياض نمر ، قيمت دوروپريعلاده محصول - (جلد عظيم ) ديافس نمر ، قيمت دوروپريعلاده محصول - (جلد عظيم ) ديافس نموي معرصول ل مسكة جين اگري فرم آپائيگي مجيم دين - ميمي وركار كله فو

# حرب شاعری شخصیت اور شاعری العاشرت

حيرت كانام عدالمجدخان والدكانام عبدالعليف خال - حيرت صاحب كي بردائش سنهاع باستواره مين بولي اور ابتدا في تعليم سكان سے شروع مولى - اسك بعدميوك شمارے كيا، اور مجر حرت صاحب كے والدف ان وعلى كر ميجد إعلى كروس ومنوں فرا 191 میں بی اے کہا اس کے بعد جبکر حیت صاحب ایم واٹ میں داخل لینے علی گراہ حباف والے تھے کر ان کے والد کو کسی . فرديدت يد نبر في كوترت سامب نواف كركي سع منافرين ادرببت مكن به كهين دواس تحري من على مقد نه الدين ميت ميا ك والديد ان كوعلى كرمو بين ميدانكار كرويا - ام وجرم حرية صاحب ايم -ات نهيل كريك - بعدم فاندان مالات في الي مجيديك واختياد كربى كاميرت صاحب فاستغل تعليم كوبهيشه كمرك فترباد كهديا تعليمي سلساختم بوعائ كابعد حيرت صاحب فيختلف المادمتين كمين مرون وجی اخبار کے برون ریاری رہے، آخر میں جب مركزی اسمبلی دبار شنٹ میں المازم تھے كرست عربي اجا تك آپ كے بيرول برها تھ كاحله جواآب ببرول بيمفلوج بوكرروكة اسى اعث مصممة من قبل ازوقت الدرمت سير ربيائر بوكة النج كل منتفى المتي ي ويُّدِينُ ذَرُورُ وَرُورُ يُفْسِاتِ كَي طرح حَرِبَ صاحب كري وام وركات شف واميور كي طون كيني لياء القط يعيد عيرت صاحب كالمتنقل قام رامپورسی میں سن اتسیم کے دوران ہی شاعری اجسکہ لگ بیکا تھا ، سلائے میں توحیرت صاحب بہت اچھے شعر کہنے گئے تھے ، بیمان مک کو حیرت صاحب کی سیل غرار نگار سند مر میمی تھی . ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے ذیل میں میرت صاحب کی بیلی غزل کانمون میش کرنا وول تاكه ارتقا بسخن كااندا زه موسك

س بريم مِن جو گردشِ بِعادْ جِوَتَى ﴿ جِمْ سِيمِي ايك لغزشِ مسّادِ بَهِ كُنَّى صد شكر كية وال سرولي آي كفتكو يوادر بات م كريف من موكي حرت كي عكده مين خوشي كا كزر كما ال ثُمُ آنے تورونقِ كاست نے ہوڭگئ،

دیت صاحب اگردیستلا شرے باقاعدہ شاعی کررہ میں گمرشاگر دکسی کے نہیں ہوئے۔ ذوقِ شاعری فعلی ہے، فعلت ہی کو حرّت صاحب رابها بنائه موئه بهرمكين اكرشعرى مشورے جناب حاقرس قادرى اور جناب جوش لمسيانى صاحب سے فيت رہے ميں۔ حرت صاحب كا دونِ شاعرى نطرى بوخ كا اندازه اس سيده ساد معمولى دا قد سى بخوبى موما آب جوان كى شاعرى كى ابتدات

حیّرت صاحب ب شدّ میں تھے ایک صاحب منگلورے حبیب حسس نامی چنوں کا کاروبار کرنے شکہ آئے تھے محبیب حق م اگرمہ ان پڑھ تھے گرم مجلسی (چھار کھتے تھے) اسا ترہ کے اشعار برمل پڑھتے تھے الک مرتبہ انفول نے حفرت فرق کا ایک شعر مڑھا مجس کا ہم ل معرع غلاً چڑھ دیا حریت صاحب جواس وقت مک حریت نہیں تھے انھول فیمبیجسن صاحب سے مود با دعض کیا حض اس شعر کا بیا معرص آپ نے غلط پڑھ دیاہے ، وزن میں نہیں آر ہاہے ، صبیب جسن صاحب نے بُرا مانتے ہوئے حرّت صاحب سے کہا اول **آوامیا ہوئی**س

اوراگرمیان صاحرادہ میں نے معیوظاظ پڑھڑیاہے ترام درست کردو بحرت صاحب نے بھرگزاب نے رہے کے معیو ورست کھیا ہیں تک صاحب نے کہا میان کم شاع معلوم ہوتے ہو، جہیہ س صاحب کے یہ الفاظ بھرت معاصب کے دل پر افرکر کے ایفوں نے ریاضت شرہع کردی ۔ اس واقدت بدحرت صاحب با تامدہ شعود شاعری کرنے گئے، مشاعوں کی مغلوں میں فرکمت کی شکر کی " بزم کہسا دسے بی افری جہ وا ترد کمشانی مرحم ' برتر پر اور توقریش بی بزم کہسا داکے مرقرم کا دکن تھے )

نشرى كارنامد بهارك سامني آيام اورية ترجمدكي صورت ميس ب.

جَراع حَن وَمَرَت مردم كُ شِرَازَه مِي أيك من كك (يشكر بدوتي بَ) كُ عُنوان سَع حَرَيْت صاحب في اف مشابدات كو شي كما ب- = تام مشابدات حرت صاحب كي فرض نام (مخفى ) كه نام سے شايع موت بين رستيرازه كر بعد ياسل كمين من

احدى صاحب ك رساله اديب أوراكا مرفوش قرلهاش مرحم كرسالمين برابرجاري راء

تشريك اس كام كعلاوه حيرت صاحب فيهاري كي اس طويل دورمين مندرجه في تعقي كام اوركياب.

(۱) انتخاب استعار فاری (جید ترقید کے ساتو بیش کرنے کا داده می)

(٢) انتخاب اشعار أردو زمترس المردور حافرتك)

اس) فارسى معرع ادرضرب الامثال -

حیرت صاحب کا یہ تمام نشری اور تقیقی کام دیکھنے کے بعد یہ کمنا پڑناہے ، دوایک کامراب شام و مزدریں گئر ننز نکا بائفق یں - ان کی تمام تحلیقی تقیقی صلاحیس ورے طور پرشاعوی میں ظاہر ہوتی ہیں ، چاہے نجیدہ شاعری ہوجاہے مراحیہ شاعری ۔ چی نشر تھنے ہر بحیرت صاحب قادر ہیں کمران کی ننزیس صفحون آفری نہیں ہوتی ، عبرسب سے بڑی بات یہ کسنزیس ان کا فود کوئی ملوب بیان نہیں جوان کے دو سرے نشر نکاروں سے ممتاز کرسکے اس کے حیرت صاحب اگرابنی قوم شاعری کی طون زیادہ مبذول ویں تو میں محقا ہوں وہ آردوشاعری میں بہت کھ اضافہ کوسکیں گئے ۔ اب بھی حیرت صاحب نے آردوشاعری میں جو کھویش اہے وہ فاصد وقیع ہے یہ الگ بات ہے کہ . . . . . . اس دقت تک حیرت صاحب کو ابھی وہ مقام نہیں مل سکاجس کے وہ

يت الله علي الديماوي من من المريق ما حب طرز شاه بين اوراني ساد كي بيان مي منفردين . حيد مياحب كي شاعري مين جذبه كي مراور آميزش جوتي ميء ان كي شاعري طي شاعري نبين الره يكام ميدها سادا وواب، فوراً المن على المرت صاحب كي شور عامي اور دل بوائرة مع ميس فيجب بيلي بارحرت صاحب سے ان كى مندرم: إغرال بي انتخار شيخ تھے - ميں نہيں بتا سكتا كم ميرے دل وواغ براس وقت كيا كيفيت طارى مونى تھى ہے اتنا بعى عزيز ول سے كرم بونسك معلوم نه تمقا عارةً غم مونستكم كل جب م سے وادائے الم جو مسلے گا جب صبر اندازہ عم ہونہ سیکے گا معلوم نه تفاآري كاده وقت على يم ير معلوم و مقاآس كي كواسي كالرال وه در د دستنس بي كردد على كا معادم عنا فاره كرول كالمى معاس معلوم ينتفا أبني شب عم كالمرهيرا مورج كي شعاعول مركف موديكم مِي في وحد ترت صاحب كود كمها ب نبض اوفات وه شعر طرحة بير عندة تبديده موجات بير - اب اسعالم مي كون كافر بولاكس ول براثر نه موكا - دروناك استعاد اور بعرسوف برسهاد يد حرت صاحب كابرسوز ترم - يه نام إتين بير جن سي طرت صاحب كي شامى ے تمام پہلوؤں کا جابزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا کچھ دشوار نہیں کرحیت ساحب کی شامری میں در دنا کی اورغم بہندی کی آمیز ش کب سے مون کیان کی ، دردمندی اورغ دیندی سوس عظی بیاری کی دین عدیا چدادر میں نے یا تذکره اس علم اس وج سے جوظام کو کعض وك چرت صاحب كي آج كي شاعري وكيف كے بعد يسوجة بول كر مفاوج كي احساس في حرت صاحب كو در دمند باغم ليند بنا ديا ب حقيقًا ايسانهين يطرورب كران كورج كي عالت كاحساس ب جواك دل سع زبان كر آجاتا ب اور ميرشع كاروب وها ركوشعرى إلى عالم حرث من عجب عالم حرب ميلي من منتها إلى المراجي وكالمراعين إبر تفاكر مرت عقاا ورشام ومحرطيك إبيب كومرت ب أور كوشا تنهاني یہ اوراسی قسم کے اوراشعار اگرچ حمرت صاحب کی مف دی کے مبد کے ہیں البکن حرت صاحب کا یہ اغراز شاعری کوئی آجے کا نہنس بلکان کا اور کسین اور طبیعت کا یہ رجمان ابتدائی سے بے معلوم کرنے کی جسارت کی تھی کو حریت صاحب آپ کی شاعری کا یہ رنگ غالباً آپ کی بیاری سنٹی بھی کی دین ہے۔ دیکن حرّت صاحب نے مجع فوراً ہی یہ جاب دیا کہ میرایہ رجحان ابتداسے دیاہے - اس میں میری بیاری کوظمی وضل بنیس ا اس كے بعد ٢١ راكتوبر ٩٥ ع كويرت صاحب فيد انتخاب بنظر فود" كرك مجه كوسند وارتفعسيل سے الكعدكر ديكے تھے جن كو د مكينے كے بع مي معلمين يدا حرّان كرنا برنام، واقعي حرت صاحب كارنك كن أبدات آج كك كيسال بهداوران كي شاعري من وردوغم كى كارفرا في

برمكر نظر بهي عيد فيل من كهدا شعار من كرول مون ، جن كود كيف كربعد الطرين خودا مراز وكرسكيس مع ، مير في جويرت صاحب

تناوى كسلسدى مال فابركوا يه وويع يه إفلان الله إله بهدا رائي من كي ويد الدان في م دورول كالم معلق وال ٠ ١٥١ ان كي آب بيتي برخرول كي آب بين كالمال وواب - كمر و مقيت به كدان كي كام شاعب وافي احماسات كي ها من به الناس یمی ان کی انفراویت ہے۔

یا میں ہے کماں سے کوئی تیرجیوٹ کے ورستوں نے دوسی میں دل کے کرف کرف زبان شكوة فسر إد بنديكة موى دوقدم على دسط كالمجع معاوم وعف

كرك لل كون دوا مسيمى كانا دووة موسة شاد موس مين،

مشكل شام كرتے بي محسوست ميريمي كناميكار كنبكار بي راي جی رہے میں نہی عنیت سے

اور مسسم ایک دن کی بات نبیس یراد عما واسطه اک مهرای سے ول آزاری میں جش از جش سنکھے

بين إدبهين آب كاحسان بزارون ؟

اباس خیال فاطر حرت سے فایرہ سمير ع :-وتتمول في كما براني كما كركى وتثمني -: 249 أشعار إمول زان كاستنال ليكن -1 E. F. المعلى الم

کوئی مرم مرب بمراه مرب دوش بروش موں وہ بیار فسسم کر مشکل سے

يمسيداي حرت مروملات سيسترع و\_ کمٹاکٹس زندگی کی ہمسے پو جبو بعيدي .

كرنا را تلاني افات لوسم ستشده : اور امسيدكيا زاف كي -1 2 ms

میک شب کا نہیں فسازو عسم مصعرع إر حقیقت کمل گئ میروف کی -: E mg

ب اوقات ہدروی کے بیلے

كتى موئ تكيف سى موتى ب دكر: چومين سے سلم ي كى كى كى تقت غولول كى مختلف اشعار آپ كے سامنے ميش كرد كے كئے ۔

کیان سب غزلِ ن کا دیک ساانداز نهیس ، اورکیاان میں قدرمشترک در د**وغ نبیس اورکمیاغ پیندی کی آمیزش ان اشعاد می نبی** مِل رہی ہے ۔ کیا ان استعار کا فالق عیش وعشرت سے دور نظر نہیں آر ہاہے ، یفیناً وہ سب کچ جا بتنا ہے کیونکہ یہ اس کا جائم طلب ب گريايان به وفاف وفاكا جواب به وفائي مين وياب احباب واقربا جوسور دي كرتيلي بغي موسط شف انفول في ول **آن اري گوتگي** رامیں بدیا کر دی میں ، غرض کد وہ تمام اسباب دوستوں نے احباب فرعزیز داروں نے فراہم کردے میں جوول برواشتہ کردیے کے لئے كانى بوت بين - حيرت صاحب كوين الله اسباب نے دل شكت بناديا اور ان كاطبيت ميں درومندي اور فيندى نے اپني جگيدا كول يفرور ب كريم على دردمندى ابنى بورى واللي كرساته أجرى مكريمي حققت ب كريت صاحب كى زند كى شروع سه آلام ومقلا کی زندگی دہی ہے اس لئے اگراج ان کا شاعوی میں سوز وسازمیں اضافہ جوکیاہے توکوئی تعجب کی بات نہیں ۔ کیونکہ :-

" متلائے در د بوکوئ عضور وتی ہے آگھ " اس لئے السا ہونا ہی جائے تھا۔ كيا بہادرشا وظفرى شاعرى عصما الا كا انقلاب كي بعد وردمندی سے آشنا نہیں مولی بھی اور کمیا فالب، وآغ وغرو کی شاخری نے کھ دول کے لئے اپنی را و تبدیل نہیں کر لیتی - اس لئے حرية صاحب كم سلسدمين يوكم الماسكة عم سيس يرك بعدت ان كي شاعري من وردمندي كم مفري مريداضافه واع ميكن اس سے الکارنہیں کیا جامکتاہے کران کی شاخی میں درومندی اورخ بہندی سکاس میسے بیلے بالک بہیں تنی۔

وراصل حرت صاحب سے دل برع کھ گزرتی ہے اس کو وہشر کا روب دیتے ہیں۔ اسی لئے ہم ف ان کی شاعری کوداخسی اصامات كا ترجان كمائد - ظاهرم وافلي طور برجرت صاحب كى طبيعت من درومندى اورغم بدنى موجود ماس ك الاثمي ان كى شاعرى ميں ابنى دو ول جيزول كى آميزش جوگى اورية تمام على شروع سے جور إب دافلى تحريب سفريخ كا جرت مناب

معلی بین می این این بین برد می از ده او میں حرت صاحب کو ایک عمود یہ مکیتہ جائے دینا جا ہتا تھا کوچرت صاحب کی ا مواجرے میں خوال کردوں کر حرت صاحب نے مجدے فرا منے کر دیا تھا اخدوں نے کہا یہ نیزے جس کا روگ نہیں میں متعب مزود جاتھا میں کے بعد دومرائح یہ اس وقت جواجب نیآز صاحب محمودی نے حیزت صاحب کو ایک خطاکھا اور اس میں خالب کا پر عمودی کھیا "میں اسے دکھیوں کہا ہے ۔ افراد

ر وشی اپنی دِگدا تھی ہے غم اپنی جگہ دینی و دائی جگراچیے ہیں ہم اپنی جگہ

عری مرای مون مع مووں پر س ہیں ہوں ہم یں ہراسروں پر س اوق ۔ فیری تو الک بحث ہے کویت صاحب کی ہوئے میں یہ بتار ہا تھا کہ سائے سے مسل کی گروت صاحب کی شاعری میں قدر مشرکی ورود فی ہے اس کے بعد سیس کے سے سنت بڑے کہ جی قدران کی شاعری میں کارفراہ کمرڈ اشدت کے ساتھ اس میں کوئی خارجی اثرات نہیں ہے

مب کی وافلی اصامات کی برولت ہی ہے۔ بیاری کے اس طویل دورمیں ان کارگی کن کی بھی تبدیل نے ہوا، مشق من کے ساتھ البتہ ان کی شاعری مبلا طرور یا تی مجل تی ہے بچھاویہ شعریش کرتا ہوں جو بیاری کے طویل ملسلہ سے مسلک ہیں۔

میں درا ہوں جو بیاری مے تعلی مسلامے مسلک ہیں۔ ابتدائے بیاری میں حرّتِ صاحب نے کہا سے

أرتم على مواخرت وه بهى كهد كئى حرت كرساته كون كرارت مام رات

ريك وَسَاعِ إِسَالِهِ عِلَى-مازي كل المنطقة التي كل والم اس دل صرى دو كالميك بعال كا مي نے اس زمر کی کورا ہے ام لما تلانكلان كا سننے والایمی کہیں ہے کوئی عل ول كوشساس جرف م فرقوا يك رسم مجنت ادائمي كي كفرى القات كوموا دكريك ان سے اس درم بے نیازی کی ك وقع كسي وتعي حرت اورسسى كم دن شكل كے ببيت ملى حب اتنى مرت كونى كي تقريب مستعموا دومتوں سے کما تعکمت 4 اس عدول فركا حمال العالم . بن دكوريان كي عنايت كانتي دن موگياكيمي توكيمي رات موكي اینی می اسی طرح لبر روکنی اوقات ربيلي بمريك تلى منايت صنودكي سيسير علاسة اور من على عدد على المعار ومعيد إك سامروج ايك ساء ول راب كمين مي كونى تبديلاً المتى ، جندييس كى بشي اور اظهار بيان مين مثرت وقتى مانت سے بيدا مولى رہى ہے - حيت صاحب كايد تودہ خالب ولك عن جس كى نشأ توا مي نے ذكورة بالا استعار كے حوال سے آپ كے سامنے كى موكن اس رنائس من كے علاوہ محل حيرت صاحب كي شاعري مي مخلف منك ہیں جو اگرمید موضوع کے احتیارے زیادہ مباذب قوم نہوں یا اشعار کی تعداد کی بنابر کم قوم کے مستمق بول ایکن ان کی شاحری میں دا المنظم الله من المنزو تعرف المرى والمرتى بي الله على الله على المراب المال والى كالمحالفين كالموضوع بلى حقا في إنايت، وافظ ورندس بني فنك جعوف كاب، مكرية ام يكومند كامره بدان كالكاب معتقد من ان كاشاعي كالكريو باوروه صدود وغم سع مبارت يم ان كي تامتر شاعري در دغم كي ين يهان كك كالملف زبان سد اشعار من مي ال كي دردمند ميور كل صان نظر آجاتی بے اسپر متنع تو واحیت صاحب کی اللیم عن بی م اس صنعت عن میں توجیت صاحب فے ممال ہی کردیا ہے، مگرون صاف نظر آجاتی ہے اسپر متنع تو کو احیت صاحب کی اللیم عن بی م اس صنعت عن میں توجیت صاحب فے کمال ہی کردیا ہے، مگرو طبيت كى كارفرائى يهان بعي شاق مال سيرسه ايك شب كانهين فسا دُعنه ، اوغ أيك دن كى إت نهين حيرت صاحب كي كيد اورشعرميش كريا جون :-کیسا ہے اختلان گل و نار بڑھگسیا آما نهيرسمج مير ككلف مي وفعتًا حيك من كون جائب اعتبار بوه كسية معلوم بي تيس ملي كرميتان داروگر لبندی سے گرتے نے وام آتے سرابعي بيي تني كمر نافهم طب اثر کہدی تو فراخت کے ایام آسرتہ فلاكت ك ارسه بوول برالكي اننا بھی ہم بہ زوردلائل ۔ کرکے تردامني كا زبدكو قاكل يه كرسط مل ده بعنی زندگی مسائل نکرکے تقاجن کو اپنی فکررسا پرمبت حزور ماصل کیں سے ایے وسائل ذکرے م مي يه جائة تا كافت روسكين كم اس گنبگار کوئم ہی غم ہے اس فدق پٹوق سے کہی یا دِفداہی کی آپ کی جب سے قوم کمے جن شدومت آپ نے وکرمنم کمیاء

گردستس روزگار یه بی سب سرباندول كوسسونكول كردب اب کو افتتیار یہ بھی سند يمسنين آپ دردمندون کي اب توسن لے مرافش دا میری مدسے گزری ہے ابتلامیری تغیں جرمدت سے آسٹنا میری آج بيكان وه نكابي بن ي خطاسه وسيخطب ميرى وموزرا بون سكون دل حيرت ورند كون أواب بهيس تفالف ومي وبناسي تفا تصوركه جفك رب أدهر ج آج ميكدوس بي كل خانقاويس كريجي كا ايے بزركوں كا اعتبار

حيت صاحب كاغرال كي اكذ بحري مترنم بوتي بين. ان كراشعارها معيت كان بلائق بين داشعا رين بساختكي بلا كي بوتي سم - يبي بى إت نهيس ايسا مواجب سى مكن ته جبكه شاعرك استعارول ودفع المياع كالمتراه مل النياراورمع فرازبان زومومات مين - يامم گرام ای رق ور استاد کی اور برکاری کا اعلی نوز جون اور یا قام بایش حیرت صاحب ک انتحاری موجود جوتی مین سه

مشنم مِں مُسِمِ بحری مِیں گئی تر میں آج من كى منزل مقصددكل سد دورمو تمسه توية قريب كى دنياجى دورب اب شامت اعمال بي يهي سه زاده كب يك ده مرك نام سي بميزار نبوسة حيرت سے مسے الى نظر د كميدر ميون دوكيول معي توداب كخزال كيموغ سكم افسوس أنعين كوزيلج الماستنبية جس كو تبول فررت سسايل مذكر سك جهال بطلب عام يرمام آتے

مُ مائ تو بتلاو الركري ومو بمعدا بول اس كم دل س و حيدً اس كم حكرت و تنفيرً حيية فراز جرفع كى لاؤك كميا فعب عادوم دمنزل ع نمنزل الصور سُن سُن کے مرا ذکر رقیبوں کی زانی حرت كانكارش مين كوئي ات تو موكى براوي جين كي حكايت - يو حيم جونور مشقت مي بياتي مي بسيد حرآن وه مرتدن بهي كوني مرحمت كا و منط الله الكرنبين آئة اب دوشام وسحرتين آية كوفي كاش البيه الجلولي كالمرمولة

يه ووجيد موضوعات مي جن يو بريد مداحب فطايح أنافل كله بيد الد موضوعات من كمونيك فيتي معب كيديم كمراسي هد تك العني حرت صاحب صاحب طرز شا وخرورين شامري ال الديوات خاص الديد اليوريد مين اس كها وجوجر ال كواوسط درج كاشاع قراروول كابين الكواموقت كعام عزالون كانام إلين أن يُن كديم هما فيهن كونكس ، أي شاء وسن وه " طهارت نيس بانا جوزل كريشواك شاعى من مونا جاست -

مطلب بركوبيت صاحب كي شاعري روى اويمرت كي شاعري بسياسيدي سادي شاعري بيوبس من ان كروافلي احساسات كا بيرتونشرورشال ميم مندى بروراميزش ب كرداك دينون كي به " الرائيل المائية الكين المائد" بوسكنا يمي يكي بويدى وبال ويوس مي حرف صاحب كون كرون كايشواادرام بناف برآماده موها ول كاليك الرائع ين اس ان براهراد كرون كرنبين عرف ساعب و موجده عزل كوي كميشوا ين و يعرف صاحب كماسد من ينيز ك في على موالي من كا مد

> سيدين المم آج بوا آكے كيا الاست كل نك نويني تميرخرا بالتنسي تفسا

معدد ما مناس الله معدد را معرد مرت صاء مد ون مي كا تقار

### بالبالانتفيار

#### (أسلام اورحتيرنا)

يد فرمين صاحب - بنارس)

کل ایک صاحب نے دودان گفتگویں ظاہر کیا کراسا م میں 3 کی مرواسٹگسا دکرنا بھی ہے اور موکوٹ یجی اوا - اور بر بات مجرس بنیس آتی کر ایک ہی جُرم کی دو گفت مراکی کسی اور اگران کا تعلق جرم کی مختلف وجیوں سے جہ تو دو گوٹیس کیا ہیں۔ میں اس کا کوئی معقول جاب نہ دے ملا - اگرنا مناسب نہوتو اس مشکر برتعمیل روشنی ڈال کومنون فرا میٹے .

ر) آپ نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑ ویاہے جو آن کی دوسے تو بالکل صاب ہے المیکن اگراما دمیٹ سنتِ نبوی اور حل صی برکو ساھنے رکھا جائے اف بچے دونظر آباہے -

' بَيْتُوَمُعَلُوم ہُونا چاہے کوتران میں زناکی سزا منگسارکزناکسی مِکْدُورْنِہیں بلکەصاف صاف سوکوڑے امانا درج ہے : « اوا نمینہ والوانی فاجلدوا کل واحدثہا کا تِمْ جلدة "

د زانی و زانیه کوسوسوکوشه مارو)

لیکن چاند تاریخ کے نابت ہے کہ رسول النزاد ربعض ہا۔ نے سنگ ار کئے جائے کا بھی حکم دیا ہے ، اس لئے بیسوال بقینا پریا ہوتا ہے کہ قرآن کے خلات کیوں سنگسار کئے جانے کا حکم ویا گیا۔

مری سے در ہوں ہوں اپنے وقسونے کے قابل ہوں اور کا کہنا ہے۔ آئ کہ بیلم کوڑے ارنے ہی کا حکم دیا گیا تھا فیکن بعد کو بیمکم مسونے کو کئے (سنگساری) کاحکم دیا گیا۔ دیکن وہ رحج والی آئی تاس کا جواب ان کے پاس کو اُکٹینیں۔

اس سلسلامين وه ايك قول توهنت عركايدنقل كرت مين كردار رسول السرف جي رقم كميا اوريم في آپ كم بعداس برقل كميا به ن هي لوگ يكيس كرفران من رقم كاهكرنيس مين اس اين اكر يجيد اورشد و موقا كم كار و كام مدا من زياد في كا الزام فكايا ما كاف قر قرآن كم حاشير بريده كم درج كردية كردية كردية كردية كرديد

« النِّنْجُ والنُّينَةُ أَدُارُ انها فَارْجُبُومُ النِّبَّةُ "

(بڑی عمر کے مرد حورت اگریہ حرکت کریں تو انھیں طرور سنگ ارکرو) دوسری روایت صفرت عالیت سے بربیان کی جاتی ہے کہ :۔ "رقیم اوور ضاهت کی آبتیں ایک کا غذیر کھی جوئی ممرے کمیر کے نیج ان ہوئی تعییں - جب رسول الند کا وصال موا اور ہم لوگ تجہیز وکلفین میں مشغول ہو گئے تو ایک کمری آئی اور اس کا غذکو کھا گئی" اب آپ نے پہلے ان دوروا میتوں کی تنقیم کرلیں :-

مفرت مآيشر سع جوروايت مسوب كي ماقل عود ورايتًا قطعًا ساقط الاعتباري، كيونكراس سي كوميتنيس طيناكرية آيت

جى كويكى كالى دورعلت مبرى سے كنے دن يہل ازل بول تى اوركيون كيد كے ني روكى علاد و اس كے يمي ميان البت الدل مدنى مدوراس كي كما بت - مونى مور جيكروسوري عداكرزول وي كروف وي برايت معد ترريس آمالي عدوا مناهاے کی آیت ملیک اس وقت نازل ہو ل جب رسول اسٹرکی رصلت کا وقت قریب مفاقیمی اس روایت سے اتنا مروبیت ب كمنزول آيت اور رصلت ك ورميان اتنا وتفضرور موا كر كاتب وجي فياس كى كمابت كرك عضرت عاليش كو وي الدرات درسیاب نامی جراملت بنوی کے دقت وہاں موجود تھے اس وخی کوسا اوگا ، لیکن حفرت عالیت کی اس روایت کی تصنیق اور مانى روايت سابنين بوتى -

اب ر إحفرت قركاقول سواكراس دوايت كوسيح إدركراياجائة واست ية قصرود فالهروداع كراب رجم وقران ملح تھے اور اسی لئے آپ کو دیت بھی کا کاتب وی نے اسے کیوں متن قرآن میں مثا مل جیس کیا، لیکن اس کا انھیں و الیقین نہ مقا کیونگہ گات وى نے اسے شال قرآن دكيا تھا اور وہ أتنى جرأت دكرسكة تق كفض ابنى ياد برمجروس كريح متن قرآن ميں شال كروستے - بظا بريم تم بها الجي إول نظراً أنَّ ب الكن حفرت زيدين ابت كما يك روايت سع جوكات وي تقع بهاسان سلوما تي ب روايت يا مجرا "سمعت رسول السّرسلي السّرعليم وسلم يقول افرز في الشيخة فارجو بها البّنة "

(بعنی میں نے رسول افتہ کی ہے ہوئے مناکرہ، ملم مرود وحورت اس فعل شینع کے مرکلب جول تو انسیں سنگساد کروہ) ديكن يدمرك عديث تعي اوروى اللي يتعنى يسيني يررسول الشركي ايك اجتهادي المتعنى فيران فدا وندى يرتصا - جيرحضرت عمرف

سنا ہوگا لیکن انھوں نے اسے وحی النی مجھ فیا اور متن فرانی میں اس کے نابائے جانے سے آپ کو مجب ہوا۔ اس بات کا جُوت کرتیم کا حکم قرآی حکم نه تھا ایک اور واقع تھیمی ملتاہے اوروہ یہ کو ایک بار حضرت جمر رسول الشرک باس گئے ا درخواست کی کرتیم کا حکم کا مکر وید یکے لیکن رسول اوٹر نے اسے پندنہیں کیا اور کوئی تخریراس مسم کی نہیں دی ۔۔ مال تکداکر تیم حکم اہی تورسول الدركيس اللي تخرير ديس الحار فافرات -

سب سے بڑا شوت رقم کے حکم فداوندی ند مونے کا جمیں خود قرآن ہی سے ملیات، سورة النساء ين جهال لوزلول سي نكاح كرف كي اجازت دي للى به ويل يمي فا مركرد إكباسي كرد

و فافدا أحصن فاق آمين بغامشة فعليهن نصف ما على المحصن من المنذاب " والكيشادي شده ونبرين سيخش سرد ديوق أناومنكور ورون عرمقا بدين ان كونسون سزا دي جاسك اس سے ظاہر بے کرندانے زمّا کی سزارجم مقرنہیں کی ورزنصعت سزاکا ذکرسورۂ النساویں نہوّا اکیونک بنگسیاری کے مسخاتینی كرون ورموت كى مزاكونصعت مبين كيام اسكنا-

سورهٔ توتیس مید زنا سوکوژب بتانی گئی ہے ، اورسورهٔ النساء دونیل مرنی سورتیں ہیں ۔جو بجرت کے جیتھے سال مرینی میں نانل اس سے قبل ہوا کی طرف سے کری حکم حدّ زاک باب جس از ل بنہیں جوا متھا اور رسول انٹیزنے خواجیت بہود کے مطابق سزائے ترج کا کوجا كيا ولكن يدبات طرور تعجد كي مي أو رة النورك نزول في بعد مني (جس من ميوز احون كورس ارنا مقرر كي تي سية ) اسلام مي كى منزانوكون كود كافي اس كاسبب عالما وه حديث على جس من زيرين أبت في رسول الشركاية قول نقس كيام كد :-

م النيخ والشّخة فارتبوماالبتة" ليكن اس مين مي معررو حورت كي قبر لقدى كي يه - عام حكم وهم كانسي و إليا-اس مسلمين بعض اور روايات يمي إلى ماتى بن مثلًا أيك يا كرجب كوارى حورت سے يجرم رزد جو واس ايك سال مك

هدا المعلن اورب شادی شره در خرت اس فرج که دیگ به الاقامین کوت جی ادب حاش اور ما میلیان باشد. معنان کار ایک حورت فرشته امران کرین کارون اور اور حرف کرایا - اور اس کی ترج احمیل ب یا کی کوت معالی المعلی است را مطابق لگت که اور در میکن مکر در کام نویس با اما اور اقوسمار که این احتیاد کیا تو اس کا خطات این احادیث محق معناجی این و میل اقتد که از دوئے اجتماد در می کامکم دیا مقا

میں سلسلامیں آبک بات اور ورکلب ہے وہ یہ کو آن کی آیت (سورہ النور) میں ڈانی و زائیہ سے کہا مواہ ہے کہا جا گا کے کو اس سے مواوعیت وہ مرد حورت میں جوشادی شدہ نہوں ، لیکن اگر وہ شادی شدہ جوں (جنبی محصن و محصنات کے ہوں ، تو انسیار سرا سلساری کرنا ہے ۔ لیکن کس قدر قبیب بات ہے کا اگر قرآن میں یہ ملم کنواردل ہی کے لئے منصوص سمجہ نیا جائے وجس کی بھا ہرکوئی وجزئیس معلوم ہوئی ) تر مجونا زنا محصن ومحصنہ (شادی شدہ مرد حورت ) کے قیمی صدرتا کی صواحت ہوتا جائے تی مطاقاً

قرآن میں بیکمیں موجود تہیں ہے۔ دلین میں سمیتا ہوں کہ اس عراحت کی خرورت نہتی ، کیونگر جب سورہ النسا و میں مراحثًا یہ کہد انگیاہے گرشاری مصلحہ لوزالوں کی مدرّدا ، محصرات و شاوی سند و آزا دعورتوں ) کے مقابلہ میں مضعن ہے تو اس سے بیٹابت ہوگیا کھ صنات کی سزاجی ان کوکوڑے ہی مارناہے ، نکررتج کرناء

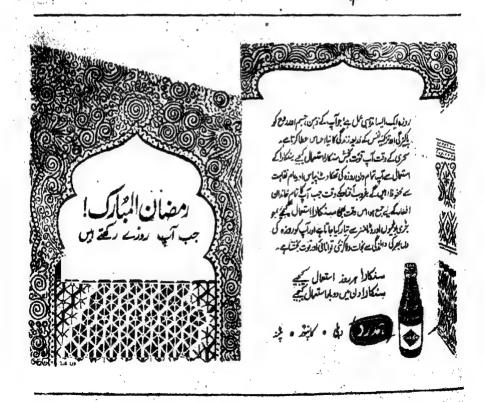

باري خصوص ئيوسك لمثيثة جي- في روده- امرت سر

دى امرتسرين اميد سلك مزيرائيوس كيليد جي - ني رود - امرت سر المانون - ١٥٥٥ م المانون - ١٥٤٥ م ساكس عن الونكوررين الثير برائي سلكي دها كا اور مومي (سيونين ) كانف

# عريث ول

جناب خلام رہائی آبال کی مزلوں کا مجددے اور اگرمرن ایک فقروس اس براظبار رائے کیاجائے قرید کورن ایک بولا کا اس م زیادہ موزوں ام اس مجدد کا کوئی اور جو قد سک تھا ، کیزنگر اس میں دافعی دل کی ایشی جی اورول تھی فرائی تھی ۔ جلوگون بدق ہے ؟ - ياك فزل و شامرى بتا سكتا ہے ، اور من مهنا جول كجناب الله كوئ بهر فيا يه كورواس سوال كر جات ميں الم

الام" مديث ول" بش كردي اوري ياس جناب الآل ميند ورشا ونيس بي اوراس كاسب ع يرافيون يدع كريمبود باوج دير ميد آيوسال كالكافية

ه ه غزلول برستل ب - (اس ب بين ان ي ظول كا ايك مجود" ساز فردان" كه نام ب شاري موجاب - ليكن مري الم مسترسيل مام طور پرشاع کی" صفات حدد العب اس کی صفت " پُرگول" کا بھی ذکر کیام آنے۔ ایکن میرے نزدیک ده داخل سیات سے اور ا

ديكه كروش مونى كا آل شاع يقينا في ليكن " بردم الكيني مات "كالت العين ليس ب

عنال كامفهم ومدارا يسط ج كيدرا بواليكن موجده دورترتي مين وهمون جوب وفريحوب ك محدود فيس ب الحريكاوم ال ام ان ك يهال" اوب براس اوب سيم ) " اوب برائ زندگى" نهيس - مالانك وكريت" ورامس مشوري وندى " وكاود ا ے ۔ خوری مجث غیرتعلق سی ہے اور فی الحال اس کو میٹر نے کی طرورت نہیں ۔ لیکن اس سلسلمیں یے ظاہر کرویزا خروری ہے کے جاسے الک می اسی جاعت کے ایک فرد ہیں، جوعز آل کومون بیان فشق دھنق تک محدود رکھنے کی قابل نہیں ہیں، چنانچ فود انفول نے اپنے خرج مي ظام كرديائ ك عزل عرى مسايل كم بيان كى دِرى صلاحيت انتي اندر ركفتى ب، اور ميں نے اپنى غزل كوشس و مستق كى والعات محدود ميس ركعا اورمي مس نظرية حيات كاها ل (قايل ؟) جول اس كي جلك آب كوميرت استعار مي مجى ل حاسة في

یں اس دفت پرجتی نہ کروں گاکا تعول نے اپنے دیوان میں کن عھری مسابل پراظہارخیال کیاسیے اوران کا نظریم حیات کمیاسے کھیگ م ي المرابع المي المي الشياد كوي عين ال كر" عمري مسايل" برنطيق كرا بير الاسترابطي المحاود بالمسلف مجر كوا دانيين فاصكراس ومعاد من مجب مج ال كوكلام مي مبتسى إكرومثاليس اس تغزل كالمي لمتى بين بن كاتعلق حيات واسباب حيات في بقائية تثبين بلك

" ديدن جان وجال داون جال" سے ب

اكرتابال صاحب "عصرى مبايل" كاذكراب وبراج من فكردية وقيامت لك مجع بد مصلة أكران كالمم من الدومين وعشق كم اور ایتر می ای ماق ورادمالیا یی جناب ابال کے کلام کامقیق حنن - ابال نے ایک مزل می دوم کی کھنے کھلا "مسام عمری الدیکی وه كارو بارجرسياست كمين سج معمول خسروان وطن موك روكيا "آبال سخن برائے سخن موسکے رہ گیا اك مئلدزان كاتفاده مجى خيرس

ودون لزل سے فات ہیں۔

المال احقيق ذوق تعزل كيامي، اس كي قعين ذيل كيدر شعروان سه براساني بوسكتي مه ا-دل کی جانب راز واوا دُنظر یونے گئی ۔ وندگی وشوارے وشوار رونے گئی

بيقنس من تفتكوت إل ويرمون لكي مل كما شايراميرول كوبها دول كابدام برطاعض تمنا در كرد موفي اب نظاء سوق كاسانيون كا ذكر كيا

كيراس أندازسه الآلبريون كملى كوفية ساتى ميس بعراينا كزر موف لكا كف إكرواشعارين الميكن اكر الإن صاحب يكيين كر" بين فروان التعارين مندوستان كي جنگ آزادي اوراس ك

والله وتنايخ وكركياب" وسوااس كركيس فون كاسا كمون يكرره جا وك اوركي كرسك يول -المال صاحب بوت اجع فعق عفول كوشاء وس اور حرت مولى كا دورتك جو" مومن اسكول" كى إد كادم ، وسكيال

وي تقاست وبالزي كسائم إلا مانه - منالاً جنداشعار العظ مول :-

كبسي خريب كابرآ فرى مسا دا كفا تباميون كالودل كالكرنس مين مكرنكاه أتفاغ كاكس كويارا تغا بہت نطیف تھے نشارے سن بریم کے نہیں درسر و رہ آگی نے ارائقا ير مح دوق جنول كام آليا " آ ال بس ايك توع دل مثلاكا سائد ديا خال ارترا شكريه رفسم

كربرنظارة صبرآناكاساتددا تگاہ شوں کے یہ وصلے کوئی دیکھے



ع بريون عدول وول كالمار في والدارا الدور PHILIPPER ففس من روائد بني المزيها وكا وامن interface on the المطلب كافزش الم كاوج لتكيل بداشادات نظر ياديب ك الدولى سوق بال خاص اواس نهایش در دیده نیز یا د سهگ إبندى آداب مبتت بي يا امرار إ إل دومند، فرى وظراد ديد دل ابني بريميت كوتواب بمعل حلاي دل نے بردگ می تعلیم نیاں بال کے لی دورت روض حالیس نے دوست الك آندب منايانين كوموون بها وعوره ما تحديد المراكم क्राक्ट एक है। एक रहा قريب آئ وفود جان اعتبارهي ك دل بركان و مكان ري لكان جب سے تری جان گھران سے لکھ فردوس كا تفودل براب الديد الله الشريب اس الجمن أذكى رونق بلاد از ورال رسے گاہ اك تحقفافل كاتصون ب كاب سوق قرمركران نتقع وكون مركران ينقا مركياً بدل كا كاردان بدل حميا اس الجمن من إينا كولي ماندوال إيمقا ا إلى خليص الماحرم مبريمي تقامكر انترب در گزر که سرااور مفالی الب برنسي جوائي حيا اور والعاكمي علوكجش بهاران كاابتام كري اكفاش و في م وسيس رك حارب وي الناسوي المرسنول ما ال ع قريب اسي رمين مين اآن صاحب في مي فكرى بيد ووشعر الاحظه مول .. ربرو الوق كو يواس كافريد كانبين منزل درديمي ميمنزل جانان كافري وصله ويكيد ال وصفت ول ١٦٤ آل جيد وامن كي تفريق كريال كقريب مندرة بالاستاري ظام ميتاب كتابي وسرت يكس ورج منافري وراس رنك كي نباي من وركس تدر كاميابي اصل جدر شاعرى مين عرف انداز براك به اوراسي ك ندرت وبريت اكر بالل فيال كوسى تاز كي كيش وين به - تابال كيها ل جم كواكثراس كى مَنْالِيس مِن الله عنها مِنْ الله عنها و خرور كه تقابل مين جب وأحقيل كا ذكر بيرى بإذارسي إن سيء ملين المال فالنه المرالي سان سے اس خیال کو إلكل نئى چربناد إلى كيتر بين :-خردا وطلاك والرقي بيتب أمني بناكم مرى جامدورى في داريكمولان اندير طوروبرق طور کا ذکر بھی بڑی فرسودہ می بات ہے لیان تابی اس کوایک خانس زاوی نگاہ سے اس طرح میش کرتے ہیں و يكارو إرمشيت عبى فوب بالأل كسى بالرز كرو الذيطور أجائ آرزواورغم حیات کے ذکرمیں ان کی ندرت بیان فاحظر کیئے :۔ ليمني جرايد خرابات أر زوس يا مجمعيات كي تلخي مين كجد كمي يا ني

والموالي والمالي والمالي والموادي والاعتمال والالمام المنال المام والالكام وله بن بين بمكران كال الدي المات المالية في المال معاحب جدِ حاخرك الناوش لكرشامول مي جي حكامكل اسلوب بيان سع برودتين بي الفاصطليقة المعلق المدخدات والزات كي الخبارس وه فين " أخبن أواج " عي المين بي ملكن والعبر ال كا كالم تعمد علالا والمسل كي معروس يفق بالمسازس من إلما أب كدوش كيف كيدكس ورنبس كرن كرم كووه كالما المعلم المراج كم المن اورمفيوم بوري طرح اوا بوري النبي - بينفس الآن صاحب عيال مي إلى ما المعالم من شك نهي شارك مقادمي شاهر كومن فاحر روايتي فاصل بي مثل يرك اسلوب بيان مي دوفر فالناكم ا المدامية اوراع كبير كميس منك الفافق عي اجافيه عد لكن إدرا عدم اوراس عادرا مع فايره أنها المرى احتياط السوس ع را آن ماديكيان اب مراد وي والمراد الله الكرام المراد المراد وي المراد ا دردوي جميع مي كسير مي دهل والم اشک دہی جوارا بن کر الکوں پر مرا ہے ووقال معرعون مين ويتى ك بعدي فاعروري شا- مال كدوي كي ملا وديد لكدوية وينقص سداد موار اسى فول كايك اورمعرم - ١-میں واک آوارہ شام موش وخردسے سیان وس ملي بول فائ ب عالا كد و كي علد مول في سكة تق ايك اورفتعرفا خط موز-میری آوا زمین شال تری آواز مجی ب مرے افکار کی رعنا تیاں ترے دموس اس كے بيل معرور مرمى بي غائب ب مالا كداس كا افليار فرورى تفا-جورأز كاعالم تتعاويهي رازكا عالم شوخی میں مترارث میں متانت میں حیامیں دوس مصروبين خرف ايك لفظ بلك ايك بورانقره (اب يعي ع) كذوت في فروغ طور کی یوتو میزار تاویلیں تعلى نظراس سے كا فروغ طور كمناصيح ب يائيس - اوليس كربعد من جونا جائم -اباس الم أكم وهموريدمكره أان اس معرص من معيم ستجدك بعدت كمعنا خروري كفا-معول وصع ربطاكوني ورميال ناكفا طالانك مجد ع و ك بعد عب مك الي د المامات عيد كي كاسوزول مل عدانيس وال فروغ نشوومًا سُوفي منوكِمةً مكرودكل في كلمن في آبروكم " كمروه كل يكا استعال إلكل مرى مجوم من نهيل آيا-شاء عالياً بيهنا عامنا م كركل كوفروغ نشو وناكية يا شوى تواسط للفن مى آبرد كمنا بول مريمنوم شوع مقباد رئيس علاده اس كريم معرع مين فروغ نشود ما "كيف كريد" شوى نويكي كول وجديق جددون كاسفهوم ايك يى ب- اسى طرح كا ابعام ول كا معالمه لأ مُنقرك ساتم منتى بها مع بي ما تما مع المراتم اس شعرص کھی ہے۔

CHANGE OF THE CHILDRENG PROPERTY ASSESSED MANUFICLES WAS TO FOR THE PROPERTY OF THE PROP for the activities and the second of the company and profession والمناه الماء كالمقوان والركبال والموالامنياس بالد ظام دو تى كى فارياد رى كى ئىل دا يادولى كراد دى كى وورب مود كالفاز بيال مح بين - كذا في جائية مقادًا. " من معونا جا بول وجي يادر به الله السي المناكرة مي ميون جا بول وهي ميلانين مكتا - آبال هدامب جس الرح فركِ الفاظ كم إب ين فيزاط بي المن فرح ومبي الفاظ كان غير ودى اصاف مي كرفات ع على الجمير جب مثال فول تمنابواب مح كالكيس دامن بي اليس ترموها أي دورس معرد مي صبح بالكل زايد فكد بعل ب. خول من انتخاب الفاظ كامريّاد من إلواجم والرك مسلاب اور دراس لغيرش الي سيدا جيم شعرك واغدار كرديتي مه منلاً يمنرل كالشش ع إسعورهاد دبياؤ ببرشكل ماتي تبرط ملاي ما المي بهلامهرع كتناصان وباكره م ديكن دوسر معروس ببرشكل في اس وقعل بناديا- عالا كم دوبزكس تردد في الكيم كربرمشكل يو دوق بتوبر عثابي مالد ڈاک کھروں کے کام کاج میں میٹرک کائیاں كم فرورى سے واك كھرول كاكام ميوك نظام كرمطابق دونے لكائب محصل داك كى بيس اہم نظرا فى شده شرمير حسب فيل جي : برلیش کے لئے وكيث ميں ها نے پیے بیلے ہ اگرام رم نے میے يبليه و لا گرام براضافی ۱۵گرام ١٠ نت يسي ٠ النه يسي مراضافي وكرام مطبوعه بواد وغيره . . مركزام ييلي . ٥ كرام الني مي ۸ <u>ش</u>ے عیبے براصا فی ۲۵ گرام س نے میں مراضانی ۵ گرام ونځ پيے كاروبارى كاغذات و بر به كرام يا اس كا كوف حقد . ه ف يي غيد جات كى كمت كم ترح ، سرنځ پېپ بكيث كيك ايرمرهارج مراكرام ياس كاكوئى حقيد کے ایر سرمپارچ مہر اگرام یا س کا کوئی حقہ میں سے نئے ہیے تفصیلات و دیگیر شرحول کے لیے ' ڈاک گھرے را بطہ وت کی سیسے

الحالين كالالراشوي

جواً الملقة عام وسيد براعدًا إلى عا ياسي حشورمسب ردول ك بالكول وسيك ها اخلنا فرل کی زبان نہیں -

جنول من اورخروس ديفيقت في انتاب يدرير دارب ساتى، وه زير دام بساتى، وه زير دام ب ساتى ده مرب معرم من دير داري مكر سروار إلاك دار بونا جائية وزير دار " و تاسالي مع مع وجاتي من مظاوه اس كرسي واستندى استعرى يب كرز وارجو كالشاره قرد كى طوت كما كياب عال كرفردكاية تقاضيهي بيين كدوه برمرواد آئ يكام مع الله على المسه كوه وروام عي آماسة اور الله واركى -

مين جومار تعرب مسليقت ندلي جائ وه رند فالمب باتي ووننگ مام ياماتي میر میلید سے خالیاد بہک جانام مرادب سکی یا کوئی انھی تعبیریس ۔ علاوہ اس کے نزگ جام کہنا بھی محل تعلیب ننگ بخان

تلك إده أفتى كمنا مائ تقاء

جلود يابند لفرمي عيد فلرساز معى سب يدة رازيمي ب يرده دردازيمي ب تظرِسَان ادرست تركيب ، و نظرسازي " داردوميستس بد فارسي مي ، نظرسازي مبر تقوار كمية وفي الجلوي مفهوم عدا بوسكتانقا-

لائى ترى مفل مين محي آر روئ ديد دريش ب تمير مرحلة طورى تحب بير مرحلة طورى تحب بير مرحل على المراق المراق المراق مرحل مرحل المراق المرا سی کے اِتدیں جام شرب آیاہ کر ابتاب نے آفاب سے

تشهيم و بيان وولان اقص مين عام متراب كو آفاب مهنا ودرست ي ليكن إلته كوابتاب بنا كما معني علاوه اس كه دومرا **فقس يہ بے کہ بيمامعرع مِن تو یہ ظاہر کہا گیا ہے کہ جام شوب او تو مِن** آیا دیکن دوسرے معرع میں حب ڈشیدے کام اما کیا تو اہتاب کا **تو تو آپ آواظا ہر کمیا کی**ا 'اگروں کہا جا آگ تو آب بالاٹ ایسا ہے تو ہے شک دو نوں مصرع کے انداز بیان میں مطابقت بریل

جوسكی می و بیان و معنی كے فحاظ مصر مين كوئى خاص بات رس مين بيدان موتى \_ بيس قراس مين قراس مي آئى فنان كى جائزى مين كي بينان مين مين اثر كى منزل ہے معراس آبى كى " يا " راس آئى" كى جگه" راس ہى آئى " بينا درست نيس ۔ دوسر سيمسر كا انداز بيان مين الجماجو ا 4 - شاعرة كبنا عابراً ب كريميس وقير فغال كي ب اخرى واس بمكني الكواثر والتي كوفي جزيرة توجيس بناؤوه كياب كمال فيال بالمروم ملكن افسوس كمشاعوات إدرى طرح طامر : كرسكا

قام نان شق فرام بن ال مركا تال معري مراب م شال "كامستمال ورست نهيس الس في مبدًا أردا فعل كيت توخيرات كي بن ماتى - علاوه اس ي يعل "مشق خرام"

کین کا بھی نہ تھا۔ " عوج فرام" کہتے و بھی تغیرت تھا۔ جوم سرم درہ دنیا کی بابندی بھی ہے مالاً کی تیخ کو زعم فرد مندی بھی ہے جب یک ددنوں مصرعوں کواور سے مرابط نیز کیا جائے ، فتو کا مفہر متعین میں ہوتا اگر دوسرامعربد ہول ہوا تومناس او، شأيد شيخ كو زعم خرد مندى في

البال صاحب في الكيسلسل عزل من التي مجوب كي جذوا في تصويليني هم اوراس مين شك اس كيونوا فنعا

عالم والله المن الله والله عال الرواف كالدون الله photographically suggested the يبل مرع مي " أي برع جلول" كي جد ميسية بعث نفوق" كهذا جا ميكتا - وومر عمر عا كانفاذ بياق وهناها والأحذات من وولي جولي موسكتي في - أواز كالالروز إن من ووا موا تبين موسكة - مساليه عاميته علا اعذبات بي مذبات ممّا آوا وُلاعب الرمّ يونية: قسايل منه تفافل من تتجابل في أورب إس كافر ففار كاعتبال وتوكا استعال اس مكر إلكل عمل ع - وتوكية ك بعد خودى وجانات ومس إت عدا كاوكو ما الله الله الله جنو كوفيدس ثابت بعي كما جائے ليكن يهاں اس الترام كونظر انداز كرويا كياہے . شوى من قرارت من التامين حيا من المراد كا عالم تفاوي أواز كاف الم دور إمعرع به لحاظ مفهدم إلكل اقص وناتهم ب - شاعرة كهذا جابتاني كرج دازكا عالم سيخ تعادي اب موسية الارت ول كرسكة تقع :-مور پہلے تھا اب بھی ہے وہی راز کا عب الم ببار اعث معیت مین و مولی ممیمال کی برایشا نول کے دن است "جميت جبن "صيح تركيب نبيس -"جمعيت فاطرحبن "كمنا البيّة درست موسكا عا-كسى في وتت منى جام ع حيلكا ويا ورد جراع طور ير واره مدار روشى موتا اگرجام ے دچھلکتا تومرے چراغ طور پرکنیوں وارو مدار روشی موتا بم مخصیص کی کوئی وجہ کا برنہیں گی **کئی کی ایواغ طور ک** لاده روشى كاسبب كرن ادر بوسى تبين سكنا - وعوائي د ولي المعلوع إت م زید تسبت تربی مرضی سے والبت ہوئی ور شام کفس کی آمرو مشد ٹیر هام زندگی جو تا دوسريممرع سي حفروا خصار كامفيدم بداكر احروري تها- يمفرع يول مونا عامية: نفس کی آ مروست دیبی مدار زندگی موتا مآركے ساتھ تركا استعال غيضروري ہے۔ بزم دل میں انجمی اندھران ساقیا شیز کرسبو کاچراغ ستوكوجياغ كمنا اسماسب استعاره ي اوراس كوتيز كراس ي زياده المطبوع إ سوادِ آک میں اک شعداء گمنام تھی ساتی سے دری صبباکہ جے آج شع انجین تا آل ماك ورفت الكوركوكية مير - اس ك سواد اكستان كمنا قدورت ب الكن سواد ماك ممناهيج نهيس -اسى طرح مع مثعلة كمنام» اجگه" شعلة بنيمان" كهنا چاچهٔ تعاب دوسرب مفرعه مين كرزايد ميم -بعراً في الكورة الرئسي كام كرسائد كروه اشك جومهلكاك بين عام كرساتد " مِعِرَاني آنگيد - مُروه اشك" دولول ايك دوسر عص غيرتعلق من يهامقرع لمي معى لفظ الك لانا جلم تعا ا کشعر کی صورت یه عوجاتی :-مجرآت اشک تو اکٹر کسی کے نام کے ساتھ مكردو اشك وجهلكاتي بي مام كساتم

اوراس مكررسيدس بالنميريمي اضافه موجاتا -

ي وندر في - را جامعه و رك المداعث والمحاكم و المحاكم و ا Male かましょうからいしょ 子がくしいいいにアーノットンファン المنظف الك المورك ما تدور بن الكن شمركا تردي كما تعلق الشيم كا حدث المناب عدي تعلق منود ع كاسوية المعلى أسة أوال جاتى جواليك وتعلق والل وخار" كالما تعلق نيس اور : عدت آفياب كوشو كالسكتيس. مروزمنا في جان بين فاقات والواولار راولاد إداريه اول تورا مكرومتن طاقات منائے كى كوئى جكرنيس ايك دورمرے و ديست كور جائے كى جكر فرورى سے وال الكفاف المرية ما المراب اوران كامرب دون كل مي كبين بيركر ورتك وادونيان في التي يما كيا كوت ويلا المعند المعان عام طور مرايدا بوا فيس علاده اس ك دا بكذر كى تكرار الى فرفرورى على -اتنی آسال تو یتنی کام و دمین کی تبذیب مرون ترمیت بیرمغسان با بی سبه آسان به اعلان ون نظم بونا جائب تنعال " اتنی آسان نهی " کینے سے پیفص دور بوسک تنا علاو واس کے " کام و کان فقات معنی سی ایت ہے - اگر اس سے تہذیب اود فوش مرادع، تو مرادمی نہیں کیو گر کام ودین کا تعلق مرت جھکنے سے - کومام پر عام جامل عدي كريقينا فاص اداب إن شب فراق یہ موسیوں کا عالم ہے کسی کی ائے کسی کوفر نہیں اے دوست شب فرق میں اضطراب موتا ہے ، موسی موتی ہے ، موسی نہیں موتی ۔ دوسے مصرع میں "کسی کوکسی کی خرا کمکوشا جر بين سواكسي دوسر يضف كاطن اشار معى كرام، ظا برب كه وتضف دوست نبيس بوسكا كيونكروي فاطب ب اس الح وق دوسراكون موسكتان ؟ و بات بالكل ميري سمور تبين آن الرفزاق كي ديك وصال كالفظمونا اورمفهوم يريدكما جا الا شيع صالي مويتوں كا عالم تعاكدات دورت ند تجع سرى فبرتقى في ميرى الوالبت إت المعكاف كى موجاتى-رنگ تين انگار مستان فروغ وير ميمنظر حيات اثر محمار ساته مُكَار فارسي مين نفش ومحبوب و كت مين اور يمني حمّا مجمع معلى عبد (چنانچرد ورب حمّا ماليده "كود وست تكار ديده م " مبی کہتے میں) لیکن خمسان کے ساتھ ان میں سے کوئی معنی حیال نہیں ہوتے سے فضائے خمساں " کہنا زیادہ مناسب مقا۔ دورب معرد مين مينظرديات اثرار تركيب توصيفي ب اورحيات اثركا إدرا فقوصفت منظر كي - رايني بروه منظر والترجي ركعتاب إحيات بخشب) برسى تطيف تركيب م ديكن سوال يدم كراس صورت مي تي كافاعل كس كوفرار ويا جله في كالميكيا الم كو" بر منظوديات انر" بورافقروفاعل ع ويوب كمعنى دىي يول ع جوالكريزي من" . ملمنعر " سيداك ما تين احلي شاعودراصل كيناية عابرتا 4 كا وهين مواميكره مواديريس اس وقت مك حيات بن بين جب مك من الترجويي كوفي موقع نبيس. مفهوم ادان موسكا - الرووسر معروس تركيب توصيفي سه كام ذليا جانا اورون كيته كريم منظر حيات اثر يمتعام عسافي قوالبتدايك حدتك درست موسكنا تفا مون عليس اسينه سلك كول ترس كب كالع عام اس كاجس في الآن جرات سي كو كالوالا دوسرے معرب میں جام اسی کا تام فقرہ ہے ۔ فعل (ہے) کا اظہار فروری تھا۔ " عام ہے اس کا رجم الله الله علیات

G. W. W. Edva G. Ward In File Williams with a wear الا مراب والمالية المراجع المراجع المالية المراجع المراجع المالية يهم عري ترى اورتي منا تزمل بري ميكن كالمتي فاقر ب - يهميد إلى مونا ما ي اس كاسنى عاسي دوركيس الديكيس السكافراة كولاندل بداس كا داس كالدال المركما جاسة كاخطاب وندكى عديد قدومر عدمي كالمعازيان إلى ودا جامية أ-اے زندگی قیمان بروشی کے سوالی بروشی معرف نے شومی ایمان سے سائی دیتے جمہدی زلف بروشی کے سوالی بروشی اكر" زلف بدوشي كا تركيب كوكوار اكرايا عائد توسى مفهوم كم فاللاس شعراتس ي كيونك الركادة إيداده " زلعت بروشي" سے جل سكتا ہے وجی مقسد دعاصل ہے۔ عشق سونی اتعان سكسائے إ دستمعالے - ملاوجاس علی كومرث و زلف بدوش " برخور كيما اللي عجيب الله عن ما كيا الم معشوق اللي وقت يك واركما واسكنام مي المي الله المي زلف موش به اور اكركيمي ده زنفول وسميط مع ويمراس كي وبعبور فيه ولري سبعتم بوجاتي م فصل كل آن بير برق منتمن سيح بو الكيراغ اور عَلَمْ في المال كم قريب " كَنْ حِراعًالِ مَنْطَ تَركب هـ مُ مِنْ اس ال كوكت مين واك جلِّه وهي وإلى الدحوافان مي اسطوانستار إلى الم تشد کا موں کو خبرود کرم ساتی اے میکدہ کھولد ایکشن مڑھاں کے قریب مِدْ كَالَ كُوكُلُّن كِنَا أَ وَلِ بَعِيدِكَ بِعِدِكِ بِعِدِكِ بِعِدِيمِي وَرِست نَهِين - علاوه اس كم شعرت يهي بدنهي مِلنا كُنَّهُ فَأَنْ مُوْ كَانَ الْعَلَى دوکونسی جگرے جہاں میکدو کھولاگیاہے ، اس سے مواد غالباً جیم مجبوب ہے دلین اس صورت میں کھولد با کم معنی والی او ميكده بروقت كملارمتام - مزكال ك ذكري شام في ناده المعاياء كويتنهين -دل تباہ نے آک تازہ زندگی اِئ مستمسی جراع کا ہم نے روشنی اِئی میں اِنکل نہیں سم سرکا کر معین کا خطاب کس سے ہدارچراغ سے کیا موادہے - اگر معین تحطاب ہموب اور دل شاه كوچها غ كها كيام قويد جراغ محبوب كولاكب جس كا افلهار دوسر عصوم س كيالياب الرول كمة كم " تم في مراحل لها اور مين في ازه وندكى إلى " قوالبية وعموامع ومناسب تعا ستمبی مترے تعافل کوسیارگار آیا وف کی دادیمی بم نے کسی مبعی بالی صحت زبان وبيان كے فاقات دوسراممرہ يوں موتا جائے :-"وفاكى دادىمى بم في ملى ملى إلى"

#### .... افعاد تانه سے محود

ده ي معلى المداري و ي كالمنطق الدي ي مند الم ما كان المرابي المرابي المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المنابع المرابع المهارة المرابع المرابعة المرابع الم

معدات موسی بیدر مناص الدائن مل مادان من رق فرد از در الماداد سرك من منافق من منافق من منافق الماداد سرك من

بال سے مضبوطی ا بال سے نوشمالی



## يادول كرويب

ن نیاری) جن کو بچورہ سے متی اپنی دائناں دیکھاتو ہر زبال ہوی دائناں ہے آج کیا کہتے ہم حیات مجت کی داستان لاکھوں تھے ایسے دازجو لب تک نہ آسکے شاید اس کا نام ہے مجبوری حیات گزرے جو کھے لوط کے والیں نہ آسکے ایسان ہو متین کر بھر طور جل اُسطے وہ سامنے جب آئیں تو دیکھانہ جاسکے

بعضائي

یاد آدی انصیل مری وفایل جسید صدی گردگیل وفایل ده آبله پاشته بم که جن کو دیتی روی مشرکیل مهدایش شهیدی جوند ورخور معافی ایسی محصیل کیومری خطایش

وفريد فاميوري)

توران کے نعش پا پرجب کہیں نظر بڑی یہی گماں ہواکہ بھی کھی سجدہ گاہ ہے ادھریہ فیسکرکے میلوڈں کا احرام سے آور نظر کا تقاضد کہ موت میں نہ رجوں اب میں مالٹ ہوئے سے ہیں اب میں مصم کے بعدی دیاسا ہے جب ہیں ان کوارا دے بدل میں مسلم کے بعدی دیاسا ہے جب ہیں ان کوارا دے بدل میں مسلم کے بعدی دیاسا ہے جب ہیں ان کوارا دے بدل میں مسلم کے بعدی دیاسا ہے جب ہیں ان کوارا دے بدل میں مسلم کے انداز کی مسلم کی کا مسلم کے انداز کی مسلم کے کا مسلم کی کے انداز کی مسلم کے کہ کے انداز کی مسلم کے کا مسلم کے کا مسلم کی کی کرداز کی مسلم کے کا مسلم کے کو مسلم کے کا مسلم کی کو کرداز کی کرداز کی مسلم کے کا مسلم کی کرداز کی کرداز کی مسلم کے کرداز کی کرداز کرداز کی کرداز کرداز کی کر

### ماريخ ومدى لترتجير

نواب سيدهكيم احمر

یاریخاس دقت سے شروع موئی ہے جب آری قوم نے اول اول بیاں قدم رکھا اور آن کی تاریخ و ذہری کتاب رکو تیروجود میں ہی گ به کتاب حرف دیدی ادب بلک اس سے بیدا ہوئے والے دوسرے ذہبی داریخی اگر کیروں کے لحاظ سے بھی اتنی کمی چیز ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد کوئی تشکی باتی نہیں رمہتی اور اگر دوزیان میں تقیناً یہ سب سے بہلی کتاب ہے جوخالص موضوع جواس تعماطتیا ہو وقیمت کے بعد کھی کئی ہے ۔ فیمت کیا رروب پی



UND - - CHE CHE

and the state of t



uest hoby

## المرائية

المالية المالي المالية المالي

أتورج الإنسام

عراز أرماني

Comment of the commen

and an angle of the second second

المالكان التعال

المراق ا

شہب سرگذشت سرگذشت

engythictpromption Beetre großen Beetre großen Beetre großen Beetre Beetre بمايستان

ایده هری بازن برهای این این بری هرمی به ترین این بریک آن اورایک داده در ترین این به این بازنده این به داده در تال بازنده این بازنده این به داده در تال بازنده این با

وى مى ام كرور كى نفاست اور مضوطى كان ری د مسلی محاتمہ ایٹ جزل پر کینی لیٹ بنیا دی اورتهدیسی ادب کامقابله - عرانعام فی انعام ۱۰۰۰روید

تغییرے العامی مقابلیس مندرج ذیل مضامین برکنابوں مصودات کی شرکت کے لئے مصنفوں اور ناشروں کو دعوت دیاتی ہے۔ تی انعام ایک ہزار رویے کے کل اور نوامون کے ۔ تی انعام ایک ہزار رویے کے کل اور نوامون کے ۔ تی انعام ایک ہزار رویے کے کل اور نوامون کے کم دائن کے مقابل اور نوامون کے مان کے مقابل ہوتی ہوں ۔ کے ذات کے مقابل ہوں اور کی جنوری 19 کے بعد شائع ہوتی ہوں ۔

ريان : مسوده أكتاب كسي مندوساً في زبان مين مونا عاسية -

سائر : - الرسوده تقريبًا مرصفيات برسل بوركاب من مقول وضاحت ورج دوني عامية.

حق اشاعت ، - انعام جَنَيْ والى كتّاب كاحق اشاعت الجيركين الدوجت كي بعارت مركاد كم نام متقل كردينا موكا وراسكم معاوضه جوبي دونون فرنقول كي درميان طورد اداكيا جائي 8

مینطا مین مواندر کوریات دیرو خدود دن پیده دو دوانست در کارت من ما در می سبیش افسیسر د کنر در میراس در ابیو ۱۰ سیکش \_\_ وزارت تعلیم ننگی در می

میٹے ، نوش رنگ اور قدرتی طور پر پکے ہوئے سنترے



افلاط تمری افتوس م می افتوس م می افتوس می می افتاد اف

|                                                                                                              | ماحظات مديد                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| افتر سما کمسوکر آفیونی می از مقرکت تعانوی هم افتر هم افتر هم افتر هم افتر افتر افتر افتر افتر افتر افتر افتر | مبدیا برای شاعری کاسیاسی نین منظر - آفیاب ا<br>مها مهارت برایک تحقیقی نظر نی فواب سیده<br>آمده دگان خاک فتیخ تصدی حب<br>بازنطینی و در مکومت کی تاریخ کا ایک پوشیده ورق<br>باب الاستفسار (۱) و حبدا حمد خال اورمولانا<br>(۷) گذشه یا غنطه<br>(۳) مسئله رویت بلال اور |

#### ملاحظات

مارا نطا و المعلیم اوراس کالیست معیار دواج بهت کرتها، چذرخسوس فاندان می توالیداس کورساً معیار انطاع کا مرحمیا م موری مجتا تھا الیکن عوام قریب قریب سب اس سے فروع تھے۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد حب سرکاری مارس شہروں میں قائم ہوئے اور متوسط طبقہ نے محسوس کیا کہ حصول ترقی کے لئے انگریزی پڑھنا ھروری ہے توقعلیم میں کچھ وسعت بیدا ہوتی اور ان پڑھولوگوں کا اوسط کم ہوتا گیا، لیکن انتہائی ترقی کے بدیمی بیب کچھ دھونے کے برابرتھا۔

كما فها آسد اس كاسبب صرف يهما كمكومت غيرظي فلى اورده طبقه عوام ميقعليى بدارى كواف ي مند بهري فلى - بهرمال اس مي شك نهي كريبية على تناسب يهال بهت گراموا تها اور آزادى مندك بعداس تناسب مي نماياس اصافه موكميا به ليك سوال يست كراس تعليم سه ملك كوكميا فايده بهونيا ؟ اس كاجاب بهت مايس كن سيد .

الادى من من من الله المراحة المكول تك بدي كرائي تعليم كرويا تعااد ديرارس دوي عارائيد موت سق بور الله المول على المراحة الله المول على المراحة الله المول على المراحة الله المول على المراحة المراحة الله المول على المراحة الله المول على المراحة الله المول على المراحة الله المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة الله المراحة المرا

سے وگری لےکونگاتیں \_ بیکن حالت ، شید کواگراپ ان کامقابد اب سے مور یم سال تبل کے طلب سے کریں سے تو آپ کومعام مولاً كاس زاد كاميرك إس شده طالب علم موجوده زاد كركوبي جافون عن داده قابل و باخرود اسما - بطامرة إت برى جيب مى معدم موتى يرتام إس كاكوئى سبب مونا جائية اوروه اس كسوا كونسس كرادادى مندك بعدت بمادا معيارتعلم مرام بست مواجلاماريائ ادرلحكم تعليم رويية توب شك خرج كرنا ما نتائب البكن اس كے ميچ حرف سے بالكل فاقل و لي خبر ہم -تعليم احقيقي مقصود ينبس كدين فيصوص كتابس بره كرامتيان باس كرديا جائ بلاتعليم عداد تربيت وبهن واضاف ب

سواس كاحال يه سب كربيتي اخلاق كي مبتني مشاليس آج كل بم كوموجده تعليم يافته نوجوا وس مس لمتى بيل اتنى بازا رى طبقول مين بعي نظر نہیں آئیں۔

كس قدر عجيب بات ب كرآج بهار اكابر قوم حب درسكام والمستنق مي طلب سانطاب كرتے بين تووه انفيس قوم كا مستعيل الك ي آينوه ترتى كافد دار بتاتي مي ليكن أفس فرنيس مع يه وقعات قايم كرناكس قدر نفووغلط إت بيكونكر سرع سه بالانطاع تعليم بهاليا بنس كطلب ميوج سكيس كم ال كم مح فرايض كيابي اوروه كيونكرا حيد متدن انسان بن سكت بي-

سب سے مہلی چرو نظام تعلیم کومفید بنا سکتی ہے وہ مح نصاب کی تعیین نے دوراسی کے ساتھ قابل وفرض شناس اساتذہ کا

انتخاب اور بهادس بهال مرب سعيهي دو فول جيزي مفقودي

اس وقت حالت يد بي كرابترا في درون بي من كمن طلب برمتعد دعلوم وفنون كا إردال دياما أبي مالانكساس معصود صن چیداصطلامات کے را دینے سے زیادہ کینیس برا ملائد علوم وفنون کے سکھانے کے نے خرورت علی تعلیم کی ہے اور اس کا افترام كسى امكول مينتيي -

اب ر إلمندي اخلاق كا سوال سواول توييجيز نصاب مين شام بي نهيب بداور الركوي لطريراس ام سع برها عالم التي ق وه فراخد لى سيداكرن كى عِكْيطلبركوادر زيادة تنك تظربنادين والاب، كيفينداس سلسدمين جوتوى وتاريخي روايات يرطاكي

**جاتی ہیں ان میں اکثردورواہمہ پریش سے تعلق رکھتی ہیں -**

ولاند سائنسي علوم وفنون مين مهارت عاصل كين كاب، اور الك كي معاشي عالت اسي وتت دورميسكي بيوجب سيخف ابني جگدان على سے روزى كمانے كا إلى جو كيكن جارا نظام تعليم اس مقصد كى كميل كے منافى ہے -

مرسال لا كمون وجوان اسكولون اوركالجون سے نطاح بين اور ب كے سب يہي چاہتے يين كد انفيس كوئى وكرى مل جائے اور يه ما بنا ان كا بالكل حق بجانب بي كيونكم ان كوتعليم بي ايسي لى ب كميش دوسروس ي محتاج رجي - يجراكر دنياك كوئي حكومت مك كے تام تعليم يافتر فرجانوں كو الازمت دينے كى فرمددار مونبين سكتى (ادركينياً انسين مرسكتى) وكيراس كوسونا عاسيم كم الازمت كے ملاده حصول معاش كے اوركما ذرايع موسكتے ميں اور ان ذرايع كى فرائمى حكومت كا نرون م يا نميس - انج ايك چراس کی جگ خالی ہوتی ہے تو اس کے لئے سیکروں گر بج بے درخواست نے کر سپونے جاتے ہیں الیکن ال میں سے کسی میں اتنحاطاتی جِرات نہیں کوہ جوناصاف کرکے یاصابون بیچ کراپنی روزی کمائے ۔ افسوس نے کہ جوغلا ان وہنیدی آزادی سے پہلے بائی جاتی تمي، آزادي كيدي برسور باتى م ادريتيتيب من غلطتعليم كا-

حكومت كوموجنا جائي كو وه اس طرح مندوستان كي آبادي مي برسال كن غيرطبن ويرينان خيال فجوانون كا اضاف کرتی جلی جارہی ہے اور اگروہ بقاء حیات کے لئے فیرآئین وجران زواج اختیار کرنے پر اُفرایک موقیا ان کوفایل افزام

قورنهين د أجاسكتا-

وس سلسلدس مكومت كوبهت كوكرنام. نصاب طرق تعليم انتجاب دساتده اصول امتحان ومعياركاميا في وفيوسب پرغوركرنے كيفرورت بونيز كقعليم كومام كرنے كى جگداس كومفيد وكار آند بناناز اور خرورى بوادر ايميوفت كمن م جب تام موج دونكام تعليم كو برل كرازمر فواس كي شكيل كى جاسة .

یم و برن مرود می میں و مست و است است موسل کے نظام تعلیم پرفود کرنے کی زیادہ مزورت ہے لیکن محض خور است میں موسل میں موسل کے الم میں موسل کے الم میں موسل کے الم میں تعلیم است مدولی جات اور یہ اس و است میں میں میں میں تعلیم سے مدولی جات اور ان کے بتائے ہوئے اصول اور طرق کا رکو داغ کرنے کے لئے ایشند چندسال کے کئے انھیں کے باتھیں دے واجائے۔

یں نہیں سمجھ کوب ملک کے بہت سے مصوبوں کی کمیل کے اعظم کی امرین کی خدات ماصل کی باسکتی ہیں اور تعلیم کے اسکتی ہی اسکتی ہیں توشع نے انداز میں اسکوروا رکھا جائے ، اسکوروا رکھا ہے ، اسکوروا رکھا جائے ، اسکوروا رکھا ہے ، اسکوروا رکھا ہے

یفیناً کانگرس میں اب بھی تعض افراد آیے موجود ہیں جو قباتا کا ترجی کی تعلیم سے نمون نہیں ہوئے الین اول توان کی
تعداد اتنی کم ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ۔ دوسرے یہ کہ انفیں حکومت سے اب کوئی دلچیں بھی باتی نہیں رہی ہے ،
کہا جاتا ہے کہ آئید و انتخاب میں کانگرس کوجی زبردست فریق سے فکر لینا ہے وہ جن سکھی جاعت ہے اور کھیا چین د
تجربات بتاتے میں کہ اگر کانگرس نے ڈرا بھی ڈھیں سے کام لیا تو اس جاعت کے برسراف تدار آجائے کا توی امکان ہے ،
اور اگر بیسمتی سے یہ صورت بیش آئی تو بھر حکومت نام رہ جائے گاھرف جاعتی اقتدار کا اور جمہوریت کا ام ونشان بھی پہل
اور اگر بیسمتی سے یہ صورت بیش آئی تو بھر حکومت نام رہ جائے گاھرف جاعتی اقتدار کا اور جمہوریت کا ام ونشان بھی پہل

بہر مال سیائے کی امتحان کاہ انتخاب اس میں شک نہیں بڑی سخت منزل ہے اور چونہیں کہا جاسکتا کہ کا نگرسس اس منزل سے کا میاب کزرے گی یا ناکام الیکن یہ بالکل بقینی ہے کہ دونوں صورتوں میں حکومت کو اپنی موجودہ راہ بدلنا بڑے گی اور اب یہ حالات وواقعات پڑتھ ہے کہ وہ راہ جہوریت کی جوگی یا جرواستبراد کی۔

اس ملساس مب سے زیادہ اہم موال یہ پیاموتا ہے کہ آیندہ انتخاب سر مسلما نول کو کون مراراستہ افسیار کرا جاہئے میرندیر موال ذیا دو بحدہ نہیں الیکن ہو مکت کے بعض بدیا ہوتا ہے کہ آمیدہ انتخاب میں اس کو کا نگرس حکومت کی طوف سے برطنی بدیا ہوگئی ہواورہ ہ آمیدہ استخاب میں اس کا مسام تھ نہ دیں ۔ لیکن ہم جھتے ہیں کا گرمسلمانی نے اس وقتی احساس کے زیرا ٹرکا نگرس کا ساتھ نہ دنے کا فیصلہ کیا قوہ ہم بی مسلم کی کری کا فیصلہ کیا تھوں کے میں دائے ویا گو است کے اس میں کہ کری کری میں دائے ویا گو ایس سنکھ کا اس میں کہ کہ میں دائے ہوئے اس میں کا نگرس کا ساتھ جھوں اس کے اس میں کو نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کا نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگر میں کا نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگر میں کا نگرس کا ساتھ جھوں کہ مسلم ان میں کو نگر کو کہ کا میں کو نگر کو کہ کا کہ مسلم ان میں کو نگر کا کہ میں کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ میں کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

## سلام کا نظرئیر جمہوریت (تاریخ کی رفنی میں)

(نیاز فعوری

م پھیا جینے داحظات میں ، ررری طور پرینے نظام کیا تھا کہ ہوں ۔ نظیر دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی ۔ اس پر بعض حفرات نے کچھ احراضات کے میں جن کے میٹیر نظر خروری ہے کہ اس مثلہ بر فراتفعیل سے گفتگو کی جائے ۔

اس میں شک بہیں جہورت کا تصور کوئی نیا تصور نہیں اور اسلام سے پہلے بھی بعض مفکرین اسے بیش کر میکے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ قبل از سسلام جمہورت کا تصور بحض تومی، جاعتی اقدّار کا تصور تھا جامعہ بغری کی اصلاح و ترقی کا کوئی سوال اس کے سانتے نہ تھا، برضلاف اس کے چونکہ اسلام کا خطاب بل امتیاز ملک ولمت ساری ڈٹیاسے تھا، اور اس کی جہادا ضلاق برقابی تھی اس لئے اس کا تصور جمہوریت ایک عالمگیراضلاقی جمہوریت کا تصور تھا جس میں نہ ملک وقع کی کوئی تصبیص تھی اور نہ جاغتی جذبہ اقداد کی، دنیا کا ہرانسان اس کے سائے تھا اور تمام بنی فرع انسان کو حرف رشتہ انسا نیت سے وابستہ کرنا اس کا مقصود تھا۔

ا گرآپ نے اسلام کے وقت کرنیا کا اخلاقی انخطاط گرآپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے ترآپ کومعلوم ہوگا کہ ظہور اسلام کے دقت ظہور اسلام کے وقت کرنیا کا اخلاقی انخطاط گرنیا اضلاقی حیثیت سے کیسے سخت انخطاطی دورسے گزر رہی تھی۔ یوروپ کے شرق وجنوب میں ایک عظیم انشان عیسوی حکومت (رومہ) حرورموجود تھی لیکن اس کا کمیار نگریتھا ۔ اسے خود ایک انگریز مونخ بمولیم میودکی زبان سے میں لیج میکھتا ہے :۔

" ساترین صندی می میسورت انتهائی دلیل اخلاقی دور سے گزِر رہی تھی، اختلان عقاید کی بنا برِنِماَف جاعوں میں توزیری کا

بازار كرم تها اور رومب نام ره كيا تواحرت عياشي اود فرشي اور واجد برستي كان

م بن و مندوستان جوکسی وقت نبوذب و مَدن کا گهواره بهجه جائے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ اپنے دیوتا وُں اور اکا ہر مذہب سے بھی افعال شنید کا ارتکاب مسوب کرتے ہوئے انھیں سرم نہ آتی تھی اور بیمی مال فارس کا بھا۔

الكاد . من سلك ما

اسلام كانطاعيودين

تافون صرف تیخ وسنان کا قانون سما اور اضلاق وانعمات کے اقدار کلیڈا مفتود ۔ یہ سما دو ماحل میں رسول اسٹر نے ہم میاود چند سال کی مت میں عروں کی کایا بیٹ دی۔

حال بى كا ايك مغربي مورخ دفي سن كلمتاب كريد

" پخوش بھی صدی بجری میں و نیا تھا فئی نقط کو نظر سے بہتی کی اس مزل تک بیونے کئی تی کداس کو دیکھ کو اس امرکا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کو انسانی تہذیب میکھی ہوئے کرا سکتی ہے ۔ لیکن کس قدر جرت کی بات ہے کہ اسی تاریک و خاشیں کیک ایسا شخص (محر) پیرا ہوا اور اس نے زان کا ور بھی اُکٹ کروکھ ویا"

یا اشاعت اسلام ملوارسیم وی بان بطابر اصل موضوع سے با بوانظرآ ایم ایکن بطور تهمیداس کا اظهار کیا اشاعت اسلام ملوارسیم وی خودی مردری می اکتاب یه معلوم کوسکیس کواسلام نے اسازگار حالات میں انسانیت کی کہتی عظیم خدمات اتجام ویں اوراس وقت کی وحشا نہ تراجیت کوکٹنی بندجمبوری نظام حکومت میں تبدیل کردیا۔

رسول الشرك زاده مي سبب سببي اطاقي وه به جوجنگ بررك نام سيمشهود سه وليك براس وقت داهي گئي دي فه و التي شود قريش في مرتز پرجله كيا- اس كے بعد جنگ أحد اور جنگ احزاب ميں مبي بي مواكوش في مدتند پرچرهائي كردي تني - فتح كل كا سبب بني بهي مواكة رس «مرسيه» كامعا به قروي مرتز پر بيغار كي طياريان كررہ تنے سے - جنگ خيتر كاسب به تفاكه وه سيود يون كا مركز تفاجهاں مغير كروه مسلمانوں كے خلاف ساز شي كميا كرتے تنے محتن مين مي قبال مواقدن في سيود يون كاسا طريقي اختيار كركھا تھا اور جنگ ميود كئي ساز مي كوئي دوائي السي نهيں وائي گئي جس كامقصود برجراسلام بھيلانا مور كيونك قرآن في كي ترامير معرون تھي - الفوش عرب نبوي مي كوئي دوائي الي نهيں بود ي خوان ورزي مكن خاتى مي الماري ميلانا مور كيونك قرآن في

رُرول اندُّرک بعدخلفاء راَشْرین کے زانہ مربھی کوئی واقد ہمیں ایسا نہیں لمناکمسلم افواج نے محض اشاعت اسلام اللہ توسیع حکومت کے نئے کسی قوم یا لمک پرحلہ کیا ہو۔ اس کے بعد دیپ عہد بنی امید میں ڈرہب اسلام نے حکومت اسلام کی صورت اختیاد کوئی قوبینک اس میں جوس لمک گیری بھی شائل ہوگئی اور وہ نظام جہوریت بھی ختم موکیا جوعبدِ نبوی و خلافت راشدد میں یا یا جاتا تھا۔

اب آئے غور کریں کر رسول انٹر نے جس نظام مکومت کی بنیا و ڈوائی اور بعد کو اسے کس نام سے موسوم کا اور اسے کس نام سے موسوم کیا جات کے اس نام سے موسوم کیا جاسکتاہے ۔ اس سلمار میں سب سے پہلے یہ دکھینا چاہئے کر سلطنت و مکومت کے متعلق قرآن تعلیات کیا جس ب

اسلام سے پہلے مکومت وسلطنت کا ایک ہی مفہوم لوگوں کے سامنے تھا اور وہ تھا تحضی حکومت و آئی اقتدار اور فق لوكيت كا تصور جس كى روے مرف بادشاہ يا فرا فرواكو ملك اور اہل ملك كى جان و ال كا الك ومخار سماحا آتھا اور دنياك

ا مواجب میں سب سے بہلے اسلام نے اس مضی اقتدار اور انفزادی حکومت کی مخالفت کی اور بتا یا کہ دُنیا میں ملکیت کا جگی مان كوماصل نهيل بلك " مالك نشأها وات والايض و ما بينهماً " (أسمان وزمن كى برجيز كا مالك غدام اور خدا بي حس كو بناج بادشابت ويتام إور اس مع حبين لينام (توتى اللك من تشاووتمزع اللك من تشاو)- كويااسلام في ب سے سیلے بر بنایا کو اصل مکومت وطکیت فدائی ہے اور باوشاہ اس طکیت کا حرف المنت وارجے اور فدا کے سامنے اس کا اب ده . جس کي مراحت ريسول المنرکي اس حديث سيميى جوتی سي كه :-

" كلكم رأع وكلكم مسئول عن رعيته - الامام راع ومسئول عن رعيته "

د معنى عاكم وظريا ترواابني أعاياكي فلاح ومبيودكا دمد داريم إوراكروه شاهب تواس كا دمد دارعاكم بي قرار دباجات كل ى اصول كرمش نظر قران في البل عاكمون كى سچان كلى بتادى دى د.

" ا ذا تو تى سعى فى الارض ليفسد فيهما وبيبلك لحرث والنسيل ك بيني حب وه ماكم بوجات بين تواطعينان ومكون

، مكررها يا مين فتند ونساد كاسبب بن عاتے بي أوراس طرح تام غراتي واقتصادي نظام كو تباه كردنتے مين-

امی کے ساتہ حکومت کامیج معیاری ان الفاظ میں طاہر کرد یا ہے کہ:-ب مرسوب و مع معياري ان العاط مين طاه و دياي دند. عمران ادم و المرموان تود الامانات الى المهما وافراضمتم بين الناس ال محكموا بالعدل" معرف

معنى مجيم معنى دين فسي ملومت كااب م جوتوم ك تام حقوق كى حفاللت كرائد اور وواين فيسلد مي عدل والضاف

میرالرکونی صاکمان فرایف کو واقعی بوری دانت و امانت کے ساتھ انجام دیتا ہے اور وہ تیام عدل کے لئے کوئی قانون وضع کوتا ہے قررعا یا کو بھی بوری طرح اس کی اطاعت کی دایت کی گئی ہے خواہ وہ صاکم صبنی نہی کیوں نہ ہور لیکن اگر کوئی صاکم جابر وظالم بھر (خواہ وہ صداللہ سرکیاں کا مدر رقام میں ایک کا میں ایک میں میں میں میں میں اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس میں ا سے معمون نہیں ہوا۔ ده مسلمان بي كيول دمو) تو مجرر عايا كواس بزيك عبني كابعي بوراحق حاصل هيد اور رسول الشرف اس كود افغسل الجهاد "ظلمر رسله

الغرض اسلام نے حکومت کی اولین شرط یہ قرار دی ہے کہ اس میں عدل وانصابِ سے کام بیاطائے اور تام معادا بھی حذیا تی " ذمنى واقتصادى حقوق كوبو إكباحات اكم بلك ميرفت وفسادنه بيدا بوا ورتيخص ابنى حكراطمينان وسكون كى زير كى مبركرينك

ليكن اس خيال س كرتنها لك تضفيلي مي كرسكتاج ادراس كى راف نامناسب مي موسكتى ب قرآن إك في يوايت مي

کردی ہے کہ بہترین فیصلہ وہی ہے جو ایم شور د کے بعد کیا جا آہے ( طاخطہ ہوآیت مصر - سورۃ شوری ) - اور رسول اللّذ کی جاست میں میں کی در میں اللّذ کی جاست میں تھی کی در میں اللّذ کی جاست میں تھی کی در میں اللّذ کی جاست کروں اور میں ایک تحض کی ذاتی رائے بریم وسر نکروں

چانچ خود درسول الشرقام ابم معاطات من بهیشد بنے سیارے شورہ کرایا کرتے تھے، بیال تک که اگر مجلس مثوری کا فیصلہ آپ کی مضی ك خلات موا توجى اسى بركار بندموت - چنائخ قريش فحب ميرى ار مرينه برحلد كما واب في ايني صحاب سيمشوره كما كد مانعت كى ببترین صورت کیا مومکتی ہے، آپ کی رائے بیتی کی مرتبہ کے اندر روکر ملافعت کی جائے لیکن اکٹر صحابہ نے آگے بڑھ کومقا بلد کوشے کا مشورہ وا

اورآپ نے اسے ان ایا، مروید یفصل مناسب د تقا اور اس سے مسلما ول کو کانی تقصول میرونیا -اس سے طاہر وا اے کرآب انتظامی امور میں اہمی مشورہ کو کتنا طروری خیال کرتے تھے اور یہ تھی سب سے پہلی بنیاد بیج عمروریت است استار

كيداسلام في قائم ك -

اسلام نے جس نظام کے اصولی طلبت والات بھینا اورایک و پانتداد امین ہی کا طرح اس کی حفاظت کڑا۔ (۱) کمک کو قداکی م چیہ ورمیث اسلام کے اصولی طلبت والات بھینا اورایک و پانتداد امین ہی کی طرح اس کی حفاظت کڑا۔ (۲) رحایا کو اظہار دائے کی وری از دی دینا۔ (۳) کلی انتظامات اوروشی تو انجہ بیں اہلی ملک سے مشود ہ کونا۔ (۲) انسانی جشیت سے ماکم و

محكوم وونوں كا ايك بي طع بركتا - وہ عدل وانصاف ميں دوست وقتمن كافرق وامتياز اُ طحا وينا -اب آينے وكيس كردول انتراد دخلغا و دائشرين نے ان اصول برخل كيا يانسيں ، اربخ كصفحات آپ كاسلنے دستول كا كم وال كي جوسة بين ، ميرے كمينے سے نہيں بلكہ فوداس كے مطالعہ كے بعد فيصلہ كيج كردسول الشركي بلندي اخلاق كا

كياعالم تفااور مساهات كيكسي زبردست مثال أي ف قايم كي -

ساوكي العلاق ومعاشرت دورم دوين كرون من بيوندك ان جرا كام الله المراد الله المراد الله المرون لا

شانا؛ جهاشد دینا ، اونشوں کوخود اپنے باتد سے کھونٹا با ندھنا، بیسب کچ ود خود اپنے دست مُبارک سے گرتے تھے۔ میں درور میں میں میں کو بیش عرور کو تاہمیں نے روس پر ورور دروں کریدائی کی میں میں کو بیان

مرتبہ ہیں جب سمبرنہوی کی تعمیرشروع ہوئی تو آپ نے دوسرے مزدوروں کے ساتھوٹو دہمی زمین کھووستے اور مل کا المجانے میں ہراہر کا حصد لیا ۔ اور جب مرتبہ کی حفاظت کے لئے خندت کھودی جانے تی توآپ تود مجاندا اسا کرکھنائی میں معموف ہوگئے۔ مدد وہ اور کرزان کی ترسخ کر سنز کہ میلہ میں سریف ڈنگ کی شرکی تعلق دیں ہیں۔ انسوار نو اور اکرنا جا الما آتا ہے

دہ اس کو آلپندکرتے تھے کرجب آب سی مجلس میں بہوئیں قولگ اٹھ کر تعظیم دیں۔ ایک بار صحاب نے ایساکرنا جا با واکینے منع کرد یا کہ برسم عمیوں کی ہے۔ آپ نے کبھی پیند شہیں کیا کہ کوئی شخص آپ کی دست ہوسی کرے۔ آپ معمولی خلام کی دعوت بھی قبول کر لیجے تھے اور حوام سے اتنے لیے جد رہتے تھے کہ کوئی اجنبی شخص کسی مجلس میں بچان ہیں۔ انگل مارہ میں رکا سے است کے میں میں کر کہ اور کہ کا است کا میں است کی معاوم میں کا است کا میں ہے۔

بهادگل معامرت كايد رنگ متعاكد حركم ميرآياوه كهاليا روكي ال كيابين ليا- آپ كويه معلوم ب كواس وقت بمي دب فيهر في بياب اور الضنيت سه آپ برارون روپيستحقين كوتقسيم كرو يا كرف شيد ، آپ كانسراور فريج بريا اوركيسا منعا - حرف دو جرب ايك بوريا اور يان كاكورا -

روستوں کے سائد آپ کا سلوک توفراجها بونا ہی جائے تھا ، لیکن آپ نے دیمنوں کے می سر بھی عفود در گزرے کام الما مرافشد بن الی بڑا متعصب بیودی تعاجب نے چیشہ رسول الشہ کو دیلی کلیف بیونیائی، لیکن آپ کے اخلاق کا یا عالم تقاکم جب اس کا انتقال جواتواس کے لئے دعائے فیرائی اور خود اپنی قمیص سے اس کا کفن طیار کرا!۔

حب کم فع بداق قام مردا مان قریش جوکال ترو سال تک آب کوم طن اذیت بیونیات دے سے ستے اور جی کے عصور قدم کم است عصور فرم کم است اور آب جی طرح جائے ان سے عصور فرم کم است است است کا تقدم کا میں است کا تقدم کا میں است کا تقدم کا اور کا اور بازگیرس کونے کے جائے ؛ ان کے حق میں دکھائے فیرس کام میا میں است فیرم کون دوم کی کوئ دوم کی مال بیش کی جاسکتی ہے اور کیا اس سے و

اب نہیں ہوتاکہ اسسال می اشاعت تاوار سے نہیں بلکے مرت بندی افلاق کے مظاہرہ سے ہوئی ہے۔

ایک مائر عدل واضان سے میچ معنی میں اسی دقت کام برسکتا ہے ہب وہ انسان کوائنان کا تکاہ میرسکتا ہے ہب وہ انسان کوائنان کا تکاہ میرسکتا ہے۔

عدر ان المصیا ہے سے دیکھے اور تفوق قرم و قمت یا اختلان انسل و غرب کا کوئی سوال اس کے سائنے : ہواہ داسی کا مدم میں اس اس کے سائنے : ہواہ داسی کا مدم میں اس اس کے سائن کے ہوئی سے ہوئی ہے ہوئی ہے۔

ایس این دیانت و امانت ، حق بہتری وصدا قت برس کے کیاؤے نے خاص شہرت رکھتے تھے ، سے کو رتیز کے بہدد اور کھا کہ جاتے ہے۔

مجھ کا وال میں آپ ہی کو اپنا حکم مناتے تھے اور آپ ہی کے فیصلہ میں کرتے تھے ، لیکن ادعائے نبوت کے بعد اس جذبہ سے

دین صورت اختیار کر اور آپ نے جس تحق کے ماتھ عدل وانسان کو قائم کیا اس کاسب سے بڑا تبوت ، ہے کہ ایک ارجب الك يبودى اورمسلمان كى نزاع كامسلمآب كے سائے آیا توآب نے بہود کے حق میں فیصل كما ، آپ مجھتے تھے كاس سے ايك ورا قبيل آپ کے ملاف موجائے گا ، لیکن آپ نے اس کی مطلق پروانہیں کی۔

كب بسر مرك برندركى كأفرى سالنس ليرم مي اوريه وه وقت م حب سب سيميل بي كاينده نظام مكومت كمعلق كه والهت وينا ميام مفتى لكن آب كويش كويت موكى كرآب كا آخري إرشاد مرف يه تعاكر :-

"الركس كاكون مطالم مير، ودر بوقوه فيد ساطلب كرا اور الركس كوفيد سا اذيت بيوني ب قواس كا جدا فيد سع فيلا

يديمقاوه بيمشل جذئه عدل ومساوات حس جراسلام كى بنيا دقايم مودى اور بيرس كوك ميت مجية مين كراسسلام الوارس مجيلا

افسوس ب كراك كي عرف زياده وفاينيس كي اورزاند فعرت چندسال كي دبلت اب كودي ليكن اس قليل مت مي ايني فيرمعون شخصيت كجواثرات اسني بعدجيوالك ووآب كي بعد خلفا ورايشرين كعيديك برسور قائم رب اوراق كمطالعدس معلوم موتاع كرآب فجر جمهوريت كى بناد قائم كى تقى اس ك نقوش كنة واضح كنة بند اوركس درج ترقى إفتريق.

ب رسول التركى رملت كى بعد حرت الإكرومدية كى إند بروكون في بيت خلاف كولى ابومكيصديق كااصول حكوم ی کا اصول حلومت و آپ اس بسید جوخله ایام عوام کرسایا اس کا الفاظ به تع که:-" اس او کر اگری سیدی راه جلول قرمر ساتم تعاون کروادر اگرین خلاراه اختیار کردن تو تجی کوک دو"

آپ سنے بیمبی فرا یاکہ :۔

" میری اطاعت حرف اس دقت کروجب کب بین عدا ورسول کی چایت **پرخل کرو**ں بور ا**گرمی** ایساند کروں قیم **گ**ڑ میری اطاعت مُرد اور تجيم معزول كروو"

مدل وح شناس كى سلسلەس معى آپ نے صاف صاف كميد إكر :-

" تم میں بروه تخف ع کرورم مری نگاه میں توی بے جب تک میں اس سے چینے موتے حقوق نہ دلوا دوں اور بروہ تخص ج قی ب میری نکادیں کم ورب اجب کے اس اس کے عصب کے بوئے حقوق اس سے جین داوں ا

به تما ده زبردست بنیا دی تصور مدل والصاف اورمساوات عامه کا جواسلام نے چش کیا-جہوریت کی دومری بنیاد « مشورہ وکثرت دائے " ہے ، سواس باب میں بھی صفرت ابو کمر کاعل یہ تغاکہ وہ تام اہم مسایل میں سب سے بہلے محار کوجمع کمرلیتے اور الن کے مشورہ کے بعد کڑت دائے پرعل کرتے۔

الل كي حبيب يقينًا ايك عاكم وفرا نرواكي من من ليكن ايك خود منّا رفرا نرواكي من نبير، بكد ايك اليد مرجي كي من وبنجايت كمشوره كي بغيروني قدم نه أشعالا مقاء

آپ کے عدل وانصاف اور خود لبندی کے نبوت میں پونتو بہت بسی مثالیں بیش کی جاسکتی ہیں الین صب سے زادہ روش خال وه المعول بين جرا معول نے بنگ وصلح كے باب ميں وضع كے تقى وه اصول يا تقى كى:

ا -- الوالى مىكى بتي، عودت اورضعيف انسان بر إته : أثماً إ عاد أ

٢ --- كسى فرمب ك رابب إنجاري إمعيدكوهدد، إنقصال زيوي إ إجارً . م - فكون إر أور درفت كاما حات اور شكسي مكان كومسمارك مات.

مه -- مرالط صلى برختى سع على كيا جلت اوركسي صورت عين اس كفوف قدم نه المعايا جائد.

ع برومی مسلافوں کی بنادیں آگئ میں ان کوتام وہی حقیق عاصل مول کے جوعام مسلمانوں کو ماصل ہیں۔
کیاس سے مبترکوئی اور تصور جمہوری حکومت کا پیش کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عرقی حمیم وربت میسندی مبیاد به بید ظامر رطیبی سب بید قرآن بی نظم دست کی اب می مشورت کام بی حضرت می مرب اس کانام بی صدر فرق کی ایم بید فران کی اس کانام بی سور فرخ و کی ایم بی سور فرخ و کی ایم بی سور فرخ و کی بید در اس کانام می سور فرخ و کی بید در اس کی بدرب حفرت آخر فلیفه جور کی ادر اس کی بدرب حفرت آخر فلیفه جور کی ادر اس میسیم مواتر نظام شوری نے اور و یاده و معت اختیار کرلی ۔

حفرت آگرنے تجنس شورئی کے دو آبوان قائم کے ایک اسی تم کا جسے آج کل جنرل آمہی کتے ہیں۔ اس میں تعدا و ترکواء کی زیادہ تھی اور ملک کے تام ایم مسایل اسی میں بیش کے جائے تھے۔ دوسے ابوان میں جونسبتاً کم بمبروں بیشتل تھا ، روزے معاملات برجیث موتی تھی اور سلطنت کے علال و حکام کے نسب و عزل کا فیصلہ بھی اسی مجلس عالم میں کیا جنا تھا۔ جنرل آمہی شرکت کا موقع دیا جاتا تھا ، چنا نجہ انتظام جواتی نام صوبوں کے مسلم عمال اور ان کے نائب مرعوکہ جاتے تھے ، بلکے مسلم افراد کو بھی شرکت کا موقع دیا جاتا تھا ، چنانجہ انتظام جواتی کے سلسلہ میں وہاں کے ایران نزا و احراء سے بھی مشورہ کہا گیا اور تھرکے انتظام میں مقوش کی رائے بھی حاصل گائی اسی طرح ایک تا بھی

طلب دائے کا یہ اصول حفرت عمرے زمانہ میں اتنا دمین موگیا تھا کر دون خواص بلکھوام کی دائے کو بھی فاص اہمیت دی جاتی تھی اور صوبوں کے گور مروں کا تقربہیٹ عوام کی دائے کے مطابق ہوتا تھا ۔

ا المركسي كورنرك فلات كوئى شكايت بيوني تقى توفوراً إي تحقيقاتى كميش مقردكيا جانا اور الرشكايت مح يك بت بوتى توفراً است معزول كرد إجانا نواه إس كي شخصيت كتني بي بلندكيون د بود - چنائي حفرت سعد (فاتح فارس) كورنركوف ك فلاف و بال كولول

نْ شَكَايت كَي تُوانْفِينِ فِوراً معزول كرديا كيا "كُوشْكايت زياده الم يُنْظِي

اصول یر مقا کورنر خا دم قوم ہے ، می دم نہیں اس نے اگر وہ کسی وقت افراد قوم کا اعتبا و کھومیٹے تواس کوعلی و میوجانا جائے۔ حضرت تقم صوبہ کے با فندوں سے بوجھے تقے کوہرہ کورنری کے لئے وہ کس کو ۶ مز دکرتے میں اور میرخس کو بوراحق حاصل مقاکدہ بودی آزادی سے اپنی دائے کا اظہار کرے ۔

صخرت تی این فطبات میں ہمینہ اس بات پرزور دیتے تھے کہ شخص آزا دہیدا ہوا ہے اور اسے آزا و دائے ویٹے کا فطری حق حاصل ہے ۔ ایک بارکسی شخص نے شکایڈا آپ سے کہا کہ " اے عمد وضل سے ڈرو" ہوگوں نے اسے کچھ اور کہنے سے دوکھا جا ل آپ نے فرایا کہ اسے کہنے دوج کہنا جا ہتا ہے ، وہ آزاد ہے ادماسے حق حاصل ہے کم ججی میں آئے آزادی سے کے ب

اس وقت كوفر ، شام اور بفتو برث الم صوب يجيد جائے تقع اور وال كر كور نزوں كا تقرببت كيد وال ك اشتعال كى رائد وا رائ پر محصرتها. اس باب ميں حفرت عمر خود اين آپ كوجى اس سے ستن : محجة تنے اور اگر كسى شخص كو آپ كے دلان شكايت بوقى تقى تودہ برط اس كا اظهرار كرسكا تھا اور آپ اين آپ كواس كا جائدہ سحجة تنے .

ایک بارجب اُبی بن کعب نے آپ کے خلاف جناب زیر بن ابت کی عدالت کاہ میں دعوی کیاجب آپ جوابری کے لئے وہاں میروینے قوزید بن نابت نے آپ و تعظیم دینا جا ہی تو آپ کوبہت ناکوار جوا اور کہا کہ عدالت گاہ میں میری حیثیت مرف خطاب کے بیٹے کی ہے، خلیف رسول کی نہیں ۔ بیراں سب برابر میں اور تعظیم و تکر کم ناج ایز ہے .

ا معمرت عمر کی سا دگی و صالحان بریاری اوجود اس متولت وجروت اور منطمت وبدندی کاآپ کی ساد کی کار مام

يا كهوماً لا يووائية إلى عدوالكات اوروداس كوهو يلعظ وتكل جات .

جس زمان میں ایرانیوں سے جنگ جوطی موئی منی اورسائٹری سواروں کے ذریعہ سے فرس روزگ روزاتی رمی مقین توآب مرتبز سے مبلوں دور تنها ما جاكر د كيما كرتے تھے كرسانٹرن سوار آد باب يانبيں۔ ايك بارايسا مواكراب جنگ كاحال بيھي يون دور تے ووالے اس کے ساتھ ساتھ مین کک مہونے گئے۔

جب مرزان ایرانی مردار قیدی کی مینیت سے آپ کے سامند لا پاگیا و آپ سجد کے فرش بر لیٹے موسے تھے اور آپ کے حبم کے

نىچىشانى ئىمى نەتقى ب جب آپ معارہ بیت المقدس پر دیمخا کرنے کے لئے وہاں بیونیج توموٹے کھڑے کاکرا آپ کے جبم پر تھااور وہ بھی بیندلگا ہوا آپ سے دیگوں نے کہا بھی کا وچھا دباس بین کرمائے لیکن آپ نے فرایا کہ ایک مسلم کی عزت لباس نہیں بلکہ اس کا تقویٰ ہے -

ایک بارجب عرب میں قمط میزاتو آپ کی بے چینی واصطواب کا یہ عالم تھاکہ وہ اپنی میٹھے برملکہ کے بورے لادلاد ک**رکوگول کومپونخاتے تھے** ریاں کا انسان میں ایک تاریخ اور كها اطبار كرف مين ان كالامته شات ته -

آپ رات رات بات بھرگشت لگاکر فاقد روہ گوانوں کا پتر جلاتے ۔ ایک رات اتفاقا آپ ایک ایے گھر مر سوننے جہاں بجے بھوک کا وج سے بیتا بھے اور ان کی مال نے محض کیل کی تسکین کے لئے خالی اندائسی جو لعے برچراها رکھی تھی - ید و مید کرمضرت عرکان کے اور اسى دقت مينه بهورخ كرج تين ميل دور تعاايني بيني برآخ كا بورالاكروبان بدونيا إلى بعض لوكول ن كها بهي كالأسفي بوراجمين دهيم م بهونها دیں گئے، لیکن آپ نے فرایا کہ: ۔ " اس دنیا میں تومیرا بوجوتم بٹاسکتے ہوا لیکن آخرے میں **توجم اپنا بوجو خود ہی** ایک میرونها دیں گئے، لیکن آپ نے فرایا کہ: ۔ " اس دنیا میں تومیرا بوجوتم بٹاسکتے ہوا لیکن آخرے میں **توجم اپنا بوجو خود ہی** 

عوام کی مشکلات تنف کے لئے آپ کا دروازہ ہروقت کھلا رہتا تھا اورگودنروں کوبھی آپ نے حاجب و در اِن رکھنے کی مائنت

كردى تنى تاكر فوام بروقت آسانى سے ان تک مبيونے مكيں ۔

ملموں کے ساتھا ہے کا سلوک حضرت عرفہ جنیت انسان ہوئے کے سب کو ایک سمجنے تنے الموں کے ساتھا ہے کا سلوک مسلوک مسلونہ میں اورا دائے حقوق کے ارمرسلی فیسلانہ میں .... اورا دائے حقوق کے إب منسلم وغيرسلم تفرق كي سخت مخالف تعے حتی کو اپنے بہتر مرک بر خلد و کمیر بدایات کے ایک جاریت آپ نے بیعی کی تھی کوغیرسلموں کے مقوق کا فاص خیال رکھا جائے اور ان مرکبھی

مونی ایسابوجه نددالاجائے جوان کے افعال برداشت مدر ایک باردوران سفرمی آب نے وکیھا کیعض غیرسلموں سے جزیہتی سے طلب کیا جار با تھا ، آپ تھم رکئے اور یہ وکیم کرکداتھی

ناداری*ں اجزیہ معان کر*دیا۔

ان کے زمان میں غیرسلموں کو اپنے ترمیی فرایض اواکرنے کی چوری آزا دی حاصل تھی اور اگرکیھی ان کی طرف آثار بغاوت ظامر ہونے تھ ، توہی بہت زمی سے کام لیتے تھے چنا نچرجب خیر کے سود یوں اور نجرآن کے عیسائیوں کی عرف سے سازمش زادہ ہونے لگیں ہو آپ نے صرف یطم دیاک وہ خیرو خوان چھوڑ دیں اور ان کے تام اطاک کی قیت جو وہ چھوڑ گئے تھے بیت المال سے اوا کردی م اسی کے ساتھ دوسری جگذشقال ہوتے وقت ان کے فیسفر کی آسانیاں بھی پیدا کی کئیں اور یھی حکم دیا کرجب یک یولوگ دوسری جگر اطيئان سيم نهايش ان سي جزيه نه وصول كياجائ -

صدقه وزکواة سے جو تم وصول موتی تنی وه حرث سلیانوں ہی کی اوا دبرحرف ما موتی تنی بلکوغیر سلموں کو بھی اس میں برابر کا مشر کیس سجعاجآ باتناء

ایک بارآپ نے کسی صیسائی مبیک مانگے دیکھا تو آپ نے اس مے گزارہ کے لئے بیت المال سے وظیف مقرد کردیا۔ آپ جب صعیف و

اكاره وكول كانبش جادى كرف كا قاعده مقركيا تواس مين سلم وغيرسلم دولول كم حقوق برابر برابر ركع -آب في محتاج خلف

تا بيك على ماسلم وفرسلم دونال كى ماسة بناه تقد جزير كي منعلن ما وطور يرسمهما ما آي كروو فرسلم اقوام يرجز إلى الماء مكس مقاء عالا كدهقيقت بالكل اس كم يرمكس ب-

اول قرجزیے کی رقم نہایت مقر ہوتی تقی جس کی اوا فی کسی پر پار نے ہوسکی تھی، دوسرے یہ کرخمسلم اس کی بنا پرکشی آگات سے مفوظ رہے۔ تھے۔ حکومت اور کے معاش اور جان و ال کی مفاظت کی ذہر دارتھی اور وہ فوجی قدمت کی فرکت سے سٹنی جوت تھے ۔ اگرکوئی فیسلم

این نوشی سے جنگ میں حصد لیتا تواس کا جزیر معاف کردیا جا آتھا.

عمرها في كى سب سے زيادہ فايال حصوصيت ير بيم كوائى كعمدمى علكت اسلام كم مدود ببت وميع والكافيكن عمیر عمال اس کے اوجود مکومت کا اسول وہی قائر رہ جو عمد خلیف دوم میں باذ جاتا تھا جلس شوری کا جوائین سیات ہم موجوکا تھا وہی برستور قائم رہا اور تمام امور اسی کونس میں طریقے یہ تمام صوبوں کے نظم ونسق کی اطلاعات بروقت سوخی تعلی در نازجمد ك بعد تام صحاب وماخري كوان سے آكاد كرك مناسب احكام مارى كے مات .

عا حفرت علی کا دور فعافت بڑے تشتت وانتشار کا دور تھا اور قراحثات کے بعد بنس اپنی سیاسی بچیدگیاں بیدا بوگئ تھیں کر بہر کی آپ کا بیتر زاند انھیں کھیوں کے مجھانے ہیں عرف ہوگیا، یہاں بک کرآ خرکار ذہب اسلام نے حکومت اسلام کی سور اختیار کریل اور شوری وانتخاب کاوه دوزیم بوگهاجس کی بنیادعهدرساات میں تجری تھی مورج نماید انسان کے زیاد میں اپنیان انتخابی وج كوبهويخ كميا تقار

## مادروطن کے فلاح وبہبود کے لئے بالحاقلاأت

نهایت نفیس، إیداراوریم وار اونی ویونگ یارن

منزر منگ معند منگ

وكل چندرتن جندوون لمز (يراؤسك) ليثية (انكارورشيدان نبي)

# جديدا براني شاعري كاسياسي بينظر

أماب اخرت

| ایرآن انیسویں صدی کے اختتام اوربہیویں صدی کے آغازمیں بڑے اہم تغیاب اورسیاسی مجراؤں کا مرکزر اپنے اس             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انديس قاچاريون كراستيدادي نظام في عصد حيات تنك كرركا تقاء اوروك كر مكرانون كرفام تواريون                        |
| بلني بوعي تقد - جس كا ذكر شهر رايراني شاعرسيرا تقرق رشي في انه مرثيه مين اس طرح كميات :-                        |
| گردید وطن عزقه اندوه ومحن وا می اے وائی وطن وائی                                                                |
| نونس شرو صحاوتل ووشت ودمن وائ اے دائ وطن وائ                                                                    |
| بر مرده شدایل باغ وکل و روسمن وائ اے وائ وطن و ائ                                                               |
| ائترٹ رشتی کے اس مرشبہ کا اختتام نہایت ور و وکرب کے ساتھ اس طرح کیا ہے :-                                       |
| اشرت بجزا رلالا علم بہيج نه بويد برلنط بگويد<br>اے وائي وطن وائي وطن وائي دطن وائي وطن وائي اے وائي وطن وائي    |
| ے وائی وطن وائی دطن وائی دائی وطن وائی 🚅 🚅 اے دائی وطن وائی                                                     |
| انترت رشج رخ من دور کے امران پر روشن والی ہے اس دفت عام لوگوں کی زبانوں پرففل سے موسے تھے ۔ انھیں قررتھا        |
| میں اور کو اس نا قابل عفو جرم کی باداش میں سولی پرچر هنا نہ بڑے الیکن ول سے وہ اس حکومت اور ان لوگوں کے فاتے کی |
| يَعَامَن كُرِرتِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُرِّدِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ  |
| ارون میں ترکی آن ادی کا آغاز دو مرب مالک مقابلہ میں ذرا ما خرسے بواکرد کد ایرانی ہمیشرسے اس کا عادی رہا ہے کہ   |
| بب سيد كي موهِ يُورِي عرب ابران شاعو بروتين اعتصامى في برى وبصور تى سيدكار إَنْ المير "اس كاطرت اشاره كياب،     |
| بالأرخولين مذبر داختيم تؤبب كار مستمام عمر مستستنيم و للفتكو كردتم                                              |
| ر وقت بهت وسنى وعل موس رانديم بر روز كوسشش و تدرير آر دو كرديم                                                  |
| عبت به به زفت دیم دیو آز و بوا استرام بی کرد بدیم و بچی او کر دیم                                               |
|                                                                                                                 |

شه پروين احضا مي كى ولادت سلطين عي طبران مين بوئ - انگرزي عرفي لايس عن قدرت كالمه عاصل يه - شاعي كا نياده ترمواد اثلاقي اور اصل: يه - اعلاميان مين دهكش به يشير فطول مين كار إلة ايم اورد اغراز بائ من "كا شار جو"اب - چوناں ڈریفرہ ببروند بعفرہ گسستر دیم ، چ آب خشک منند اندیت مدر کر دیم جب ایشا آزار بونے نگا توان کہ بھی آنکھیں کھلیں۔جب گردونواح کی دُنیا جاگ اُٹھی توانھوں سے مجمدس کیا کہ اس طرح ابتد پر جاند رکھ کر بیٹھے رہے سے کام نہیں جلے گا۔ یسوچ کرانھوں نے بھی براری کے لئے انگراڈی لینا مترف کیا۔ اسلم میں آفائے پرداؤدی ایک نظم " ایرانیاں ایرانیاں ایرانیاں "کا ایک شعرطاصط جو:۔

مهروطن افسانه شدگلراروطن ورادشد شدخوار فاک پاستان ایرانیان ایرانیان پررواؤدنے اپنی نظم " سخر برشی می ایرانیون کو نواب غفلت سے بیدار کرنے کا کام لیائے۔ دُیل میں کی شعر فاحظ ہوں :-برخیز زخواب وقت تنگ اسست برخیز زخواب وقت تنگ اسست

ال سنیشد سے گری شمت پر ازگیروئے پار بندم بندی است التحقیق اور بندم بندی است دری است دری است دری است دری است دری است برخز زخواب وقت تنگ است خوش آن با شدکه تین بازی ، اندر پیکار سد فرا دری ، فیمت پرخون سرخ سازی ، چند است کرتی دری است برخوز زخواب وقت تنگ است برخوز زخواب وقت تنگ است

اس وقت ایران سیاسی کشکش میں مبتلا تھا، مغرب ومشرق کی سامراجی طاقتیں و پال بنا اقدار قایم کررہی تھیں۔ اس کی وج ینہیں تھی کہ انعمیں ایرآن سے کوئی ہمدردی تھی۔ بلکہ ان کا مقصد یہ مقا گرکسی شکسی طرح و پال دینے قدم جاکرتیں کے جیٹول برقائیں جوجا یئی ۔ اسی عرص وطع سے ان بیرونی طاقتوں نے ایرانی حکم اون کو برطرح سے اپنے جال میں بھالینے کی ترکیبر کیں۔ اس کا میجہ یہ جواکہ اُن کے حالم میں دھ کا یابھی۔ انھیں اپنے عیش کوش شہروں کی میرکرا کے اپنا ہمدرد بنانے کی بھی کوسٹ شیں کیں۔ اس کا میجہ یہ جواکہ اُن کے حالم میں گرفار جوکرانیے اور بریگائے کا فرق مجول کے مشہور شاعرہ بروین اعتصامی نے '' اندرزیائے من'' میں ایرانیوں کو دوست اور دشمن میرانے کی تلقین کی ہے :۔

بناس فرق دوست زوشمن بحثیم همتل مفتول مشوک دربی برجر حیره باست زنگار باست در دل آفرد گان و بهر، براک جام را نتوال گفت بارساست

امرالدین شاه قاچارف مالک غری بری بری قریس قرض نے گراپ واتی میش و آرام برخری کرا ابنا اصول جا ایا تعلدہ ا تین بار درب کی میاحت کے لئے گئے، لیکن عرف اس لئے کرو بال کی مذہبندل کے حسن سے آتکمیس روشن کریں اور استان فرنگ کے جلوں سے اپنے دل کو مبہلائیں۔

ايراني عوام فاموش فرور تح ليكن ان مالات سے بے خبر : تھے ۔ وہ جائے تھے كر : تجارت كا طرف مكومت كى كوكى توج ب

له مرزاابراجم خان بور داودهد ۱۹ من رشت من بيدا موئ تق ، تاجرون كاندان عامل د كفت تق دنگ منيم كه دوران كي منال جرمني من قيام كيا يطلق الم من منال جرمني من قيام كيا يطلق الم من ايران والس بوئ ما يطلق من مهذو منان آن ادر تقريباً بين مال تك مبتى من روكر بران روان بوك جرمني من قيام كي دجر منول من مجت كر تقي دلكن اميران اور ايرانيون سع مي باهد مجت منى . عد ينظم ها وارج من جنگ هنيم مناز ميكركهي تني .

| ~ P. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.                                                                     | purchase sich                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ל בשום באיל בושון וכנות ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ت كوليً واسد بي يعمد وصفائ س كول تعلق.                                  | ادريزمسنعت وحرفت كاخيال عوام كاتعليم                                 |
| ين منّها طكرم وهم اور في سب بهاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہے ہی رنگ میں رنگ لمیا تھا عمون مثناہ ہی مست نہ                         | میش کوشی نے وال امراء کوسی بڑی صدیک ا                                |
| -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ومارف الراوال بن اس كاون اشاره كياب                                     | حام من نظّے تھے ۔ اس سے متاثر موکر فک الشعرا                         |
| والمنت الداست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ومده وفخ ست سست اللت                                                    | شاءمست ومرمست وثنى                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نُهُ وفوفا بأيت المائي                                                  |                                                                      |
| مر كالمون عليه ركي ورائد مز وصفاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ت سے زیادہ مراعات دی گیش توا بانیوں کی فیرت قو                          | ارآن مر در في فكر مكمتنا ركفون                                       |
| ر ماد کر کی بازی گادی را اندازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بن كئے فالم وتم كر سرنگوں كون كے لئے جوام نے اپنے                       | د کران در شاه ده ده ده آزادی کروکرد                                  |
| and white and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ران که در در در و فرون کرفت تا هم ایستانی<br>دارده                      | ويون دون ديرو جدو جدار دون کرم<br>د کارک دارد در کرم دارد            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بې مىچە:<br>دىلاردى دەرەد ئىسىدىد باردى دىراد د                         | نے اُن کی جانبازی <i>اوسرفرو بھی کو سراہتے ہوئے ک</i>                |
| ا پال دنده ود<br>ا امار کند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ي الران زنره إد غرب مروان تهرز وصف<br>المران زنره إد غرب مروان تهرز وصف | اجهال باتی است آزاد                                                  |
| توسال الحرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بُ لُأَن زنده لاد مِن أَنْتُ شَدَ الْأَضْوَ الْرَقِ ثُلُكُ              | بمت والائ مرازان                                                     |
| Eld & House                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أفرب بريهت ابل صفا إل آفسسري                                            |                                                                      |
| ایی خاطری میں جات در اب عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جي - ايراني شعراء سيرمبي ضبط منه بوسكا انعول في ا                       | شعراء مام طورت برسه حساس موسق                                        |
| ا کرچ مجردی - ملک شے کوئٹہ کوئٹہ کا منہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ب اوربلبل کمی چبک کی ملّہ توپ اور بندوت کی کھن                          |                                                                      |
| 1.12 -11.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | القلاب سكنعريث لمندبون لكير                                          |
| و الوطال الديم على المراكدين فأجار الو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سے اپنے موطوں میں مذبہ انقام پیراکرام افک گوا ا                         | ایرانی شامروں نے اپنی شعلہ والیوں                                    |
| THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | باد د دارت مین بوسه و دو د دان داری به                                  | الحداد الأخية أبية بالمرابعة أبير المرابعة وسيطر فيطر فيطوان الوادان |
| عربي ومنسل في الدايولي عاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زام کی فاطر دوسرے مالک سے فرخ کی اسی فراندلی ا                          | بسلسلداسي طرح جاري ركمنا جايا وفاتي عيلن وآ                          |
| special price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وبهت سے مکروات مع وخروروسیوں کا فضر میں آ ا                             | يهذي زياده برقرمو في - اس وقت ام اللا                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | ېوگرره گيا -                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر کے بیں ہے                                                             | . الثميِّق رشِّق نے اسی ليمن غلميں يہ اشعا                           |
| رست ده قردز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fi                                                                      | لبن پروام کل از وا                                                   |
| إست مسهد آرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ومط لَنْچنا                                                             | برمنظرة تعززرا ندوو                                                  |
| وائي پيلين ڊائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اغ وزعن وائا                                                            | بنفته دراين بوم دومن أ                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ربيذ كاخيال دلاتے جوسة بحق بي د-                                        | الثرق يشق دومري جَدَّا ايرَآن كي عَلمت إ                             |
| فغلت البكلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تم إلخنتِ كمنَّ الل وينُّ في الله                                       | آخرای ایران کربوده طائے                                              |
| العالى كالمناج تقري كربه تفاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ين اس افت ك احل بروشني والي سهد جب المنهي                               | اسی شاعرتے اپنی نظم" بحران کا بیز" .                                 |
| Partie Compression of the Compre |                                                                         |                                                                      |
| with the said they                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشهري واوت وول الدرائلوارة عن المبران ميدهات فيافي                     | له مكالشواد بهار كادوانام فيقى قان بي وششاره مي                      |
| AFCOND BANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كرويا تنا ماهول في والله يرسي كالنمر كجواس الهازي الإلكام با            | تقريه اوب اورمياست كي دنيا عن الك المقالب برأ                        |
| entiller which concid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رئے رے اور پ <b>سسائیں</b> ان کے بلٹ استقال ک <i>یسٹرلیٹل گوسٹ</i>      | كي كمريب ريز كاخنده بيان عن الوصعوبيون كا مقابل                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ين" والمعان". والإنهايان" وفيوكا شار بوكام.                             | مينيدتى من نايندگ كمين كانبئ من طاحشهو لفكون                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                      |

عائے لیل مسکیں درجین کلاغ آمد جائے إدة شیری درمرور المغ آمد برخور دن انگورخرس ترولغ آ د باغ بال ببابگر آمنی به باغ آ م جثمر وقوش را روز مخ گساری نمیت درجبي اي كشق فور رستگاري ميست بهارفيعي موطن من مير ايرآن كي برا دي براس طرح اظبارافسوس كياسيه: اے باغ گل و لالہ ومرو وسمی من دوراز توكل ولالدوسرووسمنم نيست ازرعج تولاغرشدام جول نان كزمن تا بريهٔ مثود الله يه بيني تبرن من ا ثرت رضى بعى ايرآن سے أس كى بهار كات جانے برسوال كرتے ميں :-ل يرف التوريخ و المن م شد آن نزمت وطراوت سرووسمن ميند برما شقان گشت مزاردكفن م شد گريان كال زار تومرخ موا وطن

ميكس وطن غريب وطن بي توإ وطن

عران زمیست بیکرت اے اور عزیز سے کونعل و گنج و گوہرت اے اور عزیز خَدَفَالُ مَيْرُهُ بَسِرَت بِ إِ وَدِهُورَيْنَ ﴿ وَإِ وَهُكَانَ لَوَ رَخُمْت ورعوا وَلَمَنَّ ہے کس وطن غرب وطن نے فوا وطن

ایران کی اس تباہی سے متاثر مورعوام بھی وہاں کی مکومت کے فلات موگئے اور اینوں نے مجبوراً مکومت مشروط کا مطالبہ بيش كرديا - ج كدهوام كا يدمطالب مايز منه اس ك اس متغقر طور برحوام كى حايت حاصل بوكئ - مجوداً مظفرالدين شاه قاجاركوه المتخرم المنافلة كوايان من جمهوريت كى مناوركونا برى - خانخ استرق ولتى لكمتاب:

\_ ملکت مشروط سنّد شكرمي كردم جمعي كار إمضبوطات و يكر عجيب إت م كركباس شورى كاتيام بمي عوام كوهل دكرسكا . عنوار مي معلفرالدين شاه قامار كي وفات كم بعداً ك كم ولا كم مرجى شاہ وارف تخت واراح قرار بائے ركيل شهنشا بيت كے احل ميں نشود فا بائے والداس فرانوائے بار لى من كاختيا يى وقل اندازى شروع كردى او يجلس شورى ايك سيدمنى چيز بوكرره كلى - اخرى رشى ف اپنى نظم يركون كابين مي اس كى طوف واضح اشار وكماي :-

جست مرت شرسالفلق بإرفمال وارئد يم با آسمال مدل بست ربيمال وارثد اندراس ببارستان كعبُر المال وارند ﴿ إِزْسِرِجِ مِي مِنْمُ خُلَقَ الْأَلَّالَ وَارْدَ كار لمت مظلوم فيرآ و وزاري نيست دجبي ايركشي ور رستكاري نميت

كابيذك كوال اور ايران من يهيل جوئ انتشار كائتي يه بواكمكومت اورجوام ك ورميان اختلافات يرمض فكي عمادمت اعد إدلى منى ك تعلقات فراب بورف لي والرب كوشك كي نكاوت وكيف كي اورايران ايك منفي مال بلب بوليا- ويل كم اشعاري وسي حالت كإ اظبار كيالكياب :-

مثلت اذجارمودرمال نجران وخطر-. دروایرال به دواست إجنس دمتوراي رنجود مجودا زشفاست.

| پادشریر ضدلت لت اندر ضدات اه زیم معیت آوآه ً<br>یک ادکی خصرات در شاداد به داند                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بركسي إبركتهم است وبرثواء اسك ومعد گوير اورا مستبد                                                                                               |
| بركسى إبركت مستبد<br>جول مقيقت بنگرى بم اير فيطا بم آن خطاست دردايران ع دواست                                                                    |
| آخر کا اعلان میں تشدد کا عل دخل موکنا قبل وغارت کا لاتنا ہی ملسار پٹروع موکنا۔ حالات روز بروز گھڑتے ہی چھکتے اوما کھے ہ                          |
| ، کے تنابد مواد جن شن <sup>91</sup> کویا کرمینٹ پر گولہ ماری بھی گی۔ کیا شاھ کیا اوپ کما لیڈر مترخص حکومت کے فلم <b>ومتم کا نشانہ بنا کسی گو</b> |
| ما فيدكما لما توكسي كونغريند يمسي كويها انسي كا حكم جوا توكوئ هلاوطن كما كيا - مرزا جها كليرخال مرمر روزنامه" صورا بهراهيل" محتفظة الو           |
| ي المن شاه مي موت ك كلماك ألا وق ع كالين جندا ال خيول عن اضاف موالكي عك كا وش معى اسى دفياد يره عندام اور                                        |
| مسلسلمیں ایران اور بیرون ایران سے شاہع ہونے والے فارسی اخرارات نے بھی بڑی اہم خدمات انجام دیں توجین اخراروں ہر                                   |
| ية معمل المشين" برمقدمهم جال يا كيار حدره ويل اشعاراس سلسلد كي واحظه جول : -                                                                     |
| "صورالتولُيْل" وددفع سعادت « وروميد الم نفرالدين رميد                                                                                            |
| " مبلت" و معرب الله المتين " سوء عدال رمة است مسيد من الله عدال به دواست                                                                         |
| ایں جرایرا پچوشیور ونفرد کمواست دردایرال بے دوامت                                                                                                |
| آخر کا رفعالم حکواں کوابیران سے فرار ہونا بڑا اورعوام نے محتصل شا دے فرزند احتیشا د کو بارہ سال کی محمر میں ہی ایرا فی مخت و تاج کا              |
| نا و با - مندرك ذيل اشعاد اسى پس ثناوسے مثاثر به كوفسط تحريمي لائے تھے تھے ، -                                                                   |
| المستنبشاه جوال شران جنگ آور مگر درنگر عالمی دگیرنگر                                                                                             |
| لمتی را داحت از مشروط سرا مر نگر ورنگر مالمی دیگرنگر                                                                                             |
| بادشا ہی کن کہ دوراں جماں برکام تست دام تست خام امیرنام تست                                                                                      |
| درمها مرفویش راجم نام بنیب رجمر درنمر عالمی دیمرنگر                                                                                              |
| دا دخوا به كن درايل جول نوستسيوال درجال رخبال                                                                                                    |
| خولش را والاترازه ارا دُا اسكندر مكر درنگر عالمي دنگرنگر                                                                                         |
| احدشاه كى تخت ينشينى كے كورصد بد محد مل شاه ف روس كى مدد ي اپنے كموسئ بوت افتدار كو واليس لاف كى كوسلسش كى                                       |
| اس میں اکام رہے ۔                                                                                                                                |
| معلالا مع مين ميل جنگ طليم در ايك ون جرهن تها اور دورس طون برطانير _ بورى دنيا اخس دو با كول عين مقسم و كون مي                                   |
| میں ملے عامرایک دامل کی وقتی کی حابت کررے نے اور کی بطاند کی ۔ آخرگار برطانیے مدروی کا مذب انا واحدا                                             |
| لية على برطاني اورايران ك ورسيان ايك معاهره بوكيا، حوام اس معابره كانالف يق . شوار زيمي اس كى مخالفت كى -                                        |
| ه احتصامی کامندرم و زیل شعراسی طوت اشاره کرر ہاہے :-                                                                                             |
| چوعهد نامه نوسشتيم امېرمن حمث د يد که اتحاد نه بود اين که باعب د و کرويم                                                                         |

له صوراترافیل شده اوم بن ایران سے نکلنا طروع بوا تھا۔ اس نے جوام کے ذبتوں میں وسعت بریا کرنے کی کافی کوسٹسٹس کی تئی۔ سکه « مجلس " نے بھی" صودا سرافیل" اور "ایران نو" کی طرح اہم خدات انجام دی تھیں۔ مجله « عبل المتین " شرف علم میں کلکت سے نکلنا شروع ہوا تھا۔

اس معابدے کے فعلات عوام کی عام برزاری سے روتن کو ایرانیوں کی ہمدردی عاصل کرنے کا نادر موقع بات آیا۔ اور الملاق میں روتن و ایران ایک دوسرے سے دیا وہ قریب آگئے۔ لیکن اس دوستی کے معابدے پر دشخط ہوئے سے بائی روز قبل الافروری سلا 11 کو کو روز حرب بنا دیا گیا۔ وہ المرز کروں کردیا گیا اور کرنل رضا فعال قروین کو وزیر حرب بنا دیا گیا۔ وہ سلا بھا کہ کہ ایران سے سلا بھا کہ کہ ایران سے سلا بھا گیا۔ اور کرنل رضا فعال کے موجم بہار میں بیلے بہلوی عکم ال می حیثیت سے اُن کی رہم تا جوشی اوا کردی گئی۔ اور اُن کے بعد اُن کی کر ایران سے موجدہ مراز میں بیلے بہلوی عکم ال می حیثیت سے اُن کی رہم تا جوشی اوا کردی گئی۔ اور آن کے بعد اُن کی درارت میں میں میں اور موجم بہار میں بیلے بہلوی عکم الله کی موجدہ بھر اور اور ترک کی موجدہ بھر اور اور کر موجم بھر اور کی موجد بھر اور اور کر موجدہ کر کے بیلی وہ اور اور کر موجدہ بھر اور کی موجد بھر اور کی موجدہ بھر اور کر موجدہ بھر کر ہے جا بھی جب بھر ایران کی شاعری کے سیاسی لیس منظوم ہوتا ہے کہ ایرانی آت کے موجدہ بھر کر ہا ہے ۔ لیکن اس میں بھینی کا سراخ مات ہو اور موجدہ بھر کہ بھر کی ہوتا ہی کہ دور کر موجدہ بھر کی ہوتی ہوتا ہے کہ ایرانی آت کے موجدہ بھر کر ہا ہو بھر بھر کی ہوتی ہوتا ہے دیں انتشاری کیفیت نہیں بائی جاتی اور نہ بیرونی حاق کی کا اور میں بھر کی کر کی اگر موجدہ کر اور دور در مان بھر کی کر کی اگر کی گئی ہوتی کے دور کر کوئی اگر ہے۔ اور وہ رہنا بھی نے جائے تھی کیونکہ اب پہلے کی طرح وہاں انتشاری کیفیت نہیں بائی جاتی اور دور در مان کی کوئی اگر ہے۔

دوسری وج رہزاکی اورنشزیت کے ختم ہوجانے کی یہ بے کہ ایرانی ہمیشہ سے نفاست پیندشن بہند اورنفرز ہوٹر ہاکا شیرار ہاہے۔ اسے جب ذراسا موقع متناہے قودہ بڑی نوشی سے ال چیزوں کے دامن میں بناہ کے قیناہے ، اور مافظ کی دانھانہ شاعری کے ہر ہرمعرصہ پر وارنگی سے سروصنے گلناہے ۔ فیلی کی رباعیاں اور اُن کا بس منظوا ہرانی کے دل و داغ پر بڑی طرح جیا ماتاہے ۔ ایرانیوں کی اسی شیل پندی اور مجبولیت سے برجم جوکرا رشرف رشتی نے بہت ہی سخت طنز پرنظم ' فعطاب پر فرنگیاں ''کہی تھی ۔ ذیل میں اُس کے چند بنوش کے جانب میں اُ

أ فرنكي ارشا إو آن عمارات تشكك الفتاع كارفاء اخراعات تشك ،

پا اوب تحریر کرون آن عبادات قشک جبل به جاشور د طوما تحش دیمت ال ماست پر تواب داست میش د حرشت ناز ونعمت ال ماست

ال دنیا ارگخیش رنج و راحت محن است و شراونین است مودش دردوشر بیشر بیاست این دنیا ارگخیش دردوشر بیشر بیاست این دنیا سروروعیش ولذته ال است

حوروغلمال باغ رضوال ناز ونعمت ال است

اس وقت موج دو ايرآن ك شعراعام طورت " غزل" كاطون ما يل بويك بين جس بين " غم مانا ن" اورادغم دوران "كاحسين استزاج بايا ما آب -

سیج آویہ بے کہ ایرانی کسی وقت بھی جذبہ کس پرستی سے خافل نہیں رہے ہیں ۔ اویب پشا وری جغوں نے اپنی نظموں میں جذبہ وال پرق کوسموکوا برانیوں کے دلوں کو گرما دیا تھا۔ جب عزل کہتے تھے تو وہی بُرانارنگ ہوتا تھا۔ وہ جہاں بھی جائے ایغیں معشوق کا جمال نظر آتا تھا اور لادرخ کی ہے اخفاق ہے آین کے سینے مربعی واغ پڑھا تا ۔۔

ا المركب المراكب المراكب

ے ٹونلدولہ کی کا دسکہ عدعت علم یک سلنعه کی سلنده کی کے سنونروہ سے دکتاب پرنسٹن یونورٹی پریسے منطولات میں جو تق سند ایرانی علی سے ابھی نے انتخابات ہوئے تنے اس میں مزوج پروال کو اکٹریٹ حاصل چکئی تھی کیائیں شاہ ایران کے ذراسے شر پرمنوچ پرکواہنا استونا پیش کرنا پڑا۔ اب مرٹر نوٹی آخانی چراجھ ہیں وزیرصنعت مقور ہوئے تھے اورارٹ ملی بڑھائے جو کھی ہیں۔

ينال نبغتم درسيية واخ الدين كرشيخ لهالب زنون ول وجكم م یری مال مشہورسایسی شاموطلام بہارکاہے یجھوں نے اپنی تحریروتقریرسے ادب وسیاست کی وٹیا میں انقلام پلیم ہر کی جوز ا نیکن جب وہ میں کھ در کے اے ساست سے فرار ماصل کرنے کی کوسٹسٹس کرتے میں و مجبوب کے تصور می میں بنا و لیقیان -ماجى كوفعارا بحرم ممت به إست ازيارة سطَّ فرن الدوردو وكريج خوای کرشوی درمهٔ استا دز ما د در کمت دل مشق بیا موز و دگر بیخ خابر بل عربهار از بمد كيتي ويدار رفع يار دل افروزو دكريج امى طرح آزاد موانى كى غزلول مين ميرتى اورشن يرسى كا جذب طاحظه جود. كروش باغ وتاشل مين ديدن كل ، بتواسروكل المام مرخوا به اودن آيد وسرنشناسد زقدم إدصا كرني ازجاب معشوفي خبرا دارد وقت الت كو فقت شور و محل ألكيزم المراح وكر اندا زم منك وكر آميزم الوفيرة ومنا منك وكر آميزم الوفيرة وماني من مرت عناقم المراجم وشري المسترين وبهديم توفیت نوبان من مرت عشاقم فرادم و شرین سنسیری و مودیم اور قربت میری و مودیم از شق تو برخیرم برگاه کر برخیرم مرزاعی خاں ریجاں جوزبردست ارکسی شاعر تھے انھوں نے میں ادی فلسفۂ میرلیت اورابنی چردی ترقی لپندی کے اوج دجب فول سرائ كى ب تواس طرح :-بت فانه إوبرالكننداتش زندامنام دا م گوبت پیرستان بنگرزمآن سروسیم اندام را ع دآور بدائد جهال ای عاشق تا کام ما بوديد بروا كامراب كم عشق إ زان جاب خوابى كوكارآسان تودريآن شرس ازنيك مد عائش زرررون كندسودائ ننگ ونام را وب فرام بعوان كالذكر ومناسب معليم موتاب جن كواران كاحست موانى كهاما سكتاب كيونكران دونول ككام اور على دند كى مي سببت كبرى مشابهت إن جاتى ب - اكران دوول مي كونى فرق ب توصف الناكد العول في آيدا دى كي بعدسياست سے کنارہ کردیا تھا اور مرت آزادی کے بدیمی سیاست کے مردمیوں دے عزاییں دونوں فرمین دونوں کا رنگ لما ملا عماست ان دونوں کی شاعری پراٹرانداز د موسی - قیدو بند کی صعوبتیں دونوں نے برداشت کیں ۔ ظلم وستم کے دونوں ہی شکار منع المیکن غريس معيد ممكلة من كبير فمآم كبندرة ولي شعر العظمون : تويندك إغ ارمع بست بعسالم في كربهت رخ تست وكرن ادم نيست رَاغ ديدور إغبال تواند ديدا المسكك كدرنظ عندليب مي آيدا ملاج شورش ديواتكان عشق غمام کجا ز دانش و مقل ادب می آید لیکن اس سے انکا رمکن ایس کر باینبروہ اجماعی مالات سے بے فرخیس میں اور معاشی وساجی مسائل پرمارا فلا ارفیال

# مهابهارت برایات فی اطر (واب بیکیم احد مشکر)

" مہا ہمارت" سے وہ جنگ عظم مرادے جو اشارہ دل تک قوم " گُرو " کے مردار" در ورودس" اور توم" پاندہ " کے مردار" مرفشط" کے درمیان کسی ذائد تدم میں جازاد بھائی بابن کے گئے میں جب کے درمیان کسی دروی کا اور میں جازاد بھائی بابن کے گئے میں جب کتاب میں بے تعتر جنگ بیان کی گئے میں جب کتاب میں بے تعتر جنگ بیان کی گئے ہیں ہے۔

شکل موجوده مبا بھارت ایک مخم شنوی ہے جو اٹھارہ جلدوں اور کی ضعید پرشتل ہے ۔ اُس میں ایک لاکو شادک میں، تعداد اشعار کے لحاظ سے اُدنیا بھر میں اُس کی ہم بلکر کی شنوی خیال نہیں کی جاتی ۔ سب میں بڑی یا رصوبی جلدہ جس میں چددہ ہزار شلوک ہیں۔ سب سے جھولی گذاب سرحوبی جلدہ کو اُس میں مرت تین سوشلوک ہیں۔

اس کتاب کے کمل کلی گفتے ہوتپ اور مندوستان کے کتب خانوں میں موجود ہیں اور چھپ بھی بچکے ہیں۔ اِن ننحوں میں شلوکول کی کھ کی مبتی پائی جاتی ہے اور کہیں کہیں ہمبارت میں ہمی فرق ہے لیکن یہ اختلا فات اہم نہیں اور اُن کی وج یے ٹیال کی جاتی ہے کامیش شنع شاہی ہو میں اور بعض حیوبی مبتدمیں مرتب ہوئے ہیں -

مہا ہمارت کی ملداول کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کآپ تین مرتبہ شروع کی گئی ہے ، پیپے شلوک کی تعداد صرت آٹھ مراد آٹھ مو تھی۔ مج ع بس براد ہوگئی اور اس کے بعد ایک لاکھ یک فوت پر پڑ کئی محققین کی دائے میں مہا ہمارت کی موج دو ضخامت کی وم بہ ہے کہ جنگ عظیم کے متعلق تحقیوں کی ابتدائی تدویق کے زیانہ سے کئی سوسال تک اصل کاب میں اضافے جوتے رہے ہیں۔

وافعد جا مها مها مهارت بالمرم راسخ الاخقاد ابل بندك نزديك مها بهآرت كائس تعمين كرساته وكتاب مين ورج وافعد جهاب والعرب منام المرام المرا

بندوستان کی قدم ترین تصنیف رگری می جراد آخرسوسال قبل سی سرخیز کے زاند کی تصنیف ہیں۔ اُن میں بہت سی آریائی اقوام کا ذکرہے لیکن کرو نام کی کسی قوم کا ذکرنہیں ہے اور ناپائڈ دوں کا۔ مالانکر رگویتی زانیس کا ناقوی درلے اُسار مانی كم أس طاقة تك بيوخ بكي تعين جوريائ مزكود اورجناك ورميان والعب

محقین فرنگ کے نزد کی رقید کی تدوین کا ذیا نیچی صدی قبل ہے قوار پا آہے۔ خالبًا اُسی زمانہ کے اردگرد" بجرویہ" کی تصنیعت و تدوین عمل میں آئی ہے۔ اُس کے جغرافیہ میں مشرقی علاقے (مہآر وغیرن) اور دوآ آب شال میں۔ نیٹی جب ' بجرویر مرتب جواقو آریہ اقوام بنگال اور دوآ آب کی طرف مجیں مجان تعین ۔ دریائے سارس مل اور حجمان کا علاقہ اس وجہ سے محروشیتر" کہلایا جانے نگا مقا کو ہاں قوم کرہ کہا وقع آباد محتی اور شمسی و یا دوا اقوام متھراسے دوار کا تک مجیلی جول تھیں۔ لیکن اس قید میں میں اور پائٹی کی کما ہ صرف وتح میں مجافع پانڈوکا وکر میں ۔ البتہ مہا ہماآت کے چند نام میر مشترط ۔ جومرت آراش ویٹر وروں کما ہوں میں حرور پائے جاتے میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو کسی لیگ زمانہ کی جانی تھی سے مورد مہا ہما تارت میں مہلی مرتبہ پانڈو اور پائڈ ووں کا ذکر آیا ہے۔

برگویدی مجنوں میں مہت سی الیں جو قی بڑی اوائیوں کا ذکرے جو خود آریائی فرقوں کے ورمیان داخلہ کے وقت سے در پائے مرتبی کے پار میو پختا کہ بوقی رہی تھیں۔ ایک جنگ کا نام دس بادشا بنوں کی جنگ خطیم ہے۔ یہ اوائی در باے داقتی کے کنامے داقع جوئی تقی ۔ ایک فرق جند اقدام برگر ، یا کو۔ ڈر آئیو و فیرا پڑشتل تھا جو را دی کو پارکر کے اس طرف آگے بڑھنا جا ہتی تھیں اور وومری طرف فرق ترت سُوء اور اس کے تمایتی تھے۔ ٹررٹ ترک راج تعاس نے ملکوناکام کردیا۔

ایک اور جنگ کا مال رکر بدیں اس طرح بران کراگیا ہے کہ توم بھرت نے جو اُس زان کی ایک مشہورد معرومنہ قوم تھی، قوم بڑت شو برم معائی کی ۔ رشی وشوآ برترنے حلہ آوروں کے لئے دریائے بریاس اور دریائے ساتھ کو اپنی منزوں کے ذورسے پایاب کردیا تھا

لیکن رشی وستشیرنے رام مرداس کی حایت میں اس حلد کومی ناکام بنادیا۔

مجالاتِ خدکورواقد جنگ سے متعلق کئی صورتیں بیدا ہوتی ہیں - ایک تو یہ کوجن لوا بیوں کا رگوید کے بجون میں فکرنے آمنھیں میں سے کسی جنگ کوجنگ ہو جا بھارت کا جا مربہنا دیا گیا ہے - یا کوئی اورجنگ رگویری زائد میں ہوئی ہوگی جس کے متعلق یا دکارتنگیں کسی وج سے رگوید میں ختا کی د بول کی مقارت کی جا ہے کہ جس کے دائد کے جنگ جہنگ جہنا بھارت کہا جا آہے وہ رگوید کا جنوں کے زائد کے بعد واقع جوئی ہے ۔ بہر مال کوئی صورت ہو تھ تھیں فرنگ کے نزدیک بھی بلالحاظ تفصیل تصرُ جنگ مہا بھارت کی بنیاد ہی قدیم حادثُ جنگ ہے جس کے تعلق نظمیں اور گیت ہوگوں کو بادیتے ۔

اس سلسد میں اس قد اور عض کرنائے کہ رکویدی زمانہ کی قومین نیر وید اور مہا بھارت کی تصنیف کے زمانہ تک بہت کچھ اول بدل جی تقیں۔ مثلاً اہمی بیان کیا گیاہے کہ ایک شہور رکویدی فرقہ کا نام مجرّت تھا۔ مجارت ورش اور قمیا بھارت کے نام وسی گروہ سے مسوب میں۔ امتدا و زمانہ کے ساتھ یہ قوم مجھی رنگ بدلتی رہی جائج کی بھرتھ و طرح میں فیم گروکا و کرسے وہ اسی قوم مجرت کی ایک شاخ تھی۔ رہی قوم پنچآل قواس کی نسبت بیان کیا گیاہے کہ وہ رکویدی زمانہ کی دیک توم کروی کے

نا ان فرائد وقوع جماک حمارت من ان بنائد بنائد جماع المان کی تعین کرنے میں اس امرکو بہت وصل ہے کہ اقوام آرید مندوستان میں کر داخل ہوئی ۔ اگر اقوام فرکو کا ہندوستان میں کب داخل ہوئی ۔ اگر اقوام فرکور کا ہندوستان سے از ل تعلق مے یا دوسن عیسوی سے ہزار دو ہزار سال بنیتروار و ہوئی تقیس تو اُسی مت کے اعتبار سے جنگ ما معارت کے زمان کی منبت قیاس آرائی کو بہت کمخالیش ہے ۔

مَبَّالَةَ آمِرَ بِيانَاتَ كُونُظُ وَادْرُكِ مِوتَ وَاكْرُ النِّرَى بَرِشَاد ابِنَ الرِئَ بِندِسِ بِإِن كُونَ بِسِ كُو جَهَا بِعَآدت كا ببت كُو حَقَدَ مِنْ الْسَاءَ سِيَّهِ لِيكِن اسْ بِس كُونُ شُك نِبِسِ كُونِكَ بَعَرَت صُور واقع جَدِق تَقَى - نَيْرِيد كُواس جَنَّكَ كَا بِندِيعوس صعفي لُ منع اور تروی صدی قبل سی کے ورمیان کسی زاد میں واقع بدنا قباس کیا ماسکتا ہے ۔ مرطوع مار اپنی کتاب مندو تاریخ می اللهر کرتے میں کہ یہ دارا کا سے سال قدم کے ماد فومرو دممروں ہوئی تھی ۔

معقدین فرنگ کے بیانات کی مختلف میں۔ اُن کے نزدیک آرت اقدام کے مندوستان میں داخل ہونے کا زانہ بادھ برماستی قبل سے کے آس پاس کا زانہ بادھ برماستی تبل سے کے آس پاس کا زانہ بادھ برماست میں دی جائے تو بقول پرونیسر کیڈول وہ بندرھوی صدی فرائی سے آگے نہیں بڑھا یا جائے۔ اگر اس ڈان کو وسعت میں دی جائے والی جنگ مزور تھی جس پر تعد جنگ مہا بھا دہ میں خدید کی انگر دلایل کا اُلیان دو برمین کر خیال کے یہ جنگ ما اس دائے کی تا نیر میں نجار والدی کا اُلیان دو برمین کی آب کہ میں اور بھا تھیں دو برمین کرتا ہیں کہ جنگ کا کرنے اور پہلے اور پہلے اور پہلے اور پہلے اور پہلے کہ اور پہلے اور پہلے کا اُلیان دو برمین کے زانہ کے جنگ کا انداز اور ہوئے ہیں اور تھرا، بنا آس اور کو کرنے کی انداز کا میں اور تھرا، بنا آس اور کروکئے کا بیمنوں کی دائے میں اور تھرا، بنا آس اور کروکئے کی اس میں تبدیل ہوجے ہیں اور تھرا، بنا آس اور کروکئے کی خال میں تبدیل ہوجے ہیں اور تھرا، بنا آس اور کروکئے کی خال در مقدس و میرک تا کا بردیکا ہے بھی مہزا دھویں فرس صدی تبریع کے بعد کا کوئی زانہ ۔

ابی بیان کیا ہے ارت کی تصنیف کا زمانہ ہوئی تنی دیات کا گیاہ کا مطرف دارے نزدیک جنگ صابعات ساسلیق میں کیا ہے کہ کیا ہے جہا بھارت کی تصنیف کا زمانہ ہوئی تنی صاحب موصون مزید بیان کرتے ہیں کو اس زمانی زمانی و آس در اور بعد کی نے دقت کے دقت دیدوں کو ترتیب دینے اور براؤں کو تسنیف کرنے کے بعد حالاتِ جنگ بیلے آٹھ مراد آٹھ سوشلوکوں میں اور بعد کی عجوبیں بیزار شلوکوں میں بیان کردئے۔ وایس کے نفوی معنی کھونو خاطر رہیں ۔

جس كنيتج مِن أس كي ضخامت مِن اضافه جوّار با-

پروفیرو تیری رائے میں یہ کتاب سن سیدی کے بعد تصنیف و مرون موفی ہے کیونکہ علاوہ ویگرولایل کے شرکا وہنگ جی ہے انہوں ، ایرانیوں وفیرو کا ذکرہے۔ صاحب موصوف کی تحقیقات کے مطابق آبائی ای کتاب مرت و تو جہا مجارت سے پہلے کی ہے ، چاکہ کما ہے ذکور چوشی صدی قبل کے حقد آؤ خرمی مینی تقریباً سکندر کے حارکے و مانے کہ آس پاس تصنیف ہوئی ہے اور ایس میں کما ہم مہا مجارت کا ذکر نہیں ہے اس کئے پروفیر موصوف کے نز دیک جا بھارت کی داستان ہونانی حکومت کے دور کے بعد ہی کے زاد کی مشیف برسکتی ہے ۔

ید امرتسلیم شده یه که برکتاب بشکل موجده کئی مرحلوں میں مرتب جوئی ہے - پروفیسرمیکر آون ان کی وضاحت کرتے موسط میں اس اور تعلیم سال کرتے ہیں کہ ابتدائی داستان مرتب کی ایرائی کو استان مرتب کی ابتدائی داستان مرتب کی ابتدائی داستان مرتب کی ابتدائی داستان مرتب کی ابتدائی داستان مرتب کی ابتدائی دار فریب سے جنگ میں جنال میں مرتب کو مرتب کرتے ہیں اور یہ دلیل بیش میں کرتے ہیں اور یہ دلیل بیش میں اور یہ دلیل بیش کرتے ہیں کہ اس ابتدائی دار کرتے ہیں اور یہ دلیل بیش میں کرتے ہیں کہ اس ابتدائی دار کہ اس ابتدائی دار کرتے ہیں کہ بیانا سے سے طاہر ہوتاہے کہ میں دائد میں دو تصنیف جوئی اس دار ترجم کی تفاید کرتے ہیں کہ تو اور ترجم کو فداوند اکر بانا جاتا تھا، اور یہ تصوصیت پانچ ہی صدی قبل کے ذات کا تھی - موجد کہ ایک اور کرتا ہد اس میں میں میں میں تعلیم دار کرتا ہد اس دار کہ اس سے شعسل زیاد سے متعلق ہے ، بھارت اور جماحیات ورجم اجماحیت کا ذکرے ۔

اس کے بعد بقول صاحب موصوف دور امر عدده ب حس می داستان جنگ کوشیم کیا گیا اور شلوکول کی تعداد اکا فرو براست

وس بزار بوكئ - ترميم كى روس كرو فاغال كومفترى الديالادول كابهم رين كيش مبادك راه داست بريودا قرارويا كيا- به وه ناد عجب إنوي صدى ك مديرتم ك ملدولتو اور شوصا ونعال اكري حيثت س كارفرانفوا ي مدرك مبادان والنو

کے اوتار انے ماتے ہیں۔ اس ك آسك كا مرمله و مهما جائه حس من بر وفيد مركة وال كى رائ كم مطابق برايمنى فقايد و دستوس متعلق مطيباده

فلسفیاد، سیاسی اور خیبی تسم کے مضامین انسافہ ہوتے رہے میکستینز ، مفروقان کا بیان ہے کہ اُس کے زمانہ میں ولتنواور فیق کیرستیل عام تنی اور اُن کے عام پر جا بھا مندرموج وقعے ۔ اس خیرکا زمانہ می تین سوقبل میچ کے اُس پاس کا زمان تھا، مطلب یہ

کی اضائے اسی زازے نسوب کے جاسکتے ہیں ۔ بدے مطات وہ وں جن میں مزید اصافے بقول پر دنیسر پکھوٹل س میسوی کے آٹاز تک یا بقول ڈاکو ایشری پرشاد آس کے

معد من وسقرم اورشركاء جنك من منائيون اوراقوام إرتقيا وستميا وخريم كريس شال كياكما

مے متعلق تھی اور خواص وعوام میں بہت مشہور ومقبول تھی۔ اس کی شہرت اور مقبولیت سے فاہدہ استمال کی بیصورت میں فار آفی کو براجمنون کے فضل دکمال وظفت اور دینی عقاید سے متعلق برانات اس داستان میں شامل کردئے جا میں ناکر وہ دینی و دینوی ما ات بالمستورالعل من حائ وبنا فرسي مكل اس وقت كلاب مبابعات كى بديدي أس مين دويا ول اورمكرال لمنق ع قصول اوديثت امول كرساته سائد برام فل كي شان ومنمت كالجي بيان ، فيهي عقايد كي تشري عبي موجود سيم -عاركان دندا بمرمرة مع طرفقول كالبى ذكرب اوروجوكائنات سيمتعلق تصر اورفلسفيا فانظرة بعى شال مين اورداجون مباراجوں کے لئے پندونسائے کا ایسا وجرو ہم عہا کیا گیا ہے جس سے طبقہ اعظ کی سیاسی شان وفظمت میں کا یاں ہو . یمنا بین اصل كذاب على اس طرع سمودك كي بين كرتفتد ويك كوكمبار في مسلسل بإصنا اوتهمينا وشوارب - ايك مين مثال اس بيوني

موادكي وه كتاب عجس كو مجلَّت كيتا ؛ كيِّم مِن - إس كونسبت بيان كما كمائه كوب دونون مخالف فوجين آست ساخت كمفي منين اس وقت يد برري فاسفياد نظم ارجن كوسنا في كي تفي كيونكه وه افي فورزون سے روان نهيں جا اتنا تعليد

يتبليني كوستسش نهايت كاميلي نابت جوفي اوريكاب وسى ودينوى فرايض كى داه فاسجى عاف تلى - خوداس كمليعي اليد و حكام موجود بن جن كے مطابق نيك اتخاص كوما مي كو و مقدس كلام كے اس وخيو كوجس مي كائے اور بريمن كي عظمت كي سرا إلياب بمين فرر بوكرين " فرنسك عليه بي أس من اضافي موت علي أس كو دَادُ قدم بي من درجات تقدي ماصل معتق رہے اور بیعقیدہ رامع ہو آگیا کہ وہ مقدس" سمرتی "کامرتبر رکھتی ہے سینی ایک طرح کی آسا فی کتاب ہے -اس معنی میں اس كرش كاوية بمى كن بن اس ك كراس كالبيترحة وشنوى عقايدس متعلق ب حقيرة تنامخ ادولم في مسعد اختیار کری کو خدا دیرا وشنوا حدانی اجرام میں صلول کرکے دیتا میں منودار مونے لگے ۔ علول کی عدسے بھی گزر کر افتاری حقیدہ كويه مرتب ماصل ودكيا كدفداه ندوشتو كرش مهائلة كرجم عن داخل نهين جوئ بلكدكرش مهاراج فود فداوندوشتوسية اس بنا بركاسين ننا وصفت فعا وندوشتو اوران كي زوم اسارس وتي سكي كي محى ب

وه يا أس كا اكثرو بيتر حقد وشنوى مين كاتمنيون عداد أن كالماب عقيدت وعياوت ع

مخترد كمَعَقين كم نزديك اصل تَصَدُّكَاب مِي اصَافْرِجهاتِ لا بعد برايمنون كي تدبيروفراسِتِ كانتج بي جنول ف . من الله الله المان و" وهرم" كُلْكُل مِن شقل كرديا اور" وهرم ". كى يصورت قائم كى كى كان براجي ادار - دوم - دستور حقائد (ع) ذات بات كي تقيم اور (ع) عام وفاص كابرمنون كه اقداد رمكم كابابند بونا- مقدس آساني بوابات بر مني بين - قوش كركتاب مهامجارت ديني و دينوى حقائد ورموم كي انسانكلو بيني بادى كئي اور آس كا مقصد - قرار با با كمن توكي كه الله " ويدول" فا مطالع ممنوع ب باجد أن سيمستفيض نبين بوسكة وه اس كتاب سے جرمقدس سمرتی كا مرتب ركھتي ہے تعليم و تربيت حاصل كريں -

ینیج کرمها بھآرت جس شکل میں آج موجد ہے سیسوی ابتدائی صدی کے آگے بیجے مرتب دیکل ہوگئی تنی اور اُس کا شمار مقدس جینوں میں ہونے لگا تھا بعض میرونی شہادتوں پرمی منی ہے ۔ مثلاً طلائے اُسے سنانے تک کے زائے کے ایسے کیجے اوب والے پائے جاتے ہیں جن میں عام طور پر کہ آب مہا ہمآرت کو سمرنی (روایات مقدس) یا دھرم شاسر اناگیاہے ۔ یو مقدہ اس دفت کک نے بوسکا تھا جب تک کرتاب مذکورعوام و فواص میں رائے و مقبول نے بوتی اور اضافیات شامل نے بوتے ۔ اس مام مولی اور انسانی اس کیا ہے کی ترویح شروع ہوگئی جد کی معلی مولی معلی مولی السے

زان میں جب جہار فانے موجود تنظے عقائد ورسوم کی بنیا دقائم وستھم مونے کے لئے رب کشر کی خرورت ہے -سنائے سے بارموں مدی عیسوی بک کی شہاد میں بھی گاڑت موجود میں کر یہ کتاب اپنی موجود وشکل میں مقدس ومشرک

مال بی میں یہ فیرشایع موئی ہے کہ بہنڈا رکرا ورنیش رکرے انٹی ٹیوٹ کون کی جانب سے گناب مہا بھارت کا ایک جدبالطینی طبع مورباہے ۔ امہمام یکیا گیاہے کسسنسکرت اور دوسری مندوستانی زبانوں میں جنے مختلف نئے رائج ہیں۔ نیزجنے ترجے یا فلاصے دیگرز بانول مثلاً فارسی ۔ انگریزی ۔ جاوائی وخرو میں مدے میں اور جنی مشروس کھی گئی ہیں میں سب کا جایزہ لے کرتنفید کے ساتھ کمل شنوی کا مستند اولیش شابع کیا مبائے ۔ یہ کام سول کا ایج سے شروع جواہے اور ایس ایک یا دوجلدوں کا کام باتی ہے جومنفری ہوا

كا جاسك ال الت يك اس كام يرسنده لا كه روبيمون بوجاب-

# آسودگان فاک

### آتش وناسخ ومير

(پینج تستقسین)

ساد حولال کی چڑھائی ، ۲۰ - ۱۰ درس سیلے اس مگر بریعی جہاں جونے کی مبٹی تھے " آگے جل کردوصون تخریر کرتے ہیں گا ،-اسرتھی تیرکی قرالامها ڈواکٹا با قریس ہے مجہ تاہیز کی تعقیق میں گوگھاٹ کے قرستان میں نہ ناتنے کی قریبے شاتش کی - وہاں عرف ناتنے کے والد زیر قال اید می مذید موسیے جی اور این نے دفن ہر ہر صرع معی کندہ ہے :-

فرر بدملب ل نابخ

اس قرك علاوه وإلى ناتخ كاكن خاخان قرستان عي نبير -

معن ورد و مرار آلش كرار الش كرار و من شايدنا دم صاحب كر حافظ فر دهد كاديا - ورد نواج مبدالرؤن مشت في تذكره آب بقاسيم موالراً نسل خواج مدر على آتش كي قرك مالات بهت مجمع تلم بدرك مين تذكره كم سفره ابروه تخريم رقم تعيد " فواز في كترب جنبيا عد آرك ادهولال كي جنوائي مشهور به (اصل نام ما جولال تقا) البوك بجائد ادهو شايد كانب صاحب كي خطفي كانتي بود المولال كم مفسل مالات مي ابني كتاب " بنيكات او ده" مين ذيره فوان " ما شعل درى كريكا بول - (دا قم مضمون بذا) و بال سام آثار "كواكم جيراً الما اغير اودايك كما سائل منا وو آنش في تربع في اعداً مي من ريخ كلاً "

خَالْمًا اسى إلْنِي كَا دِهَا يَتْ مِنْ الْآتَشِ كَى رَمَلَت بِرُسَى خَكِهَا تَعَا :-

نیم میں برسائی ہے واں معول جہاں پران ش آتش کی گردی ہے

ہ آنے کے انتہاں کے فریس بورتلا تاہدہ میں کھٹے تاہ ہی ہوجان فالی سے کوچ کی آعشی انٹرف علی انٹرق نے ان کی تاریخ وفات کھی گیا۔ حاوج سم وشرا دین ''سے نواد بھر تبریر اوی تھے کہ '' ہم مہت کر تھے صفر کا جمید متنا ۔ شکل میں انتہا کی خبر شہود ہوئی چواج دکس آلویں کے ساتھ میں ہم بھی بھٹ کی کھیا تھ کے اُس زاد میں واجھی شاہ کا حمد سلطنت تھا اور اُسی سائل مرمزا کے مسلطنت جا تھ تا

كيَّ مكان مقا- اس برايك جهيّريرًا جوا- تغريبًا اسّنْ براس كا إيك آوي، ميلرون ابروكا صفايا ٬ رنگ كعلت بود، جار يا يُربشيا تغا وريافت كرفي برمعلوم جوامي آفق مين بكونور سر كمينا ما بية تفيد كيرا واز ذهل كي شاكرونوك مزكل كي ثايون ريشي بوري في مروك عورى ويرك كوف رب معريط آت اس كم أعدوز بدر الآن كا انتقال بوكيا اوزاي مكان من وفن كفائي" خاکسارکا میکان مسکوند عصد درازسے کا جریٹیاں میں ہے اس لئے بہاں کے جیّ چیّ اور گوشگوشے واتعیب ہے، ا مولال کیڑھان برورخ كالحقى دكهمى وكمين عى يسكى يسكى يران كالخوال آوى مركم على كالمؤايش مي تقى البند بهال واجب الال تخلص بالكشن كى دولتسراوفيل فاند وديكرا طاك يمي المصاحب كونوا مرآتش بي سع المذرعا ، وان كى ويل س قريب بى چرها في اجولال كراً أن برقيام في يرتقي داج صاحب کی یادگا ایک عالی شاق میعا کچہ لب بڑک اب بھی موج دیے ۔ سما فیاج کی بہتعیا کی قیامت ُخیرَ یادش نے شہر کے لاقعداد م كا فل كى اينت سے اينت بجا دى تقى اور بے شار افراد گھرسے بے گھر جو گئے سے مينائچہ بارش كى تباہ كاريوں كے بعدروك ج بغيال ويد كى كى اور چرمعائ او صولال كى ارامنى ككر مارك من شاق كردى كئى اس وقت سے بداسته بند كر دياكيا . اب مكان مسكونه اتش كى راه منا ديوى كم مندركى طون سے ب اور اس كى آراضى مندركى فى مانب شرق واقع بے -ية آرامنى اورمندراً خرمي بنيدت رگفرد بال كورك تبعند ميں تقے - انتھوں نے لاولدتضائى - ان كے بعدمتونى كے دو بعائى تائين ہوت اب یہ دونوں میں رصلت کرھیے ہیں ان کی ذریت میردوئی میں موجودہے اور دسی لوگ قابض ما کراد متذکرہ ہیں، مکان کا مدیندی كے لاكل كا وار ايك بينة ديواد اور دروازه موجود ب كرديوارك اندر يوجرت فيزاور صرب اك منظرة كلمول كے سائن آنا ب كاراضى افياً ود برسى جب برسكيط ول من خاك كاانبارب - اسمى ك دهير كني كسى جد الآن ميدا إكال اور ايك صدافتخار شاع مخواجاتي ہے کمرقرب نشان ہوکرروکی ہے۔ روار المسلم في المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم على المسلم کے زماند میں ترک وطن کرکے فلعنواسے ۔ یہاں ایک رمیس میرکاظم علی نے ناتیج کو دیٹا بٹا بنالیا۔میرکاظم علی کے انتقال پرایک کثیرهم انتخ ك إنه آئى اور انفول في مكسال مين ايك مكان خريد كرائني بودو باش استيار كرلى . موصوف مذبهًا إنها مخترى تتے اور فسا و نون کی بیاری میں جتلارہتے تھے اسی کہند میض کی شدت سے تکھیا ہے میں رحلت کی اور انچ ہی مکان مسکوز دانع ککسال میں مرفون میرے وان کی قیرموافق اصول مزمیب متید زمیں دور بنائی گئی تھی۔ ان کے ورینانے اس مکان کوعلی و کردیا۔ اس وقت سے یہ مکان کئی شتر ہوں کے تبضہ کی گیا۔۔۔۔ یہ ۔ ۔ ۔۔۔ میوان کے باتھ سے نکل گہا۔ اقدم صاحب سیتا پوری نے بحوالا تذکرہ " آپ بقا " خواجہ اکٹش کے صالات تقریر کئے ہیں۔ اُسی میں ناسم کے مرتوبہ إلا اللہ خواقداً " مح صفحات و والغايته اس من إلي عاف من اس کے ماورا سیرجالب صاحب د ملوی دربروز نامر بہت نے بھی اپنے اخبار کی ،ورا پریں سوسے والی اشاعت میں تخریر کیا تھا کہ سرزمین کلھنوکے ایے ٹازسخنورجناب اسنح کی قرمحار ککسال کے ایک مکان میں وہی بڑی ہے اور ان کے زبروست بہعمومنرت آتش کی فرمیں ایک ویوان مقام پرکس میرس کے عالم میں ہے"۔ اس تے علاوہ اگرکوئی صاحب مزار تاتنے مرحم کی زیارت کرنا جائے ہیں تووہ ککسال جاکر مدرث قدیرے یا لقابل ایک مکان س شاہرہ مشاءه كريمكة عن جسمي نشان قراب ك موع دئ-ں پی سان برب ملت کودھیں۔ موارتی جناب فاقع سینتا ہوں کا تعقیق میں الم میا لگہ آفا اقریق متھا گھرموصون نے کو ان کا بائی سندانیہ تول کی آ کردیں تاہد '' نہیں کی ہے۔۔ اہل کھنٹوکا خیال اس بارے میں حقاعت ہے ۔ جنا نج سیدمالت، مرحم جیسے محقق اعظم اور مدیر مذاہد

بيت نے آخار خاور کی ۱۶ را ہرائی <mark>19 ب</mark>رکی اشاحت میں اپنی کافی ویتوکانیچر آن الفاقا میں ظاہر کیا تھا ک<sup>ی ہوا</sup>دی ۔ انہا لُ پڑھیہی ہے

به كرانى زان كرسب عدا شاعر (ميرمد الرعمة) كرواد كالبي المحقيق كما تدفشان نبي وسيطة يس بين سه زياده عصد كزراجب مير ايك دورت مي فينشأ فيسين ايم اله المعكيف والويطراء المؤسفيا إن في مبي جاب مروم بوچ بين مزار تيركايت جلاسة مين يرى كاوش كي اور اس ذا دمي الك كمن بي بنام مركور تريال من شايع يا تعاجري الى سىم خوات ك اقبال در ي كرد كے تھے جنعيں مزاد فركور كى فريمى واقعيت بقى- ان يس سے كسى نے بھى يا خوال قام بيس كيا كھيرا ام باڑھ الما إقري مدُون بن - شنهشًاه صاحب كي تعين كا نخوار مقاكر . " مميري فيرعي كي بنيدي تعيادراب اس كانشان إلى نهين يا أكرب واس ؟ مائ والاكوئى نيس " اس وقت سے بنصداس مسلد میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے ، نیچ مذکورہ سے جناب مالب صاحب فی مجا اتفاق کمیا تھا اورجت كى ١٥ مركى والدافاعة ميرحب فيل تبعوكيا تعام سيشبنشا وسين يضوى في مزارتير كالخلف مقادة مي نشال وي كمثلق شهادتون برخواه كمتوى بول ياز يا في جواس وقت برس استى بين - خائرتكاه والى ب اورائم ين حفرت تمير (عليا اوجد) كا قريم مفرى كابغيمي مونے كانتيم نكالا ع - مسرى كى بغير جوزاب آصف الدول كى معشوق ك عام سفسوب ب و كلمنوكا بهت مرا ا قرستان ب اورطبقاً امرا و فرفائك اکر ارکان و بال وائی خواب واحت می آلوده میں - شیخ عمر مان شآ دم هم برومتر کی نسبت او بر تحت فی متعدد مس احباب سے يد دوايت في به كرافر وانعول في تحسين في كم مقابل إك الم م إلى الم م إلى الم الله الم الله الماس على خال مين اس فوض سي اقامت اختيار كر لي تني كربها ل سائكو الهروماني استاد حفرت ميري قبريروق وقداً وقداً ما في سهوات الجميدة في تفي يدهك حسرت فيزاور عبرت الكيزات ع كسواصدى كابعد مزاهير اس مقام سے بونتان مولکیا ہے، جوز بان اردو کا صلیم انشان مرکز ہونے برفتر رائے اس تعدس ارتی شوا بدکی روشنی من م ا جبوري كم طرت ميري قبرمري كينيم يتى دك المم إره آطاباقرم ، كمرتاري يفغلت ولايروايي ساب وه بنشان موكرره كلى يدر وقال

ورشدونوناك إورموزري بإرك خروریات کی کمیل کے لئے، ماویکئے

#### KAPURSPUN

# بارنطىنى وورحكومت كى ارتيح كال

## خون كا دهبة اوربيان عصمت

فاديد، لمك تيودوداك مفورين آن جمك كرآداب بالاني اوراك برمدكم الدكان من آجست كها:-در ميكا تهليه

تبودوراك إيناسراتها إاور بوجها" برا إحموا ؟"

قاد مدنے جانب دیا طلکہ عالم، بڑا" للک نے کہا یہ اندر بلالوائے

\_\_ فادمەملىكى

مك في اپنى جكرے أكثركر جيت كوجاس كے قدمول بريزامور إنقاء قريب كے نجرو ميں بجاكر مبدكر ديا۔ ١وروے كراس كرو ميں جس كاوري سمندركي طون كعلنًا تها محل وحرير كالدول اوتكيول برواكرليش دسي -

اسی وقت ایک کشیرہ قامت نوجان اندر داخل موا بجس کی آنمیس منیکوں تعین اور ال معدرے ۔ ید دوزانو مواد مکسفاتا خوبصورت باتد آعے بڑھ ایا اوراس نے انچابوں سے لگالیا ۔ اس کے بعد ملکرنے اپنی آخوش کھولدی اور یہ اطہار شینیگی اس کے سبنه وگردن شاندورفسا بم بهوع گیا-

میکائیل نے بہائی سوی و وال کے ساتھ کہا : سر کیا یہ جے کہ ملک مالم اب میری مامری کوبدنہیں فراتیں اورقعرک اخد میل ساشان گزرتا ہے - اگریا ملاجیں ہے توکیا میں اس کا سب معلوم کرسکتا جول کیا تھے تبایا جا سکتاہے کونایات شاہد میں القلاب

تيودورات ميكانين كاسران إعمول برسنهال كركها: درا ميكائيل مير ول من ميري مجت برستود قايم باليك ميكي واقعات وطالات كحداثي بيوا موطبة مي كأن كالحافاكرا بي يراب

تج معلوم مي كم اس تعريس داخل موف س قبل سلطانت بار نطبتى كى ملد شف سيديدي مين تفري ويت مرق تفى اور ملد بدني کے بعد می کوسٹسٹن جاری رکھی کو آزادی کے ساتھ مجدے ملنارے ایک واقد انساجتی آیا ہے کرمیں اپنے اور ترب ووق ل کے انجام سے ڈرنے کی جوں "

ميكاتيل \_\_" ووكيا مادشب"

ر ــــــــ من چنددن بوب تيرا بعالي آيا اور مهت فن كى درواست كى چنكداس كا ام بى ميكائيل ب اس فيمين يد مجهركدية وبنيه اندرآن كاوارت دس دى

ميكاميل \_\_ (كوركر) سوكيا بوا-

والمنين ويعالمت كالرع كاليك يعرون

. "آس نے مجہ سے اظہار بخت کیا"

بھیں نے اس سے کہا کہ فرراً یہاں سے تکل ماؤر لیکن اس نے جاتے ہوئے فضیناک ہو کر کہا کہ صمیرے اور ترسے تعلق کو ده نام شهری مشتر کرفتے کا اور إوشاه سے بعی ماکر کم کا " اس نے مناسب بی معادم بوتا ب کواس

وت كى قفرين آرورف بندكرد، بب ك ...

میکائیل ۔ " جب تک ؟" -" إن جب مك تيرا بعاني اس اراده سه بازنه آجائه باراسة بالكل صاف مدموعات ميكائيل في يرشنا اور انتمائ غيظ وخضب كے عالم ميں دواند وار وبال سے حكل كعظ اجوا"

شودورا کا باپ جا نورول کا داکٹر تھا اور اس کی ال کا نام کسی کوئیس معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کوئیٹی اور کیا تھی جب اس کا باب مركباتو دومبت كمن تقى، كونواكس برتنگ دوئ توصول معالل كے ائد أس في دوتام درائع اختيار كي جوايك مانال برباد حسين عورت استار كرسكتي مي وه ماشد كامور مين اجتي تقى، موتلول مين عاجا كركاتي تني مركول مر كليول مين ايني يرشاب اعضاء کی ٹائٹ سے لوگوں کو معا یا کم فی تعی - اسی زانیس اس کے ایک اطرا میدا جوئی اور اس کے انجام سے ڈرکراس نے اپنی آوارہ زندگی کوئرک کرکے ایک دوکان قائم کری جہاں وہ عور توں کے کیرے دغیرہ ساگرتی تھی، رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کے اضی کو معلادیا اورطبقہ امراکی عورتیں میں اس کی دوکان برآنے عافیلیں - انفاق سے اسی دوران میں سلطنت کے وفی محمد (بوتی نافوں)

ولی مرد کی نسبت کسی اور مگر ہوم کی تھی اور اپنے حرب کے لیاظ سے تھی وہ متودوراسے شادی ندکرسکتا متھا جس کا ماضی اس قد اس الكاكديكوليا اوراس يرايل موكيا-برنام تفا - لكِن إلك تو ولي عبد و دفطرًا ببت آزاد واقع بدا تفاء ووسر اسى زاد مي جديد قانون كى روس سشابى فاندان کے افراد کوشادی کے مسئل میں ہوری آزادی دیدی گئی تھی اس الا تخت نشین ہوتے ہی اس نے تیود و راسے تکام کم دیا

كي عود اكد توجاد وتروت سلطنت وهكومت كي نشرف تيودوداكو مرموش ركها ،ليكن جب وه تفك كيئ تواس كوكير اوراتٍ با زُنطینی ملطنت کا لمک بنا دیا۔

اپنا وی دور آزادی یاد آنے لگا و تام وہ جذباتِ جوانی جن کو دافعات نے اضروہ کرویا تھا اور سرنو یازہ ہوگئے، جناخب م أس في اين تام قديم عشاق كوا بست آجيت بلاا شروع كما اور ميندون مين تعريكومت اجها خاص معصيت كاه بن كميا-

وُتُعِير وَشَاق لِمِن دوبِها يُ مِيكَانِينَ كِمِيرُ ومِيكَانِيلَ سَعْيَعِي تَقِيءَ جِونِشِده طور بر خَكَ سنة آكر الأكرت بقير، ليكن ايك دوري كي آهركي اطلاع نه موتي تني - ايك دن حجوث ميكائيل كوكسي طرح معلوم جوگيا كر ظكداس كے بڑے بھائي سے بعي لمنى ہے اور زيادہ النفات على ب - اس الخ وه نهايت بري عالم من ملك على إس كميا اوركماك الرمير عبائي كي آمدورفت يهال بندن كي كي

تومیں بہ تام داز دُنیا برانشاد کردوں گا" يكن كرملك اس وقت توفا موش موكمي ليكن اس فيصله كرابا ككسى ذكسي طرح اس كافع كوراسة سے دور كرنا ہے-

ملیرانے تحصوص کرو میں بیٹی ہوئی کی سوچ رہی ہے کرفادمہ جواس کے تام را زوں سے آگاہ ہے صاحر ہوتی ہے اورميكائيل كي آف كاطلاح وتي ب - لكرچ نك كر يېچى ب « برا ؟ " اور يو طله اسى كا سكونى بور كى چېره كا د يكو كو كنى ب ب ال بلاد و ميل تواس النظار بى كررېي كى ي

میکائیل آیا اور ملکرے یا تھوں کو ہوسہ دے گڑھالا کہ :۔" جو کچھ ہونا تھا جدچکا اس وقت تک مجھلیاں اس کے جس کو کھاچکی ہوں گئے"

ملكه في مخراكر وجها «كما واقعي أوف أسه قال كردا"

ميكائيل - " إن قُنْ مُرديا اور در إمِن دال ديا"

" يشن كرملك في ابنى آغوش محول دى اوردونوں كے لب ايك دوسرے سے ل مح اس مال مى كائد كتيم الك ا

و لی رسے پید اور اس میں کا بھی ہوئے ہوں پر لیٹے ہوئے پیچان نفس کی انتہاں کیفیات میں ڈومے ہوئے تھے، ملکہ کی اس وقت جبکہ دونوں رسٹی کے عرام نرم گذوں پر لیٹے اس کے بعداس نے میکائیل کی دوسر پیٹیا۔ انگاہ میکائیل کی بیٹیل پر بڑی اور اس نے خیال کیا کہ اس برخون کا دھتہ ہے ۔ اس کے بعداس نے میکائیل کی دوسر پیٹیا کودکھا اس چرم کودکھا اور کر دکھا اور ہر میگہ اس خون کے بڑے بڑے دھے نفرائے لیے ۔

اس وقت تک تبودورا فعا معلوم کے جرائم کی مرتکب موقی تھی لیکن یہ اس کی زندگی کا پہلاموقع تھا کہ اس کے منمیر فے اس کے جرم کو اس طرح بیش کیا ہو۔ گزشتہ رندگی کے تام واقعات ایک ایک کرکے اس کے سامنے آرہے تھے اور وہ محسوس کربی تھی کہ کئی آواز اس کو فامت کررہی ہے اور اس کا دل کا نیا جا رہاہے۔

کا بل چداہ گزرگئے ہیں کر ہزاروں معار باسفورس کے سامل پرایک غلیم الشابی عارت کی کمیں میں رات دن مصروف نظر آئے ہیں۔ یہ عارت ملک تیو دورائے مکم سے تعمیر بورہی ہے جس میں .. د آدمیوں کے قیام کا انتظام کیا گیا ہے ۔ جس وقت ، تعمیر کھی ہوگئی تو ملک نے تام ملک میں اعلان کیا کم جوعورتیں گنا ہوں سے تائب موکر عصمت وهفت کی زندگی بسر کرنا جا ہتی ہیں وہ آئیں اور اس عارت میں قیام کریں ۔ چنانچ اس فرحون وہ دورائی عورتیں اس ملان میں جع کرنا مشروع کیں اور کوسٹ مش کوری ۔ میں ملک میں گھی کی شادیل مشرفان شہرادرا مرا دربارسے کردیں ۔

اس حَارت کا نام اس نے '' داراکتوب'' رکھا تھا۔ اس کی نگرانی میکائیں کے سپردتھی جو فود بھی نائب ہوکردبایک زندگی ہم در کا مذار

بادشا و يوسى منياتوس، بازنعلين تخف حكومت برواهد مسعده يوكر منكن را دليكن اس مسرسال كي مت مين وه اس دازسے باكل ناواقف رياكم ملك في وارائتوبكيون قائم كيا تھا -

#### فاص رعابت

پاکشان نمبر علوم اصلامی نمبر فرافز وا پلیه اصلام نم من ویز دال کا ل - نمب - فاست مرب به استان - نگادسستان - کمتوبات کا ل - فلس نمبر افسان نمبر علوم نمبر افسان نمبر می مرکزشت - فلس نمبری نمبر نمبری نمبرگزشت - مجری قیت علاوه تعصول ام دوب به نمبری نمبری

"

جھو ہ بہترین اور نفنیس کوالٹی ہے

ہاری خصوصیات کورا ملکی رنش

فرغ کویمن فرغ کویمن چهوکره کویمن رو نا در سرت

ساڻڻ فلورنس سنڌ گولده کريپ مهري

نئون ملاوه نفیس سوتی حمینیٹ اور اوتی دھلگ

تار کرده

دى امرتسرين ايندسلك مزر إئيوس لميثير عي - في رود - امرت سمر 2 562 مين " " رين " " مين الم

شاكسيط ، شاونكوردين ليشير- برائسكي دها كا اورموي (سيافين) كاغذ

#### باب الاستنفسار (۱) وحیداحدخال اورمولانا آزاد قرم، امته، ملت کافرق اور دو قومی نظریه

(محدزكريل- الخرو)

ا آبور کے اخبار اقدام میں کچر عرصہ سے ایک مسلسل تبعرہ و حیداً حدفال صاحب کا مواہ ناآ وَاَد کی" انڈ اِونس فریڈم س پرشا ہے جود ہائے - اس میں انفوں نے مواہ آ زآ دیکہ سیاسی دجانات و دلایل برج احتراضات کے بین کچھے ان سے بعث فہیں ایکین مضمون کی حیثی قسط میں انھول نے ایک الیسا احتراض کردیا ہے جس سے تجھے بھی یفلش بہدا بوگئی ہے کہ کیا مواہ ناآ زآ دئے واقعہ کو کئی بات الیس لکھ دی ہے جاتھلیم اسلام کے منافی ہے ۔

وحيرا حدمال قعة بن :-

" مولانا ایک بند پاپیمالم اورمفترقرآی تھے اور احادیث ونقرمین تودکوائن تیمیداورشاہ ولی اللہ کا جانیلین تعدد کرتے تھے۔ باہی جمع علم وعزفان وہ اس حقیقت سے معلوم نہیں کیول جثم ہے تھی کرتے تھے کہ اسلام کے قوانین اوراکس کا معاشی اورمعاشرتی نظام کی متضاد عقیدہ یا کصول کے ساتھ مجھوتہ کرینے کی لچک اپنے افرونہیں رکھتا ہے"

( منظل ) وحيداحدفال صاحب مولانا آزاد كى كاب پرس نقط نظرت كفتو كررب بين وه مكن ب آب ك الخ دي بات بوا فيكن واقت الحال حفرات بخوبى اكاه بين كرفالفداحب موصون تقسيم مندت پيلامى ائتها بسندسلم لم تق اورانغول سفايك في كاب بعى مسلم ليك كى پايسى برشايع كى تنى جس مين انفول فى دو توى نظر پر زور ديتے بوت مندوسلم الحادوا تفاق كو اقابل فى و امنام سب ظام كما بنقا .

اس کے پرسول بدجب مولانا آزادی کاب شاہے ہوئی توان کے سوئے ہوئے جذبات بھر مدار ہوئے ، اور اس طرع نہیں ، پرایک موق کی کاب شاہع ہوئی توان کے سوئے ہوئے جدا کا مدان و استان و توانے کا ال کیا۔

افرام مری فاہ سے گزراہ ، لیکن جی نے وحرا بواں صاحب کے اس مضمون کیمی آب سے نہیں بڑھا، کو کو دوقی نغلی سے بیش نظر نقیر بند اور قیام پاکستان سک متعلق میں ان کے میلان و رجان سے بخوبی داخف بول اور اس مانی وجی بات کووو بارہ جانے کی فیلانی کو دور کرنا طروری ہے۔ منائی ہے ، ان کی فلانی کو دور کرنا طروری ہے۔ انھوں نے موان اکرآ و کے نعشل و کمال پر چھنز کما ہے مجے اس سے بحث نہیں لیکن ان کا یہ ادشادکہ : "! سانام کے توانین اور ای کا معاشی ومعاشرتی نظام کسی متعدًا وحقیدہ یا اصول کے ساتھ بچھوٹ کرنے کی کچک اپنے اندرنہیں رکھتات قطعہ خلاجہ اور المسلام براك بهتان عليم!

میں آپ کے استفسادے وش ہوا کیونکہ اس سلسلہ میں مجھے قوم کے قرآ ف مفہوم کی وضاعت کا بھی موقع ل کماج اصل خاد

ہے کال تعامی موصون کے دو تومی نظریہ کی۔

سميم سب سے بہلے يہ ديمين كر لفظ قوم كے علاوہ اور كون كون الفاؤ قريب قريب اسى كے ممعى قرآن إلى ميں استعمال

كلام مجديس قوم كم علاوه دولفظ اوراس قبل كم لمنة مي المكت وأمّت - قوم كالفظ كبرت استعال كالماع مين ١٠٠٠ ناده مقالت پر - امت كارس سيم قريب قريب ، ه جكم - مت حرف ١٨ بار- اورجن جن مواقع براك كاستعال وامع الله عمطالع سعمام مواع كوان ميول الفاظ كامغموم إك دومرت سي قدرت مخاعف عدد

( 1 ) \_ مغط آت كا مفهوم ببت محدود به بيني وه مرت شريب كيش ندبب ومسلك محمين مي استعال مواسي جناخي کام مجدور و بگر لمت ابرام مرب ابرام می کے مقہوم میں استعال کراگیا ہے اور ایک جگرسور و فرسف کی آیت:-مو الى تركت ملته قوم لا يومنون بالسراس يه بات اور زاده واضع موجاتى ب كملت اور قوم كامفهوم ايك دوس

(٢) \_ نفظ امت كامفهوم باشك مت سے ريا ده ويس ب - يا نفظ عرب نفت مير عض ويكام و مدت كے لئے مي ستعلى م اور معتدا کے منے معمی اور دین وشریعت کے لئے میمی لیکن قرآن مجید میں اس کا استعال قوم کے وسیع مفہوم سے بسط محمص ایک

محدود جاعت کے لئے بھی مواہے ۔ مشلاً ،۔

۔ مومن قوم موسیٰ امتہ تبدون بالحق "داوان (موسیٰ کی قوم میں ایک جاعت تھی جو تی کی دایت کرتی تھی) مصرور دیں کا مشاری میں این کے ایک انداز کا انداز کی میں ایک جاعت تھی جو تی کی دارہ کرتی تھی) اسم وافرقالت امينهم م تعظون تو ما المدمهلكم داهان (جب كها ال ميس ايك جاعت في كركيون م ايسي توم كو نصيوت كرف بوج السرالك كرف والام)

ان دول آیتوں میں امت اور توم دونوں کا استعال جس طرح ہوائے اس سے ظاہر ہوتاہے کا امت کامفہوم بنبت

قوم كن ودب اورايك توم مختلف امتون مين نقسم بوسكتي ہے -\_\_ نظافهم مبيا كرميں نے البى ظاہر كياہے، قرآن مجيد ميں سيكروں إرائة مال كيا كياہے اور مختلف صور تون سے سكيس سرچين اس کی تومیمی صورت ہے جیسے :-

قوم يونون - قوم كا درون - فاسقون وضالون وغير -

توم بؤرخ ۔ قوم موسیٰ ۔ قوم عاد ۔ قوم فرعون دفیو پر توسیفی استعال آوامیا نہیں جس سے ہم لفظ توم کا کوئی مفہوم شعبین کرسکیں ۔ میکن اضافی استعمال سے المبتر تعمین پیر توسیفی استعال آوامیا نہیں جس سے ہم لفظ توم کا کوئی مفہوم شعبین کرسکیں ۔ میکن اضافی استعمال سے المبتر تعمین فت و موسی وفیرو سے نشبت دی گئی ہے وہ ان کی شکرتھیں ۔ اس سے گا نم رہے کما تخاد وطن ہی کی وجہ سے انھیں فتے وموسی

سے مسوب کیا گیا ہوگا ، اور اس طرح قرآن باک سے قوم کا یہ مغیرہ متعین ہوگیا کہ وال ایک بی سرزمین المک کے رسینے والے جی وہ سب ایک قوم میں شار جول سے تواہ ان کا ذہب کے ہو-

بنا براں اگر مندوستان کی تقسیم کا مطالب اس بنا پرکیا گیا تھا کہ مندومسلمان دوعلیدہ علیدہ قومیں ہیں تو یہ تعلقا قرآئی مفیرم کے خلاف تھا ، اور اب کہ بندوستان و پاکستان ایک دوسرے سے مرا ہوگئے ہیں اور وہاں کے باشندوں کی نسبت دھنیت بدل گئ ہے ان دولوں ملکوں کی آبادی ابن ابنی جلّہ ایک بن قوم سجی جائے گی دینی جس طرح مندوستان کا مسلمان مندوستان قوم بن کا ایک فروسجما جائے گا اسی طرح پاکستان کام مندو پاکستانی کہا گئے۔

اب را وحبد آحد خال صاحب كا يدارشا دكر و - " اسلام كسى متنا دعقيده ركين والى توم كه ما ترسيمو ته كريف كى إلى ابن الدرجين الدر خلفا و واجتراب كا الدرجين الدرجي

وحیدآ حدفال صاحب کو سحینا چاہئے کہ وہ فرمب جو ساری دُنیا کے کئے باعث رحمت ہونے کا مگاہے، اس کا نصرال مین ہوشہ صلح و آشتی ہی رہے گا اور دہ کہی جنگ وخونریزی کا ما می نہیں موسکتا۔ چنائیے ادیج کا نسیج مطالد کرنے والے مانتے می کرسوال منر نے کہی الموار اُسٹھانے میں سبقت نہیں کی اوراسی وقت مقابلہ برائے جب وہ جان بجانے کے لئے مجود مو کئے۔

(4)

#### مُنده إ\_غنده

(سيالطان حمين - لكمنى)

تَوى آوازين كُنده ورفيزه بروك فكه رب مي - آب كى دائد اس ابس كيب

اس میں ٹیک نہیں آج کل مرکش ، برمعاش اور فسآدی کوبعض اُردوادیب گُزدہ کلیتے میں اوربعض فرزو ۔ لیکن اب سے چند مال قبل عام طور پرگرزہ ہی استعال مونا خطاء

مِن نهيس مُوسكما كغُند ولكه كل إبتداكب اوركيول مول ؟

مب سے بہلے بغور كرنا چاہے كركنده أردوس كس زبان سے لها كيا ہے . بعر الركات اور وال اس كامل حروف ي اور تبديل شده نهيں ويد نفط عربي كا توفيقيًا نهيں مومكما ، كيزكر عربي ان ده فول عون ت خالى ب رسنسكرت و مندى كالبند موسكا ب

ا اس مديعي ابت مواج كريم قوم مون ك فيم فرب موان ورئيس بلاس مدنيده والديك بي مكر كدب والعالى ابت المكتب

پوکلم مشسکرت اور جندی میں یہ دونوں حرف إستے مبلنگ ہیں ۔ اور ان کا اجام میں ہوسکتا ہے ۔ لیکن اگرید فغ منسکرت سے نہیں بیا گیا ، توفالبًا حق سے لیاگیا ہوگایا فارتسی سے کیونکر انھیں دونوں زیانوں کے مہت سے الفاظ آد ووجی شاق میں ۔

اگر د نظام نی سے دیاگاہ تو ظاہر ہے کروہ فکرہ رہا ہوگا یاکندہ رکیو تکرم بی میں گاقت اور قال منیس بایا جاتا) اور اگرفارس

ع نباكيات تووه كنده باكنده ربا بوكا-

، جوني مي فقده ياخُندَه كونى فقلانهي - خدّر اوركُند خوري جن كمعنى « مولح قاند، تنومندا عيش بهند فوجوان "كييل-سي طرح كُنَدُ معني لايل عاصى "كافرنشت مستعمل سے اوركنده بها رائح ايك مقد كوكت جن ،

اب فارسي كوسيجة ا

اس مِن كُند الله الأركار و الكندو الفيد اورغنده مب كاستعال إعاما آب.

ابي ميمني په ميں ا-

عَمُند .... مولاً لا زو فرجان -

محنده \_\_\_ منكرومكش فجان -كوفت كباب .

مُندَ الْمُندَاء - اك مِلْدُ دُهيري مِونَ كُونَ جيز-

چِكُدُ ٱردومِي كُنَدُّه إِخْتَدُه ايك قَوَى شرير و بِرَمَعَاشِ خَص كوكِتَ بِين اس فِي آيَةِ خِد كرين كره في وفارسي كركن كن الفاظ المغاط الفاظ ا

سے پرمنبوم اخذموں کی ہے ۔ عربی میں خندر ، کندر اکرکندہ چار لفظ ہیں ان میں مُحَدِّر اور کُنْدَ کو توجهوڑ دیج کیونکہ ان میں حرت را نہی پایا جاتاہ ہے ایک کمیم ان کنٹ کی مفرور میں میں ایک اور تعلق کی دیگرز کر برایان و

لیکن گُند اور کِندہ کے مفہوم سے عزورا کی بدیاتعلق اُردوگندہ کا با اِ جاتھے. اس طرح فارس کے الفاظ عنداور عندہ کوجی نظرانداز کرد بجؤ کیونکدان کا مفہوم گندہ کے مفہوم سے مخلف ہے۔ البشر گند اور

نده كامفهوم كناه سه مدا جلامه .

اس بان سے ہات غالب ایک صدیک صاف موماتی ہے کر گذارہ کا معنوی تعلق علی فارسی کے کسی الیے لفظ سے نہیں جس میں ایس ا مین اور وال کا اجتماع ہو۔ لیکن گات اور دال یا کات و دال رکھنے والے الفاظ میں طرور گذارہ کا مفہوم بڑی صوتک پایاجا آئے۔ کمیونکہ بسی طرح گذا ور بسی کر گئی تاریخ کا مفہوم میں قوت ، فربم ، تنومندی کا مفہوم بنیا دی میں سے ۔ دمبیا کی گئی تاریخ کا مقہوم میں ہے۔

معد در در المار من المها من المراج من المراج الم المراج المراد المنظ مورى نبين سكما كونكران مام زا فرام من عن اور دال كا اجتماع نبيس موماً -

پٹتو میں بے شک غ اور وال کا جماع ایک لفظ میں ہوجا اب جید باتند معنی ہیل دلیکن کوئی وجرنہیں کہ ہم گفتہ ہو کوایی افظ ندہ کی تبدیل شدہ صورت نیمجھیں جبکہ فرق صون وال ٹوال کا ہے اور نیٹٹوسے استناد کریں جی کے الفاظ کبھی ار دوجیں رائج جمیں اصلے ۔ ترکی وفادسی جسنے والی قوموں سے توب نشک جمد و تنان کا تعلق رہے ، میکن مجھ فنستان والوں سے نہیں ، پہنتو مقامی جاکوت ہے اور بہت محدود بہاں کہ وہ خود افغانستان کی بھی مرکاری ' دبان نہیں۔

and the second of the second o

اس الے اُردو فے فارس کا اثر وب شک بہت قبول کیا لیکن ایکتو سے اس کے متاثر ہونے کی کوئی وج موجود دمتی۔

(W.

### مئله رومیت الال اور پاکستان

(واكطريشيرا حد- انباله خورد- پاكستان)

قبلة محرم - سلام مسنون

حید کے موقع پر رویت بال کے بارے میں کم وجیّ ۱۳ سال سے بہاں پراختلان جلاآ آے، اکثر پنیدہ آدمید ن کی کیے مشاہے کر مسلمان حیوصیں اہم تقریب پر بھی ایک جونے کا شوت نہیں دیتے، بینی نام مقابات پر حید ایک دن نہیں ہوتی - حالانکہ نر نرمی کھافاسے اور زعر پر تحقیق کی دوسے ایساکرنے میں کوئی قباحت ہے۔

حمد ماخرے جدید فکسیاتی تفرایت کے تحت جاند زمین کے گرد کم وجش مودن میں اپنی گردش بودی کرا ہے اور بدخروری نہیں کرفروب آفاب کے بعد ایک ہی وقت جس جاند بر مگر نفا آئے۔ اس مرتب بدہاں پاکستان مجر جس عید ایک ہی دن ار ارب کو چوئی مال لکہ محکمہ موسمات کے علادہ کر آجی میں جاند دکھنے کی کوئی مینی شہاد پنہیں۔ رویت بلال کے متعلق ایک مدیث نبوی بھی ہے :-

" قال رسول الشرصلي الشرعليه وسلم لاتصومواحتي تروُ والهلال ولا تفطوهاحتي تروه فان فمّ عليكم كافقروالدو في روايية قال الشهرو مشرون للريائة فلاتصومواحتي تروه فان غمّ عليكم فاكملوا بعدّة ثمنتين " اس سلسلد مين شرعي فقطة تكاه اورفلكياتي نظرة كتمت روشي وال كرممنون فراوي -

(مگار) مجع معلوم ہے کہ مکدمت پاکستان ہی جا ہتی ہے کہ وہ اس کے مسلمان ایک ہی دن روزہ مکھنا مرودع کریں اورایک ہی ون عیدکی ناز پڑھیں اور اس سلسلہ میں وہاں کا تحکمہ موسمیات کر وسٹسس قمر کا حساب نگاکرایک فاص تاریخ اورول کا اعلان کردیتاہے ، لیکن وہاں کا خیبی حلقہ اب تک رویت وال ہی کوخروری مجتساہے ، چنانچہ اسسال بھی کرآئی مرتحکمہ موسیات کے اعلان کے باوج وحید کی نماز دوون اواکی کئی (آپ یا کسے کھیتے ہیں کہ تیام پاکستان میں حید ، اربی کومنانی کئی)۔

ہ جبکراس سے مسلمانوں کی عام اجتماعیت کا بھی مظاہرہ متصورے -جبال تک میری دائے کا تعلق ہے میں اس سے بالکل متعلق اول لیکن اس کے ساتھ یہ بات میری بھی میں نہیں آئی کہا مسلمانوں کے مظاہرہ اُ اتحاد واجناعیت کے لئے بیم مشکر سب سے ڈیادہ

الم مي اوراسي كواوليت كا درص دينا ماسية. ا مسه اور ن وریت مارت رسی بیسته . است کسی قوم کی اجتاعیت کامیح مفہوم اس کی جمانی و مادی اجتاعیت منہیں بلکہ ذہنی افعاتی دعلی اجتاعیت ہے جس کو دوس الفاظ میں ہم مذہبی اجتاعیت بھی کرسکتے ہیں۔ اس لئے جب تک یہ روح اتحاد کسی جاعت میں بہیانہ ہو محض فلاہری شعائر کا

اكرتام نرجى تقريبات كايك قاص وقت وزادمتعين كردياجائ تركبى فينتجسى بات ب كيونك اصل جيزاخلاق كى دیتی اور اسوہ رضول وصحاب کی مپروی ہے اورجب سرے سے اسی بنیا دی چیز کا فقدان بے تورویت بلال وغیرہ فروی مسایل پر م

اصفادي مسايل مي حكومت مفاجمت ومشوره كي صورت توخرور بيدا كرسكتي بديكن كوفي فا نوك نهيس بناسكتي - البت الركوني مكومت عامة المسلمين كحقيقي مفادكم بيش نفوجرواكراه سه كام ليناتس خروري مجيتى ب تروه الساكرسكتي ب رجس كي مثال جيير مصطف كمال إشاك دورسياوت تركى مي ملتى ہے) ليكن اس ملسله ميں اسے مب سے بيلے اصولى وتوں كولينا جا م اسلے اگر پاکستان خروری محصاب کر دہاں کے نام مسلمان رویت وال کے إب میں اس کے فیصل کی بابندی کریں اور ایک ہی مقرده دن سے روزه نشروع کریں، ایک ہی تعین ارتج میں عیدین کی نازاداکریں، توکیا اس سے زیادہ مقدم سے اِت نہیں ہے كرمسكمانون كى إصباح الكان سرك في مب سے يہلے وہال قار بازى، إده نوشى،عصمت فروشى، بودلعب، احتكار اور ربوا کے اداروں کوفتم کیا جائے جراصل بنیا دہیں تخریب اضلاق کی اور صبح اسلامی اخلاق حوام میں اسی وقت بیدا ہوسکتا ہم جب بيلغ خواص اس الفتاركرين \_\_\_\_\_ فهل من مركر

# "اریخ ویدی لٹرنجیر

(نواب سيدهكيم احم)

ية اريخ اس وقت سي مفروع مولى ب جب آرية توم فاول ول يهال قدم ركها اورأن كي تاريني و ذبهي كتاب ركويروج وميل في يكتاب مرف ويرى اوب بلك اس سے بيدا موف والے وومون نرمی واری الریورس کے افاس میں اتنی مل چرم السکا مطالعه کے بعد کوئی تشکی اتی نہیں رہتی اور اردوز ان میں بہت يبل كآب مجوفانص مضوع براس قدراصياط وتحقيق كالعدقعى قيمت مجار روبيد ميجر كاركمنو

## إدار بغرفيغ اردو (نقوش)لام ويكسالنك

س بم سے ماسل کر سکتے ہیں ہی کومرف نے کراہے کہ ج مالماب مطلوب بولال كمقيت يميمنسول بسياب هانيسدى معیں مجد کے ۔ بندرہ ون کے اندر آپ کوڈرند رہبری کھائیں گی (دی بی کے در اور سے نہیں مجمعے جا کے

<sup>بو</sup>نقوش کا سالانه چنده ؛- ۲۵ روبیبر طنزومزاح نمبر عنله ر سمثے ر پوسس تبر. عطيه ر اوب لعاليه نبر-

### امیرمعاویه کا دربار اور ایک بدوی جال کاشا باند ستنا

(نیاز نتیوری)

"اریخ حوب میں قبیلاً بنی عَدرہ کو اپنے شرب حرق وجال اور استیازِ حشق وعبت کی دج سے بڑی نصوصیت ماصل حق - مرزمین تجد کے اس قبیلہ کاکسی اولیکا نام نے دینا گویا سجال بارع " اور" مجتب عفیف" کے کسی مجترب کا ذکر کردینا تھا ، یہاں تک کرع بی زبان میں دو الحصوی العذری" دینی بنی عذرہ کی سی مجتب اخر بالش کی صوت اضتیار کر کھی تھی ۔ اضتیار کر کھی تھی ۔

و فریل کا داقد اسی جیلد کے "افسانہائ عنق جس "کا ایک درق ہے جس کا ذکر ابن جزری، فریری وغروف کیا اسے ادراس کے راویوں کا سلسلہ مِثْناً مبن عروة یک بپونچا ہے جو قرب ادل کے مشہور محدث تھے ۔ دنیاز،

دہی ریگزاروں جس کے میش ونشاط کی ساری کائنات بقول فردوسی و تیشر خردن و موسار "سے فرادہ دیمی وہوں فعن صدی کے اندر اندر برامیروب کا گھرفردوس نظر آتا تھا اور دنیائی تام و دھشر تیں جددولت و حکومت سے ماصل کی جاسکتی میں اُن کو میسرتھیں ، چیانچرامیرمعاق کے دمتر خوان کی وسعت ، مخلف تسم کے لذیر کھاٹوں کی اختراع اور کھانے کے وقت نغر ومرسیقی، اطابعت و طواعیت کا مجتبی تاریخ حوب کے بڑے دوشن دافعات ہیں ۔

له البرصاقية كربت عه تطالعت ايده "اريخ مى محفوظ بين -انفين بين عدايك ده بين بايت نطيف وا تدب جبتان بين كراته جدايك إد جاب مين مروق ادرد مرفوان برخيك م كمان بين اوست قد - جاب مين فرخ مسلم لكواس كالوشت بدائراها إدام رصاديد فروافاكس به "بل مين ومين ومين المحادث (كماآب كه اوراس مرقى كدرميان كجده واست م) - جاب مين في برترزوا الا وحل بيك ومين ابنها قرا بدار دكيا تحاد الداس كرين كر درميان كجروات مين .

معاویہ کا درمتر فوان بوری وسعت کے ساتھ کھیا ہوئے اور بٹھس کو شرکت کی اجازت ہے۔ پہم آ بستہ آبستہ بڑھٹاجا آ ہے اور کھانا شروع کرنے کی اجازت بورنے ہی والی ہے کرمبیائ بنی عدرہ کا ایک ٹوشرو فوج ان جس کے بروے شراف ، ملینی اور جذبات مزیں

بورى ، مرس مل المادراس في معاويد و خاطب كرك كها:-المام مورج منه ، أثما اوراس في معاويد و خاطب كرك كها:-

معاوى إذا تفضل والحام والعقل وذالبوالاحمان والجود والمبذل ويتك مراضاق في الارض مسكني وانكرت مماقداصبت بيعت على فقرج كلاك احدث عنى فاند تردادي معاقدا مون قرب في واللبل والمبل واللبل فللقتما من جهد التداصابن فهذا الميرالمومنين من العدل و فاللبدل

اس کا خلاصۂ مفہوم یہ مواک اے صاحب ضن وکرم معاویہ میں آپ کے پاس اس مال میں آیا موں کہ فعالی ای ای ایک اس اس کا خلاص کے باس اس مال میں آیا موں کہ فعالی ایک اس کے دو ایک میں اس کے میری فر اوکو مہونی اور میرا می اس سے دوا یک جس نے مجھے ان میروں سے زخمی کیا ہے جن سے ارادہ اس اس میں اس سے عدل واقعات کی توقع رکھا تھا ، لیکن اس نے مجرم قد وبندگی مصیب اللہ کا الدی احد میرے مجبوب معدل کا مجموم ہے اس میں اس سے عدل واقعات کی توقع رکھا تھا ، لیکن اس نے مجرم قد وبندگی مصیب کا لدی اور میری مجبوب معدل کا میرا کی میری مجبوب میں دیا ۔ اے امرا کم میری مجبوب معدل واقعات ہے ؟

ہور سعدی وجہ سے جین دیا۔ اے امیر موسین اب ای بات یہ میں اور میں میں ہوت در اور تفصیل کے ساتھ میان کوسے۔ امیر معاقبہ نے اس نوجوان کی یہ در دناک اشعار سے اور کہا کہ وہ اپنی سرگزشت زیادہ تفصیل کے ساتھ میان کوسے۔ ان مرد

اس نے کہا کہ:-"اے امیرالونین آپ کی عرد از ہو، میں قبیلہ بنی عذرہ کا ایک حقیر فرد ہوں اور میری داشان بڑی درد ناک ہے ۔ کھر ڈیا ہ چواجب میری شادی میری بنت عمر رچپا کی اولی) سے ہوئی اور میں نے اس کی تجت میں ، جرکھ میرے پاس تھا اپنے چپا کی خارکو دیا-چواجب میری شادی میری بنت عمر رچپا کی اور کی نہیں رہاتو اس نے برانفاتی شروع کی اور اپنی بیٹی سعدی کو جون کیا جب میرے چہائے دیکھا کہ میر میرید ہے بات اس بیر نہایت شاق تھی لیکن اس غرت وحیا کی وجہ سے جو قبیلہ بنی عذرہ کی تصویمیت کم کھی سے طاح دہ جوجائے۔ میرمزید ہے بات اس بیر نہایت شاق تھی لیکن اس غرت وحیا کی وجہ سے جو قبیلہ بنی عذرہ کی تصویمیت

ے، وہ اپنے باپ کے فرمان کی مخالفت ذکر سکی اور اپنے باپ کے کھر جائی۔
میں فریط توکسٹ ش کی کسی طرح اس غرکے بار کو برداشت کرسکوں کیکن جب کام صبروضبط سے باہر ہوگیا قوم ہوگئی ہوگئ

الماكروه فوج ال عافتيا وانطور بروف لكا ادريت مرجبة برع:-

فی القلب منی نار والنارفیها ستعار والعین سنبکی بنجو، ندمعها در دا را والحب دا وعبیر، فیه الطبیب سیسار حلت منه عظیم فیماعلی، اصطبار فلیس لیلی لیسل ولانهاری نها ر

مینی میرسه دل میں وہ آگ مجوظک رہی ہے جس کا کوئی آئل مقابد بنہیں کرمگنی ،دربری آنکمدر سے جوطوفان انسک جاری کے ا ہے اس کا کوئی طوفان مقابد نہیں کرسکتا۔ ہے ہے مجت الیسی سخت ہیاری ہے جس کا علاج کسی طبیب کے لبونا کی بات نہیں ادر اب میزاعال صبر وضبط کی صدست اس طرح گزرگیاہے کہ اب میری زندگی میں نہ دن کا کوئی مفہوم روگیا ہے نہ دات کا۔ پیکس کرا میرمعا آئی بہت منا ترجوے اور اسی وقت ابن الحکم کے نام ایک خطائح مرکم ایاجس میں یہ انشعار میں سکتے :۔

ركبت امراعظيمالست اعرفم التنافق الترمن فجررام و را في قدر المن المراعظيمالست اعرفم من الفرايض اوآيات فرقان حتى أنا الفتى العذرى فتخاء يشكوا في مجتى غيربيب أن النانت واحتنى فيماكتبت بم الجعلنك لحما بمين عقبا ن

بینی تم نے نہایت مخت جرم کا از کا بر کیا جس کا ملم تھے ایک دل کی بنی مذر و کی فریادے ہوا ، بہرحال اگر تم نے مکم کی تعمیل دکی توسخت سزادی مائے گی ۔ مکم کی تعمیل دکی توسخت سزادی مائے گی ۔

امیرمعاوید نے کمیت اور فرس فربیان کومتعین کیا کہ ابن الکم کے پاس یہ فران نے جا ویں اور مبدے مبدید نجے کی ہوایت کی جس وقت یہ فرمان ابن الحکم کے پاس بیونچا تو اس نے پڑھ کرا کی شمنڈی سائٹ لیا اور کہا "کاش امیرا کمونین ایک سال ایک اور مجھ اسی حال میں جھوڑ دیتے اور کھراگر تلوار سے میری کردن بھی کار دیتے تو مجھے عذر نہ موتاً"

الغرض نهایت جرو اکراه کے ساتھ اس فے سعدی کوطلاق دی اور پینامبروں کے ساتھ اسے کردیا جس وقت ان لوگوں فے اسکی صورت دکھی تومبہوت ہوگئے کیونگہ انفوں نے بھی آج تک ایسا حسن ساحہ: دیکھا تھا۔ ابن الحکم فے فران معاویہ کے جاب میں جوشعر تھے وہ سے :۔

دبین می نے اگر برکت کی قومد ورتھا کیوند اگر آپ اے دکھتے تو آپ کا بھی وہی مال ہوتا۔ بہرطال وہ آفتاب حمن حضریب آپ کے پاس بہر کچے والاے جس کا نظیر دے زمین برنہیں ال سکتا بلامیں قویہ کہوں گا کہ اگر اس کو حریصة تنبیہ وی جائے تو بھی حقیقتا اس کی قوبین ہے) امیر صاحبہ نے این الحکم کی تحریر بڑیو کر کہا کہ میں اس کی تعمیل حکم سے میں فوش جوافیکن سعدیٰ کی تعریف میں اس فی معلوم ہوتا ہے

زياده مالن على كام مياب معلوم نهين نفر دموسيقي اورشعردادب كا بھي كچو ذوق ركھتي ہے يانهيں - يدكركوم موقا ويدف اس ك بلانے کا حکم میں وقت وہ سائٹے آئی توسارے بدن میں اک لرزش سی پیدا ہوگئی اوراسی وقت انھوں نے مطرکو لیاکہ اُس فہوان کو وولت اور ممنيري وغيرة وس كر راضى كرليب جائية اورسعدي كوافي الم مفدوس

يد سوج كراميرمعاويه في اس فوجان كوطلب كيا اور بوجياكر" أب فوجان كياكري صورت موسكتي مي كوسعدى اخيال جودة

وجوان \_ " أن ايك سورت 4:

وجوان \_ "يركم مرامرمير عن صعداكرد إجائة "

اميرمعاويد \_" سيستدى كعوض تحجيتين نهاييت بين دوننيزه لوزليال دينا دول اس حال مي كربر لوندى بزار برار دينا فيتي بكي علاده ائد کی بیت المال سے بیرے کے اتنی رقم مقر مکر وون کا کر قونهایت امن وسکون سے ان کنیزول کے ساتھ وندگی نیم کرسے ک اميرمعاقية البي انعام واكرام كي فبرست يوري طرح برهين عبى مناياسة عقر كو فوجوان جيخ اركوفرض بركرا اور برعف بن كلان كياك تنايدود مركبيات، جب ووجيش من آيا تواميرمعادية في وريافت كباب

مدن اعرابي كيا مال ميات

ئو جوان . \_\_\_ سخنس کا مال آپ کیا پوچھتے ہیں جس کی ایوسی اس صد تک بہوئے چکی ہو' میں سمجھتا تھا کہ ابن الحکم کے ظلم کی جارہ جوئی آپ سے کروں کا کیکن جب آپ بھی یہ فرامٹی تو بتراثیے اب کہاں جاؤں ''

لاتجعنى والاشال تضرب بي كالمت غيث من الرمضاء بالنار اردومعاوعلى جران مكتب نيسي ولينبع في نهم و"خدكا به وامع القلب منه أي اسعار قدشطه قلق المثليث لق وأبيح القلب عنها غيرصبار كيث السللود قدمام الفوادبها

«لعني ال امر الخنين البياط زعن مع ميل ال اس على ما الميج عرفري مع بعال كرآل كي بناه ومعود من على ميرى مجود بوك وتران ونغوم كم ميردكرد يخ كيونداس ك درد مفارق في كي وارونوار باديا به اوراب

قلب مين صبركي طاقت باتى نهيئ رہى ي

يشن كرام برمعاوير كفيته آيا اوربوك الماء اعرابي تواقراد كرتام كاتوف سعدي كوطلاق ديدى تعي مروان معي اس كاشابر يه اس ك ده تير مردكونكركي ماسكتي عجب تك كريوتير ساته تكاع نهواس كاس عدور إفت كرا افرورى مه كده دير سات تكاع برداصى بي ياكسي اوترفض كرساتية " يهكرا برمعاوية في ايكنني اشاره سعدى كاطون كميا جس سع مقصودافية اكبكر بيش كرا تفاادر در إنت كياك " اسمعتري توكس كويندكر تى به اميرالمونين كودسامب عروشون به كالكلال **كار ومغلس ومخلع بيدة** معتدیٰ نے احرابی کی طرف اشارہ کرکے کہا:۔

> وكان نى نقص من ايسار بذاءوان كان في فقروااخراد وصاحب الدريم و ومينار اکٹرعندی من ابی و جاری

" يينى يھ تو يا اواني عاب جس كافقروافلاس كي سارى دُنياكى دولت سے زياده وريٰها"

## ایک سرزمین جہال شوم فروخت ہوتا ہے

(نیاز فتیوری)

ایک امریکی خاتون حین ڈولنگرنے حال ہی میں احرکمہ کے ایک ریڈانڈین علاقہ میں جارجہینہ تمام کمرنگے ویاں کی ایک توم کشید کے حالات زندگی اوران کی رسم کتیزائی کا ذکر کیاہے ، حربہت دلیسپ اور تجدیب وغریب ہے ، بلٹز کے حوالہ سے اس کا اقتباس لاحظمو بینوم دریائے امیٹرن کے کمنارے ایک ایسے دورافقادہ مقام میں پائی حاتی ہے ، جہاں تہذیب جدیدات کی نہیں ہوپنے سکی اور عہد وحشت کی مہبت سی بادگار رسمیں ان میں بائی جاتی ہیں۔

اس توم کا نظام بالکل عورتوں کے ہاتھ سی ہے اور مروکو دخل دب کا کوئی حق نہیں، بہاں تک کہ عورتیں است دو سرے اجناس کی طرح رہیں بہاں تک کہ عورتیں است دو سرے اجناس کی طرح رہیں ورخت بھی کم سکتا ہیں اور وہ کچونہیں کہ سکتا ۔ ان کی سردار بھی ایک عورت بھی ہے جو سیا دیوبید کی مالک ہے، اور کوئی اس کے حکم کے خلاف سرتائی نہیں کرسکتا ۔ خاتون موصوف کھتی جی کر مجھے بہاں نیام کے مدت حرف حرف جارتی تھو کے تھا لکن میں استحقاد اور کے مدان کی سردار خالوں نے جرکا میں میں ایک میں اور میں تعلق کی سردار خالوں نے جرکا اس میں میں میں میں میں کا موقع نہیں دیا تھا جو سرج ختر بہاں جوا کم تی ہے ۔

ایک دن صبح کودباً حسب معمول کھی رکے ہتوں کے جموریت کے فرش پر جبوعورتیں علقہ بنائے موئے بیٹی تنسیں اور کھیا کا بیکی کے مقدر مناب میں موسلے میں کا اس کی ایک کی سروری کے فرش پر جبوعورتیں علقہ بنائے موئے بیٹی تنسیں اور کھیا

ان سے گفتگو کر ہی تھی خلاف اسد محج میں اس کونسل میں شرکت کی دعوت دی گئی۔

دوران گفتگومی ونعثًا کنَّلانے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ "تم کو بہاں آئے ہوئے کا بی زمان گزر کیا ہے، تم نے ہائے ساتھ مل کرکھیتوں میں کام کیا ہے، جنگلوں میں جاکھیل مجنے ہیں، اوربہت سے کا موں میں ہارا ہاتھ بٹایا ہے، لیکن م نے شوہ ریندنہیں کیا جس سے ہماری آبادی میں اضافہ ہوتا ، فیکن اب مفروری ہے کہ تھا را مشوہ رائتاب کیا جائے اور اس کا ہیں نے انتظام کر ویا ہے:

یشن کرمی عرق عرق جوگئی کیونکه وه وقت جس سے میں ڈررسی تقی آخرکار آہی گیا ، اس نے مرسے جواب کے انتظار کے کنیر ساسان گفتگوجاری رکھتے ہوئے کہناکہ "آئ رات تم کمال کری سے شادی کروگئ اور اُٹگی سے ایک جھویڑے کی طرف اشارہ کرکے جو بہت جھویڑے کے قریب تھا کہاکہ" اس کی جھردانی تم اسی جھویڑے میں باؤگی ''

بہاں کا قانون ہے کرب کوؤکسی مرد کی مجیردانی اپنے جمویرے میں ہے آئی ہے تو وہ اس کا شوہر ہو جا آہے، خواہ وہ اسے پذکر ا نظرت، نصورت انگارا سے قبیلہ عارج البلد کردیا جا آہے، نکین ایسا کم ہی جونا ہے کیو کمکشہوتم کی عورتم عمواً خولصورت ہوتی ہی اپنے متعلق یہ فیصلات کرمیں دیک رہ گئی، نیکن کے کہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ کہ اللہ کا فیصلہ بہاں خدائی فیصلہ تھا اور اسکی کا لفت کرنا سخت خطوہ مول لیٹا تھا ۔ میں کم ال کم بی سے واقف تھی اس کی عرص سال کی تھی اور گاؤں کا سب سے زیادہ حسین و توی سمجھا جاتا تھا۔ برجیندوہ بہت کم کو اور الگ تھالک رہنے واللہ نے ال تھا لیکن گاؤں کی تام عورتیں اس کے سردول و خوبسورت جم برجان دیتی تھیں جینا نیڈ میرے جارہ اور اگل تھالک رہنے واللہ نے ایس ایسا اپنا شوہر بنا جی تھیں۔ لیکن اس شینی کا تعلق محضرت ک

نہیں متعابلکہ زیادہ تراس بات سے کوہ مہت منتی وجفاکش تھااورجب بک وہ کسی کا شوہر رہتا تھا دونوں کی زندگی بڑے آمام سے كورتى تعى ، وه مجهلى كوديال بندر مهن وغيره شكاركرك لآار بها اور نهامين عيش وفراغت كرساتد بورا فاندان ابني ونعركى بسركرا. میاں کی عورتیں اپنی شوہروں کی مالک میں اور آئیس میں ان کا شاول میں کرتی میں - سیاں تک کہ اچھے شوہر کے بدل میں وہ

افي دو دوشوبرد بديتي بي اوركمبي مين اوركم المراح يعي ساتوكرديتي بين-يها ب مورتين اليسي بين جوسرف ايك شوير رقاعت كرين وه بيك وقت كي شوبرول كي الك موتى بين - النين ايك

هورت الآنا تواليي تفي هو ميك وقت باخ باع شومر راكمتي تفي ادر عويش الضيس برتني ريتي تفي-يهاں کی اکٹرودکياں کيارہ متيرد سال کی عمرکے ورميان اپناشوہرچُن ليتی ميں اورتقوبّا مبرسال ايک بجّہ کی ال بن جاتی ہيں ا يبال وہىعورت زيادد اچھى تھى جاتى ہے جس كے بہت سے بي مول او جوبرے خاندان كى مالك مو - يبال كے مردعور تول كے امس افتدار سے اوش نہیں ہیں بلکداس کو احجا تھے۔ ہیں۔ وہسنے ہوتے ہی کشتیوں میں بٹیمکر شکار کو سکل جاتے میں اور سمبیر کوجب وابس آتے ہیں نوان میں سے بعض یہ و کھیتے ہیں کہ ان کی مجھرد انبال خائب ہیں ، اس کے معنی یہ موستے میں کدان کی شوہرسے کہیں اور نسقل کردی گئی ہے ، چنانی وہ سارے گاؤں میں ڈھوٹد ہے بھرتے میں کدان کی محیروانیاں کس عورت کے جو پڑے میں میں اور مر وہ اسی کے شوہر بوجاتے ہیں۔

حس وقت مَجِع يه معلوم مواكرة جرات كوكمال كيري كي تجروان مجع ان جهدم من في كل ادراس طرح وه ميراشوم وفي التي حبور التي ميرات

تومين طرى فكرمين متلا موكئي اور دن بعرسوت يربي كه اس عذاب سي تكلن كي كما صورت موسكتي سيه -مد ببركومين دومري عورتوں كرما تذكية جينے كے اللے جنگل جارہي تھي كر المانا بھي ميرے ساتو بوكئي۔ يدعوسد سفوام مند تقی کمکسی طرح کمال کیری کو ابنا شوم بنائے ، ملین وہ اس کی بیدیوں سے سوداکر فرمیں کا ملیاب ند ، وکی تقی، اب و نکروه میری ملیت میں آگیا تھا ، اس کے اس نے مجمع سے گفتگو کی اور بولی کداگر تم راضی موجا رُتومیں اس کے عوض تم کو بانچ شوم دریتی بر آ اَ دہ ہوں بلکرسا تھ ہی مبت سے تھیل کے کانٹے اور کیڑے بھی دوں گی۔''

میں بیر من کم دل ہی ول میں ہمیت نوش مود کی اور آخر کا دمیرے اس کے درمیان ایک بات طے موکئی اور جو تدبیر میں فیتانی

اس بروہ برمی خوشی سے استے منظور کرئی۔

جب غروب آفاب سے قبل مرد سرای سے والیس آئے توسیب معمول افسیں ڈھو بڑھنا بڑا کہ ان کی مجردا نیال کہاں میں اوردوكس عدرت كى مكيت مين مقل موكئ مين ليكن كمال كيرى كو الني محير دان مير عند من عبديرك بين في اوروه ومين بطرارة وہ مجتنا مقارحب سونے کا دقت آئے گا ترسب دستور میں بھی اس کی مجھروا نی میں جاکر سور ہوں گی۔ نیکن عبیسا کہ پہیلے سے جو کھیا تھا میرے بجائے الم ان مب لی کئی اور نسج کواس کی مجردانی میں نے اینے حبوریٹ سے نکال کر باہر بھینیک وی اوروہ سکرا موا اسنى محمردانى كرمليا بوآ-

ہورا بیل میرون کے مرحب ہورات ہورات کے سواکس کومعلوم نہ تقاء لیکن اب کمال کیری بھی اس سے واقعت ہوگیا اور وہ اس برخوش یہ را زمرے اور ابات کے سواکس کومعلوم نہ تقاء لیکن اب کمال کیری بھی اس سے واقعت ہوگیا اور وہ اس برخوش مقاء کمیونکہ اس کی خواہر شس بھی عوصہ سے بہی تھی کہ وہ اباتا کا شوہر بن سکے ولیکن اس کی کوئی بیری اس کے تیا و لر افزوت

ير راصى نه ميوتى تقى .

اس کے بعد چند دن اک کال بھی مجھ مشتہ نکاموں سے دکھیتی رہی، لیکن اصل راز کا علم اسے - ہوسکا -

## لكه وكافيوني

#### (شوکت تقانوی)

مرصاصب آنے کو شاہی ناندان سے متعلق بتاتے ہے اور اس کا جُوت بَندرہ روبید ما موارکا وثیقہ نفاجوم بہدند کہ بلی اس خصوصیت کے اعتبارے آئی ہم اس متعلق بتاتے ہے بلکتی بلکتی العاقین افوق بھی تھے اور اپنی جاعت میں اس خصوصیت کے اعتبارے آئی محصود ل میں سب سے زیادہ متنا لاتھ گوک اکیلے تھے بہوی ہے توٹراکی سرے سے تھے بھی نہیں لیکن ان کے علاوہ نردیک یا دور کے کسی عزیز کا بتہ نہاتھ ان کو بیوی کی اور عزیزوں کا نطف اپنی افیون ہی سے حاصل بتھا اوروہ اپنے کوا قیدن کے لئے مشائے ہوئے تھے ۔ اس دقت ان کی عمر تعریباً کیاس بلکہ اس سے بھی کم مولی کیکن افیود نے این کوتیل از دقت بٹامی کا انگور بنا ویا تھا اس کے ملاوہ ان کی عام صحت کا یہ حال متناکہ اگروہ افیون کے عادی نہوتے

لوان کی موت یقینًا تب دق سے واقع ہوتی گراب ہی وہ عزیب کھائنی، ومدا وقعبش وغیرہ سے ہمیشہ پرلٹیان رہتے تھے۔ توانائی کا = مال تعاد اكر فريك كالع مح علمهاء ان كود كيد بات تواس زنده انساني دهائ كولين وجيدورة اوران كالح كميوريم من مطالعہ کرنے کے لئے یقیبًا بند کردیتے شکل وصورت کا تو ذکر ہی کیانعیفی میں انسان خوبصورت تونہیں البیر خوبسیور تول کو منسيان والدايك جيزين جاتام وليكن ميرصاحب برتؤمعلوم جوتا تفاكيب برها بإييث براح كرمي اوكلت اولملت ثبهك كئى تى - تام جىم كى كىال لى پرى تى جېرو برهېر يال پرى موئى تعيين سرك ألجى دوئ في مبى الليم بوت سى اور كھيروى واڑھی میں آزا دی کے ساتھ جده ما جی تھی میں رہی تھی، صرفیہ ہے کا انگیوں کے ناخن میں قطع و مربدیدے إلكل آزا دستھ بهاس کے معاملہ میں وہ مبہت میا وہ مراج واقع موے تھے پیخور کرنے کی بات ہے کہ خاندان شاہی کا یہ جراغ نهایت سا دہ وقع میں : ندكی بسركرد إسماء ان كے كرم يول كے لئے كوئى كمس كوئى سندون ياكنى صندوني : تعى اور نداس كى كوئى ضرورت تعى جرصا کے پاس جس قدر کیڑے تھے وہ سب ان کے جسم بر رہتے تھے ہم نے توکیمی کبی ان کے کیڑوں کو دھونی کے بیان جاتے یا دھونی ك يبال سے آنے بوئے نہيں وكيد بس وكيات وہ جم برين بوئے تعدوہ كويا ان كى كفال بوكررہ كے تھا اب اكرائي ہم سے یہ فیصیر کر ان کیڑوں کا کیا رنگ تھا تو بم مرف یہ کرسکتے میں کا اصلی رنگ کا توخیر طال معلوم نہیں لیکن گٹرت استعمال سے وہ كور رنگ بدائ بدائ بدائ ابرس ايك رنگ پرقايم بوگ تع اس كواصطلاح عام مين صافى كار يك كيت بين اسى طرح الكرآب يد دريافت كرب كدان كالباس كس كيرك كاجوا تقاليني تنزيب يانين سكوا تواس كمتعلق وضب كربم في مرساحب محتبية والم نيب بن ك بوت وكيما ج جس يُركيدون كي تشسيت سيروقت مخلف قسم كنقش وتكاريق اور علية رعية تنصر البندان كم کچڑوں کی خوست ہو یا بد ہے کے متعلق ہم کچ بھی عرض نہیں کرسکتے اس نے کہ پیغلم حاصل کرنے کی ہم کو کبھی جرائت نہیں ہوئی۔ میرصاحب کا دولات کدہ ایک مہبت ہی ویران محاص تحاص کا بیٹیتر حصتہ لکھوری ایڈٹ اور گارے کی نسکل میں مکان کے میں میرصاحب کا دولات کدہ ایک مہبت ہی ویران محاص تحاص کا بیٹیتر حصتہ لکھوری ایڈٹ اور گارے کی نسکل میں مکان کے میں میں نظر آیا تھا اور جو باتی راد کیا بھاوہ بھی کوئی تاریخی کھنٹار معلوم ہوتا تھا لیکن میرساحب کی ندوریات کے لئے ایک مختصر سسی کو تعری کافی تھی جس میں وہ اپنی تام کرہتی کے ساتھ رہتے تھے اور باتی تام مکان تی سبیل انڈ حکو ٹررکھا تھا۔میرصاحب گی تھر سی کو تھری میں ایک توہتی وہ چار پائی جوشاہی زمانہ کے کھٹ بنول نے اپنے اپنوے بنی تھی حالانکہ اب وہ اپنی بوسیدگی کے اعتبارے ، وفي مولي قرمعلوم موتى على الين مرساحب اس عالت كوننيت مجية عقد بانبيت اس ك كراج كل كم برتيز كست بني اس "ارتجى جاريا تأيين إلى لا لك في - أس عاريا في بركيوب ترتفا توضرور ميكن صحت كے ساتد نهين كها حاسكا كه و عركما تفا اور كن كن چيروں پر شمل تقا - طار إلى كے علاوہ اس كوندى ميں جس جيزكو نا إن حيثيت حاصل تقى وه حقد تقا اس حقد كے متعلق بهي ميان كياط لك كم مرصاديد، ك وا دا جان مرحم ومعفور كوغدرك ذات بن كسي شابهي عل مين يرَّا مِدا الما تها ، وروه ابياتك، شهايت، حفاظت كرما تد كفوظ جِلا أربا تقاء مرحد حب فر ونظرا متياط اس كومي إنى عادة تك ننيس كيا تفا اور نداس كالانسال سے میل مرلتے تھ المدان کی ملمیں حب سے اب کب چار پانچ مرتب ضرور بدلی تی تعین اور اس میں میرصادب کی مج اصلیاطی كودس في خفاء الكهونا الذاكرجهان ميرصاحب كي المجهل اورحقه المط كرزمين برآريا بس اسى مين علمين الوشكمين جاريا في اور عقد كم بعدين كرساوا ركا غرضاج بروت كرم بها تفااورس من مروقت جائ طيار دمتى تنى ان جيزون كم علاوه جاء كى بايى كونياول كى الوري كوكله و كدووك كلك وكادبه حس من خميره تماكوركها جائاتها ايك استول جس بركول عيني كي بيالي كانبول كي دوات كي ظرح رکھی تعی ایک آگ دھونے والی دفتی کچرآگ سلگانے کے اے گودر ایک آبورہ ایک گفرداء ایک انجینی کا دو تا اورایا اسلاقی كي دريا مي تنى ال بى تام جرول كى مرساحب كوفرورت عنى اوران سى سے وہ ابنى فرور يات بورى كرتے تھے فيكن زيادہ ترقوب استول بر وكل مونى بالى كاجاب ربى عى اورمعلوم موقا تها كان كى زندگى اسى بالى مى مندسه

میرصاحب کا زیادہ تروقت اسی گوشہ عافیت میں گزرا عقالیکن ہرروز کم سے کم ایک مرتبہ آپ اپنے ایک دوست کے مکان پر ضور جاتے تھے جبال آپ کے تام ہم شرب کی ہوکر تھوڑا ساوقت ولحی کے ساتھ گزارتے تھے، اس اجتماع میں بڑے بڑے مکی اور و تومی، سیاسی اور معاشر تی، ادبی اور تعدیٰ، اضافی اور طمی سایل پر بحث ہوتی تھی، واقعات عافرہ پر دائے زنی کی مالی تھی اور و، کے اہم سے اہم معاملت نہایت خوروفکر کے بعد طیا تے تھے اور اس انجن میں میرصاحب کو دہی درمہ حاصل تھا چکسی ذمہ وار کا نفونس کے صدر کو حاصل موتا ہے، ان کی دائے تعلی فیصلہ کن مجی جاتی تھی اور ان کے تیج کہ ترب اور تیج ہے کاری کا تام ہمعدول پر بڑا اثر تھا اور واقد بھی بیمی تھا کہ اپنے باوان میکدہ میں میرصاحب سب سے ویادہ کہتہ شق اور سب سے زیادہ پُرانے البونی تھے۔ ان باقود

" المال بعدائی فینمت مے جوہم صورت یہاں و و جار میتھے ہیں" دوسرے بولے ا۔ " ارسے بار مرکم الم ہم اور کہاں میجیس مرکم چلے جامیس کے بھر ہم مول کے اور قراکا کواا"

ميسري في مها :- « سيج بم بعاني التدبس إتى موس"

چِ تِصْ فَوْلِيا ، . " خدا معلوم كماحشر مو براك كنا وكي بن "

پانچویں بولے ، - الاوالمنہ ہم سارہ مبادکھی دُنیا میں کوئی نہوگان ناز کے نہ روزے کے آخرنداکو کیا مند دکھا میں گے معانی اور جاہم جو کچر کرا ناز طرور بڑھ میا کرو بڑی برکت ہوتی ہے اور سارے گناہ معان ہوجا میں گے یہ ناز نہ پڑھنا ترخت کر رہے اور میں ہ

میرصاحب نے مزایا: " اہاں لاحول دلاتوہ کیسی ہتر کرتے ہو خداد ندکریم بڑار ہم ہے ، اہاں و دہم کو نہ بخنے گاتو کیا فرنگیوں کو بخنے گا، بھائی ہم کلمہ تو بڑھتے ہیں ان گنہ گاروں کو دکھو جود نیا کے گناہ کرتے ہیں اور بھرہم پر ہاوشاہت مرب بر کرتے ہیں گروہاں حاکریتہ طیح گا"

ایک اورسا حب کہنے لگے : او کی ایک میں ہے والد کر مرصاحب یہ انگریزوں کی شاہی میں گاندھی نے کرگری کردی مناہ کواب اراق فی بھر ان اور ان کی اندھی نے کرگری کردی مناہ کواب اراق فی ایک اور ساخت کے اس موق والی ہے "

ميرصاحب ١- مد أمان جاريجي كاتري بياره كياكرا اوه وكهوكر كارف دهيل جهود ركى بنيس و وب كمنور بازوركم مرصاحب ١- ا ارد و مركارسه كوني كيالوات كا-برارون بندوقين توسي سيروكمان ملوارسب بي تواس كياس مي

كيفيت طارى تخي -

سرد کروے، جو کوئی سریسی اسفائے ، المال آج جاہے تو تو پول سے سارے سنے کا ڈادے۔ جوائی جہازی آگ برمانے ریلوں کو اطاوے، موٹروں سے کچل دے، المال ایک جوائی جہاز السامے کسب کچھ کرسکتا ہے ۔ ایک صاحب نے فوراً آنکھیں کھول کوفرایا ارب ال بھائی میرصاحب خوب یاد دلایا، یاران جوائی جہازوں سے تو بڑی ہدتی ہردگی ہوتی ہے۔ سب پردہ دار حورتوں کو یہ لوگ دیکھتے ہوں گئ ورسے صاحب کنے گئے:۔ ''ماں بھائی کل بھی کا ذکرہے کہ ایک موائی جہازمیرے مکان پر نکلا کمرسبت نیجا تھامیں نے بھی ارشکا

دومرے صاحب تھنے گئے:-" إن بعدائى كل مى كا ذكر ب كدايك موائى جہاز ميرے مكان پر نكلا كمرسبت ني تعاميں في بمى الر ملكور لكر جواس برمارا توصم ب آپ كے سرعز بزكى كوبس ذراسا بحكيا نهيس توزمين مرجة قا اور الدى مسلى سرمہ بوكئى جوتى ميرمان ب نے تجویز بنیش كى:- بجائى تواب كما كميا جائے عور تول كو انگذائى ميں مذنكلنے و ياكرد يا ايك شاميا نہ كے كا كا دو"

#### رعابتي اعلاك

س ویزدال در نربی استفرارات وجوابات میگارستان برجهاستان کمتوبات نیاز تین حق میشن کی عیاریان می میزدال در نربی می می میزدان در می می میزان در میز

ية نام كا بين ايك ساتعطلب كرن برج محسول برين ح<mark>يالين في روبيه بين لاسكن من -</mark> منتحد منكار كلمعنو

## كرهٔ زمین کی آینده تحکمران قوم

نيازنتيوري)

یورپ کا مشہورمسنف اچ ۔جی۔ وتسیں نے ایک باربرا مشاکہ اُرکیبی انسان کی سیادت کرہ زمین برختم ہوگئی تو اسکا بعدجس قوم کی چکومت ہوگئ، وہ قوم کمیوی کی چوگی ۔

مسطود لميزسائين دال خض تهين تعاليكي ايك إجب في كمرى كا بدرامطالعد كماي، الماسية المحكمة وليزاكر سائنس ال

منہیں توسیم بشرور تفاحس نے ایس معیم میشین گوئی کی ہے۔

و مناف قسم کی مطروں کے حالات کا جومِشا برہ کیا گیاہے ، س سے اب ہوائ کہ یہ باک ذہبی خلوق ہے اور انسانی ولمز

مشکل می سے اس کی توت ایجاد واخراع اورانجیزی کامقا بر کرسکتاب،

جن امرین فن نے اس کے جانے کا مطالعہ کیا ہے ان کا بیان ہے کابیض کمڑیں اس قدر ارکی جالاطیار کرتی ہیں کہ ا خور دہین کے ورفید سے دوم ارکن بڑا کرکے اس کو دکھایا جائے تو وہ کھوٹی کے معمولی بال سے زیادہ موٹا نظر نہیں آسکتا، حالا اگران انی بال کو اس نسبت سے بڑا کرکے و کیعاجائے تو وہ ہے اپنے موٹا نظر آئے گا عراب نازک و بار کہ جائے کی (جس کا تطربہ لیے اپنی جوتا ہے) مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ انسان کی بنائی موئی رہتی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ ایک پروفیسر کا بیانی ہے کہ خود اس اپنی جائے کے وربیہ سے میٹوگوں ' سامیوں حدیث کیا ہوں اور چھا و روں کا تمار کروئے جوئے کمڑی کو دکھیا ہے اور جس وقت کو ا بڑی کموں بحد کی جو کرکسی "الاب یا وض کی طون شکا رکوجاتی ہے وجیوٹی مجھیلیاں خون زدہ جو کر بھاک جاتی ہیں۔

مِيْقُوا مِن ايک سانپ بونا ہے جس کی كمبائی تقریباً ایک فٹ بوتی ہے ایک مرتبہ دیکھاگیا كہ ایک كميڑی نے جس كا جسم مرطرے كچه برا تقانس كواس بُری طرح جائے س بہیٹے ليا كہ وہ بھاگ نہ كا - كميڑی نے دس كی دُم كوبھی جائے ہيں لہيٹ كومۇنجى

ع إنه وإ تعا اورمنهمي مبي ساحالا مردياتها أكده إلك با تابه موات

ایک بارچسے کوجائے کے اندر ترایتے ہوئے دیکھا گیا۔ مب سے پہنے سونے کی حالت میں اُس کی دُم کوجائے کے اندر پشیا آ اور مجر جائے کے بجہندے کے ذریعہ سے جواس کے لکے میں ڈالا گیا تھا اوپر کی طرف کھینچ میا گیا جہاں وہ میزکے نیچ جائے کہ اُن بے قابو موکر دلک گیا اور کمڑی کی توراک جوگیا۔

مائے کی مقبوطی کا اندازہ اس سے جور مکن ہے کہ اس سے مجلی کا جال طیار جور مکناہے ، چنانچہ نیو گائنا کے ہاشندے کمڑی ا جائے ہی سے مجلی کم شینے کا کام طیقہ ہیں ۔ بہاں ایک بڑی تسم کی کمڑی بن کی جاتی ہے جو ہ ۔ عض تطرکا جال بنی ہے اور چراہوں ، کمڑنے کے لئے بڑے بڑے بچندے طیار کرتی ہے ۔ بہاں کے وحثی ایک بانس نے کرجنگل میں کا ڈیک ہیں اور اس کے مرسی ایک آگاڑا سالگا دیتے ہیں اور یہ آگاڑا کویا بڑے بچندے کا کام ویتا ہے اور کمڑی آکر اس سے معیلیاں کی ڈیٹ جی ۔ اس کی ایک شائرون کرویتی ہے ۔ جب جالا طیار موجا آ ہے تو لوگ باحس اکھاڑ کمرے جاتے ہیں اور اس سے معیلیاں کی ڈیٹ جی ۔ اس کی ایک شائ المروق الماني جاور الميوري باس كى بهرين تفري مي موتى م كروه فضا من حجولا حبولتي ماس كى صورت يد موتى م الي المند مكرتين مارتاك مال كيني كي طون وسياطكا دنتي إورهدان برائك عاتى مواس يه الكرادهم وهر

المنفقي اوروه ملي إن كم ساته حدولا جنونتي ربتي ب-

والابنا أسكاركرة كرى كى زار كى كاعجيب وعرب كارنامه اس كا دا تعرفتن ومجت ب ورقام ایجاد وافتراع برسب ادہ کمڑی کا کام ہوناہے۔ نرسبت حقی کابل ہوناہے اس کیم بہت کے معاملہ میں ہی اوہ کمٹری

ای میں میں متی ب اوراس کی مضی پرسب کی محصر ہواہے۔

كوى كاعشق ہميشہ بإندن رات ميں شروع ہوتان جس كى ابتداء اس كے فضوص حركات سے موتی ہے جسے رقص محبّت ال كوسكة بين عب مكرى ( نر إ ماده) رتص محبّ كرتى مونى برهتى ب تودوسرى كمرون سه اس كا جممس كراب أكريدون نرموتے ہیں توایک دوسرے کو مارتے ہوئے گزرجاتے ہیں لیکن جب نراورما دہ کے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو تعوری دیریک ایک دومرے کو چھونے کے بعداگرزشتہ مجت منظور نہیں ہو تا تو دو نوا علیٰدہ موجاتے ہیں اور اگرمزظور ہو تا ہے تو بجریز رقص مجت دوون کا سا تقرساته نروی دو اید او راس کوشا دی سے مینے کورٹ شپ کی دسم مجھنا چاہئے جکہی طویل موتی ہے اور می مختر کہی اس نسبت کا نیتج شادی پراکرتا ہے اورکھی افتراق - ام عبدالفت میں اور دونوں کا اہم ل کرکھومنا بہت پر الطعن اوناج المجى دونون محفقون كرائه فاموش كفرت بوطات بن مجمعي ايك دوسرے سيمانده بوكر جرمل مات ميں اور شلا لتے ہیں، ان میں اہم جنگ بھی ہوتی ہے اورسلم بھی اور ایسامعلوم ہوتا ہے کا زدواج کک پیونچ کے لئے وہ ایک دوسرے كامطالعد كرائي ك ساته كرام مين بعض كمير يمي مردول كاطرح حرف عياش واوباش بوق مين اوران كاميلان اوه كى طرينكيمي نجيد كى كے ساتھ نہيں ہوتا اور نه شادى كران كا مقصود ہوتا ہے ، بظام اس تسم كے مكرت بہت متواضع نهايت حده قص كرف والم موت بي اول اول بركموى ان كاحرت إيل موحاتى بديكن بعدكوجب عقيقت كاعلم موجاتكم تد اس سے احراز موف قلبا ب اور نرکس ادر مرکن کانتی الس

لیکن اس عشق ومحبت کی داستان کاانجام اس سے فرائیہ وغرب ہے، لینی حبن وقت ووکسی کمڑے (مزر) کا انخاب كراستى ب اور دو فريب ابني انجام س بخرمواصلت كو كواراكرينا ب توكموى كى دعوت وليم كاسارا سالان كميه بى كى جان اتوان فراہم كرتى مير لينى مواصلت كے بعدى كيلى اس برحل كرتى اور كھا ماتى ب يعض مرتب شريعا كما ے اور پرری کوسٹ س مانبری کے ای کرا ہے ، لیکن وہ اس میں کا میاب نہیں موتا اور لذت مواصلت کے بدا اس کو

ابنی مان کی قرانی میش کرنا ہی بیٹرتی ہے۔

#### اگرآب ادبی و شقیدی لسر بجرجا ہتے ہیں تو یہ سالنامے بیڑسھئے

**اصنان** يخن نبرو قيمت پاغي روپريملاده محسول – مستويمبروقيمت پانچ روپ علاوه محصول – مومن **نبرقيت پانچوبرملاده مي** دورج رياض فمرة تيمت مده و برعلاده محصول واغ نمره قيت آگار دبيه علاده محصول ... (جمله هضام ر) رياض فمرة تيمت مده و برعالاه محصول واغ نمره قيت آگار دبيه علاوه محصول ... ليكن يرسب آب كرمبين روبيد مين مع محصول مل سكته جين اگريد رقم آپيني محمد ي

### انثارات وكنايات

## (نیازفتپوری)

رات کتی اور تاریک اسکون کتا اور مطلق تارکی وسکون کی شدت کے ساتھ میری توب مشاورہ و بصیرت بہت کے ساتھ میری توب مشاورہ و بصیرت بہت غائر وعمیق ہو جایا کرتی ہے و بی شیکے تقے اگر نیا غافل سو رسی تنی اور میں تنہا گاؤل کے ایک جمیرت میں اگرے مسکون کی اس فاص آواز کو جسے کال نہیں دون و لمغ شن سکتا ہے اپوری طرح محسوس میں اس بی اس ناص آواز کو جسے کال نہیں دون و لمغ شن سکتا ہے اپوری طرح محسوس

میں ان وو وں خیالوں کے تضاد و اختلاف پر دیر تک دل ہی دل میں ہنستا رہا اور پیر سوین لگا کہ کہا افسان کی مرکشی ہمیں جبن ہی کے ردع کا نیتج تو نہیں ۔۔۔۔ اتفاق سے اسی وقت کا ڈن کے اس مجذوب کی آوالہ کان میں آئی تھی ۔ دومندر کایک ایک بھٹ کو با برنکال کر مینیکنا جاتا تھا، اور چنج مج کر کہ رہا تھا کہ بھٹ کو با برنکال کر مینیکنا جاتا تھا، اور چنج مج کر کہ رہا تھا کہ بیت مصل سے کام نے کر فعدا کا انکار ، اس سے بہتر ہے کہ بعظی سے اس کا افراد کیا جائے ہی سے میں نے باس ما گور کہا ہے اس کا افراد کیا جائے ہی میں نے باس من کار کہا ہے اس میں نے مجھے دیکھا ور کہا کہ :۔ 'د یہ اپنی قسم کی بالک بہلی برعظی ہوگی' اور پیر کام میں لگ گیا۔

ایک بیودی عالم آیا اور بولا :۔ موین موسوی سے بہتر کوئی دین نہیں ، اُٹھ اور وہ ماستہ اختیار کر ج بنی اسرائیل کی نجات ولانے والے بغیر نے بتایا تھا:

ا معرى مويد كا ورولا: - سكيادر وشت ني كل صداقت سي تجف انكارب ؟ كما اس كى تعليات تجات انسانى كى ضامين

کلیساکا مقدس رابب میرے پاس آیا اورصلیب کو بوسے دے کرسین حیب میں رکھتے ہوئے ہولا: "نجات جائتے ہو! تو دین سی اختیار کرد اور بیوع کو نعاکا بیٹا مانوحیں نے اپنے مقلدین کے لئے آسانی باد شاہت کا وعدہ کیا ہے" میں نے کہاہ " بال ، تمادا ندہب سچا معلوم ہوتا ہے ' مجھے عیسائی بنالو'۔ آس نے نوش فوش مجھے اصطباع دیا اور چلا کمیا۔

مِن كَمُوادَ "بِ شَكِ مُعَالَمُ دِينَ سَجَابِ اور مجه موسوى مونِ مِن وَيُ عذر نبين "

ں ، اٹھ اور سیط ما توپل کرآ تشکدہ مقدس میں تجدید ایمان کرت میں نے کہا بے شک متھا را نبی ستیا نبی تھا اور مجھے اس کی تعلیات کی صداقت سے انکار نہیں -ایک پنیٹ اپنی چنیائی برصندل کا بڑا سائشہ کھینچ ہوئے آیا ادر بولا کیا تجھے دیدوں کے الہا می صحافقت ہوئے سے مارے ، کیا تجھے فلسفہ ویوانت کی صداقت میں شک ہے۔

میں نے کہا ۔ '' میں ویدوں کوصحائف آسانی مبانیا ہوں اور دیانت کی حقانیت کا قابل '' بودھ خرب کے مندر کا سب سے بڑا بجاری مجھسے ملا اور برلا : ''کیا بودھ خرب کی تعلیم میے تیا وہ کوئی اور تعلیم بن وسکون کا راستہ بتائے والی ہے''۔

میں نے کہا:۔"ب شک بودھ کی تعلیات میں بڑی کشٹ سے اور میں بودھ کوفدا کا بیغیر ماننا ہوں"۔ دین محدی کا ایک عالم آیا اور جلا :۔" کیا محد کی رساعت اور قرآن کی الہامی کتاب ہونے سے تجعے انکار ہے"۔ میں نے کہا :۔ " مرکز نہیں"۔

چند دن بعد میں نے ان سب کو اپنے گھر بلایا اور ایک مبکد جن کیا ، نیکن ان کی حالت بینی کہ ایک کو مند دوسرے کی طرت سے بچرا ہوا تھا اور سب کو ول خفتہ سے لبریز۔ کی طرت سے بچرا ہوا تھا اور سب کو ول خفتہ سے لبریز۔

میں نے کہا در " اگر میں کوئی ترکیب ایسی بنا دوں جوتم سب کو ایک ووسرے کا بھائی بنادے قرآسے مان لو تے " انسول میں ایک ایک انگریمیں کوئی ترکیب ایسی بنا دوں جوتم سب کو ایک ووسرے کا بھائی بنادے قرآسے مان لو تے " انسول

ہیں۔ ہیں ہیں۔ میں نے کہا ، '' انہیا تو آؤ اورسب مل کر ایک نئے ، بہب کی بنیا و ڈالو اور اس مرمب کا نام '' محبّت'' رکھو' جوتمام مراہب کے اصول کو اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے '' انحوت عامہ'' کی تعلیم دے''

مرابب سے اس واری جد در است بر ایک دین کہ سوچنا رہا اور کھروہ سب کے سب ایک آواز سے بولے کہ "یہ ہات اولانگ ہے یہ شن کر ان میں سے ہراکی دین کہ صوحت کے افراد ہم سے چین جامیں گے اور ہماری معاش کی رامیں مسدود ہوجامیں گا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرسکتے ، کوئی جاری جاعت کے افراد ہم سے چین جامیں گے اور ہماری طون " افسانیت " رو رہی تھی۔ وہ یہ کہار چلے گئے اور میں نے وکھاکر ایک طون منبطان کھڑا ہوا مسکوا رہا تھا اور دوسری طون " افسانیت " رو رہی تھی۔

اور اُسکھ کے خانق کا تصور خروری ہے ۔۔۔۔۔ اوروہ از خود کیونکر پیدا ہوگیا ۔۔۔۔ عالم وین نے بیشن کرکہا کہ " اے بیقون اُ تو بالکل نہیں سمسنا۔ خوا از لی وابدی ہے اس کوکس نے نہیں بنایا ، بلک اس نے سب کو بنایا ہے ، اس سلے تیرا یہ اعتراض بالکل فلط ہے ' محدث کما کہ :-مخوب جو آپ کا دعوت ہے دہی آپ کی دلیل ہے ۔ اگر آپ کسی کو ازخود بیدا ہونے والا بان سکتے ہیں قوکوئی در نہیں کم الله كائنات كو ايساند انين اور الركائنات كے لئے يكن نہيں ويورضوا كے لئے اس كا امكان كيوں مو ؟ " میں یا شن کر عقد سے بتیاب موگیا اور عالم دین سے مخاطب مورکر بولا : - " حفرت م یا شیطان ہے اس سے گفتگو عجية ، الحول بره هقة اوركرديجة كريم في ضراكو الماكسي دليل كريبي البيرات فيديد سننة بي أشمد كعوا بوا اور يد

مہتا ہوا ملد ایک ۔ " اگریے ولیل کسی بات کا باننا درست ہوسکتا ہے تو دلیل کے ساتھ کسی بات کوند اننا اور زیادہ ورست ہے" عالم دين في مجيد د كيما اوركها ،- " معاذالله ، شيطان جي كس كس طرح إنسان كومبكانا ب مير گُفِي فَامُوشُ دِيرَكُ مُوجِيًّا ر إكر: -" كياعقل انساني واتني دنياكي كوتي گراهي بي "

#### بعض اہم کتابیں سلسلۂ ادبیات کی

الول كي ماريخ اور شفيد- سدها عباس مين - ناول ي البيغ وتنقيد اسكن صوصيت ورب كى دورى د باول من اول كارتقاد مي وكليني و سفى ار دو درا ما اور استرا على دور كي فصل البخ - (دومسولي) ا لکھٹوکا شاہی کہیج - واب علی شاہ اور رس \_\_\_\_\_ پروفیسرییسبودخن رضوی ادیب ..... تیت: میم البرحيات كالتفتيري مطالعه يصنفره فيسرئيه وحن يضوى أديك اور مرشيه نظاري كم تعلق بعض غلط فهميون اوراعراضول مجابية عنظم على عفرت آزادي آب حيات براعز اضات كا جواب . . . . . قيمت : - علم رارم المانيش - مرب پرونيسريندسودس يفوي اديب ساڙه السو بندى كمنديا يردم يُفغ مراثى الميس كهترين اقتباسات ... . قيت : - ستّه م وفيح الميش - ميانيس كربيترين مرشون سلامون كالجرعة -مرتبه مروفيسرميدمسعودتن رضوي ادب . . . . . . قيت :- للعكم قرمناك مثال مولفه روفير ريسودس وفوى اديب فارس وعرايا يكم ووا الوال واشعار محاولت وفقات كاتريم شرع اوركل استعال -ارووس في مير الكاري بالور والمنظم المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظم المنظم

مندوساني لسائيات كافاكد - جان تيركمشرو وغلك كالرحمد بروفيسر إدمشام حمين كالم سمع الكلميط مقابي فيمت ج سأعل أورهمندر- برونيسريا متشام حمين كاسياحت المام كذبية للكم مطالعُه عَالَبَ - آثرُلُعنوی جبین تُحریدٌ کُتخابُ مَا کُون مِنْ اَلِي عَلَمُ حيها ل مين - آخر كيندا تنفيدى مضامين كالجوي اقبال مكيبت فالتبغيرة لير لكعنوكا عواى الميع - امانت اورا شريها -انىس كى مرشد ئىكارى - اترككىندى - سرائيس كېكال الاغ حرب عزل - پروفيسري الزان كىكاب أردد عزل كخصومتيا أردو منفيد كي تاريخ - رونيسري الزان مال ي كارة تقلُّ عاديم آردوادب مین روانوی تحری - ازداکو تحرسن-ام يخي تسلسل اوراد بي روايات كريس متطوير . . . . . . . . يا ار **دوگی کہائی۔ برونسر ب**وششام حسین کی زان تجین کا افول کیئے۔ عیر برم ي كلف و وكريا برين يمينان بريين ايكان بيو . ع ميل ات اوده \_\_\_ مستفرشيخ تعدن سين -

#### رجسونت رائے رغنا بلسوی )

حُسن كو بون لكا احساس جذباتِ جنول اب ندا جانے مجت كيا سے كيا موجات كى اثرسے دوراتنا جذب دل ہونہس سکتا مجھے جس سے عبّت ہووہ قاتل ہونہیں سکتا قدم کے ساتھ ول بھی ہے نظر بھی شوق نزل جی سینک کرمی تومیں کم کر دہ منزل مونہیں سکتا يركيا كم م كوصورت شادان علوم بوتى م ال شاد ماني وجور كرميولول سي كما الماكم وي كبل چراغ آت يال معلوم موتى م من كوبار إلى وكائوس كا شعلة ابى ف طلوعصبي ، گردِ كار وال معلوم بولي ب مسافركونهين موتا اندهيرارا ومننزل مين فہیں بھرتی طبیعت عرمر بھی ساتھ رہنے سے جدائی کمے بھر کی بھی گراں معلوم ہوتی ہے برل جاتا ہے خود انداز سے وہ اگر ان کو پشیاں دیکھت ہوں مبارک ہوحرم والوں کو تبخانے کی برا دی اسعبرت سے کیا دکھوں جے دیکھا پڑسرے

#### حات لكمنوي)

اُسے قراری آئے قرکس طرح آئے دل خراب کہ آسودہ فنال بھی نہیں جہاں سکون میسر ہو سر کو گکرا کر مرے نصیب میں وہ نگآ تا لیمی نہیں ستم کے بدلے کرم سے اب آز الیش کر بفاسے ترک وفاکا مجھے گمال بھی نہیں مری نظر سے کہی گلتا ل کو دیکھ حیات اگر بہار نہیں ہے قدید خزال بھی نہیں اگر بہار نہیں ہے قدید خزال بھی نہیں

#### فليل شارق نيازي)

زگر تسکیر مجی نگاہ فلط انداز میں ہے یعنی اک ننز خاموش مجی اس ساڑ میں ہے دیکھ اے جیثم تفافل تری پرسٹ کا جواب نگر شوق میں ہے شوق کے انداز میں ہے آخریں ہے لب فاموش پہ فر اِدنہ سیں جورکی دا دہے یسٹ کو گ بیدا دنہیں یہ سکوں یہ سکوت کا عالم، آج کس درجہ سوگوار موں میں یہ سکوں یہ سکوت کا عالم، آج کس درجہ سوگوار موں میں

#### (مثین نیازی)

آج بھی ذوق نظرے تشنہ تسکین شوق جب نگاہیں چارموتی ہیں وہ شرا جائے ہے اے نگاد ناز مجھ کو تیرا ہر فر اس تبول کوسٹ ش منبطالم ہے دل تو میرا کنے اور میں جلاتے ہیں جراغ ہوش میں ہوتے جو دیوائے تو میرا کنے کرتے دم انھیں کا بے کطوفال میں جلاتے ہیں جراغ ہوش میں ہوتے جو دیوائے تو میرا کیا کرتے تنافل کا محیر شکوہ نہیں ہے خدا کے واسطے قسیں نے کھاؤ

#### (قانتم شبيرنقوى نصيرآبادي)

حسب مضى عم كى دولت بھى أسے لمتى نہيں آدى مجبور ہے - اوركس قدر مجبور ہے !؟
برعقل كى شورش ك بنكامة محفل مست جب رنگ جنوں چھا يافتند مد اطھا كوئى من يسمجما كسى تقدير ميں ترميم موئى جب مجمع آب كے ماتھ پشكن آئى ہے

#### (اكرم وهوليوي)

نظرمی کینے کرار انوں کے دیرانے چا آئے بہاروں کے یدن کمیں خون راوانے چا آئے سکون دل ہیں بھر ہوگیا مشکل توکیا ہوگا وہ ناحی خواب عمرے بھر کو چنکا نے سیط آئے سکون دل ہمیں بھر ہوگیا مشور کو یہ ہے جا دؤ عشق ووفا اکرم کہاں اس داہ میں تم مسوریں کھانے چا آئے

#### مذاكرات نياز

یعنی بادکار اُراده بوادبیات و تقیمها لیکا بوی فریش خردای ا ایک بادان دسا که شروش کرونیا افرکک رُده ایشانی به خرست به بد ای<sup>دن</sup> به برس میرانست د نشاست کا خدو قباطت کا خاص جمایی کیاگیا به تعیت دودوید ملاده محدکی مزبهب

عرف آیا ذکا وہ معرکہ الاکا مقالیم میں انفول ما بتایا ہے کہ معمل کی حقیقت کیا ہے اوروٹیا میں می کمبرل کردا دگا ہوا۔ ایسس الدی جدا لمان نووٹیسلا کرسک ہوکہ ڈسپ کی پابیدی کیا ایک ترجی ہے ۔ متیت ایک دو میر برجادہ معمول ہے۔

#### ئالہُ و مَا علیت

سنرت نیا ( المدان کراب میر بتایا به کوف شاعری کمن تدید کی ا این برد ادر سرسیان می برند فیسه شاع دوس نے بھی خواکون کا کا گا در اس کا برند اجاد کی و دورہ خرک میں میر اکا برخوان شاع دوس کے بیا اس کا مطاعد از ایس مزدری بود میست و دورہ ہے ، علادی معمولی فراست البد

#### تتناغظت

خاب کی فارس شام می فول گفت ادر اص کی خعرصیات رشت نیخ دری کا ایک مقالب همیت ۱۰ مؤاکست دیر طور معمول نقاب مرجانے علا

ین انها و رکام بر عرص می بنایا گیا به کرماد سه نکست بادی می از این از در این از این از این از این از این از ای مواد این اور منباک کرام کی در این کرما ب اور ان کا در و در بادی ساتی دینا می سیات کرمی کم در مرسم تا کس کرد در این برای در این انسان کا در و در این از این در این د

#### مخوع استغتارات

تادين على اور ادبي مدايات كا ايك فيق بنيؤ متيت - تين دو بيل معود محمول

#### انتقا دَيات == حصمُ اوَّل

ت مغلین به او - آدر ناوی تاریخ تعریب اروز فرل کی کی جسیم بر قبال - آدر کون دلمقر فظر سیان نظارها بات مخاکاتهای سید موسیم تروز - فاب ۲ مکت الادرات و زان آدریداری ریشند - برای کونکه به می کنت این می دند دیشیم و کافته دیز - جر مربوا میمانت آیت طب

PARTY

Environment of the Company of the Co

Color Control Color Colo



بر ال

SIEZOO CHAZIN المري مري من المريد والله المريد والله عَدُولِ إِن الْعُرْضِينَ عِلَى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِي على الجرود (م) المشاك جودة ( في الرام) ويرام إن أن أن المرام المشاكرة المن المرام المرام المرام المرام المرام ا BUILTICATE CITY 614 SALINGORIUM والمعالية المناوات المناوات المنافث أرى المافوت عامد كما يك ع - the market considerable and hard an interest والمارة والمعد الدعاوة والأزام الع العدرون كالخاط والأنبال تونونو ELCONIZED LOUD والمراجعة والمراجعة المار والمادية والمادية والمادية الدالم و المال المراد المال المراد ال بالسان المالكان والعدالية هر دور و خوار مان به دو الديكوان وا - Secret Contract حرت ياتا ومراثال واعواده ALIENVILLE ME Luterioterical descriptions and U. Paristy May A facility of the second الاراجة المالية المالية المالية بؤكيك #YS/Jul الأربي والكا

جھوگرہ بہترین اور نفیس کوالٹی ہے

ہاری خصوصیات

من او ملکی زیش او

فرکچ کومئین گیبر ڈ چیوکرہ کومئین سوشنگ سامن فلویس س

سان فکورش فولڈ کرمپ دل بہار اِلا

> مَنْهُوْن مَسْتُهُمُّ المن المن نون

ن کے علاق ہ نفیس سوتی چھینٹ اور اونی دھاگہ

تبار کرده

دى امرتسرين ايندسلك ملز برائيوسيط لميشير جي - في رود- امرتسر

طاکسط مراو نکورین لمیرید- برائے سلکی دھاگا اورمومی (سیلوفین) کاغند

| شماره ۲   | فهرست مضامین جون سلامی                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | وال سال                                                                                      | حالبو                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| راکرآبادی | باب الاتحاد (حفرت مین کشمیریس)<br>محلّد کی دونق (ایک مطالعه) ۔۔۔<br>چند کمی شعراء عرب وغم کے ساتھ<br>منظومات :۔ شبّیاب مرمدی می<br>شفست کاظمی ۔<br>مطبوعات موصول ۔۔۔۔ | نواب سيره کم احد به ا<br>د اب سيره کم احد به ا<br>ي رقفنيش - سراج التي مجهاي شري ۱۸<br>يل نياز خپوري ۱۳<br>چرن - ۲ - الفظام تول که المياس<br>عراني - سراني - کل اين وغيره | پرایکتھ بھی نظر ۔ ۔ ۔<br>بول کے چار بڑے شاہ<br>ش کے متعلق کچے جد جیھ<br>ریکہ کے اخبارات ورسا | یی اسکے<br>اجہ ات<br>نمالی ام |

#### ملاحظات

مسل کو ایک جداگانه مسلم مکومت قایم ہوگئی ، تو مسلم کا ایک جداگانه مسلم مکومت قایم ہوگئی ، تو مسلم کومت قایم ہوگئی ، تو مسلم کا ایک خاص میارت میں مفروں سے ویکھاجات کا کورکہ اس افظانے اب ایک خاص سیاسی مفہوم افسیار کرایا تھا اور وہ مفہوم بھارت کے نظری حکومت کے فلان تھا .

اس کا نمتی یہ مداک مسلم اگر کر قرف یہ اور نہتے مدالی بتران کس رہ تبطیر اور اور کا کا کا کا کا کا میں دو ایس معملہ اس کا نمتی مداک مسلم ان کر تو مدالی بیران کے مدالی بیران کے مدالی بیران کی مدالی بیران کی مدالی بیران کی مدالی کر اور اس کی بیران ک

اس کا نیتجہ یہ مواکر مسلم لیگ کو توخیر سائٹ میں تھا اکسی اور شطی یا اجتماع کوبھی اس لفظ سے مسوب کونا قابل احتراز مجھا گیا کیونکر تقسیم مبند کے بعد کا زمانہ مجارت کے مسلم اول کے لئے بڑے احترالی کا زمانہ تفااور یہ مناصب نہ تفاکر محض ایک لفظ سے استعمال سے ملک میں بنظنی پدائی جائے ۔ اس کے بعد حب ذہبنییں کچھا عقدال بڑا میں تواس لفظ کی طون سے خوف و مہراس کچھ کم موجلا اور بعض اجتماعات اور اجتماعی اواروں کو اس لفظ سے مسوب کیا جائے لگا۔

اس سلسلمیں سے بڑی قابل اعتراض بات بدخیال کی جاتی تھی کرمبادا دہ کوئی سیاسی تھید نداختیار کرمے ادراس طرح دوقوی نظرتہ کی تحریک بھرس اجمارے ۔ لیکن آخر کاروفتہ رفتہ یہ اندلیٹہ لمکا ہوتا جلاگیا بہاں تک کر مرآس میں مسلم لیگ ہی کے نام سے ایک ادارہ قائم جوکیاج ایک لحاظ سے سیاسی جٹنیت بھی رکھتاہے ۔

برحيد : إت كبى ميرى به مين بنيس آئى كمف لفظ مسلِّم كا اضا ذكون خطراك قرار ديا جائة اوركيون بيسجرنيا جائد كاسكا

مفہوم مکومت یا مندوج احت کے فلاف کوئی سیاسی یا خربی محاذ کامسرادت ہے ،کیونکہ معارت کومسلمان وقوی مبتیت سے باشک اپنا وجدعالی نہیں رکھتے الیکن اس مفیقت کے بیش نظر کہ وہ مزبہ دوالت کے لحاظ سے ندھون مندوں بلک بہاں کے عیسا ثیوں میودوں آتش برينول وغيروسي علىده بين ان كوحق بيونچام كو وه اف اجتماعي مسايل برسلم بوف كي حيثيت سے غور كرين اور ان عام حقوق كامطالبه هكومت سے كري من كا إداكرنا وستودكي روسے مكومت يرفرض ہے .

مندوسسنان مي سب س رياده ابم و دمد دارسلم اداره "جعية العلماء" كان اوراس مي تمك بمي كروه افي" الثبات وجود" كى طرف سے غافل نہيں رہا \_ ديكن يہاں كى اقليت كى كال الحينان ومكون كاسوال اس سے حاصل ، جوسكا مكونكراس كا تعلق ورصل ة مينيول كى تبديلى سے سے اور چونكر و ينيني غرب كى پيداكى جوئى اين اس ئے طاب ہے كوان بين اسائى كاكو ق اسان ان ا

تقسيم ہندے بعدفرة وأداندفسا وات بارہا جوئے اور چینشرمسلماؤں نے حکومت کو اس طون متوب کہا نبکن ان فسا وات کامتاب نه مهوسکا - چند دٰن انعبا رول میں ان کا ذکرمیوتا رہا اورکیرخاموشی طاری موگئی – اس مرتبہ چزنکہ جبل آبود و د اِو آبا دوخیرہ میں میننگامہ نے زیادہ شدت اختیار کر لی تھی، اس سے زیادہ وسیع بیان پر عور کرنے کا سوال مسلمانوں کے سامنے ہیا، او بہی بنیاد و اسلمونش کی ۔۔۔ اس سے انھار ممکن نہیں کر کمنوکشن کا خیال اپنی جگر بالکل درست ہے ، لیکن سوال یہ ہے کراس کا نتیج کیا ہوگا -اگریہ اجتماع محلف احتجاج برضتم موجانا بت تويد كوئ لئ بات نهيس اور الكركوئ على بروكرام فسادات كمستد بأب كانس كم سامنے ب تواس كى افا ديت مجي

کی مم - ھکرور کی آیا وی اگر حاتى توب شك اس كي فليركا مندوستان عرم ميلي موتى ایک صورت سامنے رہجاتی ہو كيا عائة اور دستورو بين كميا حاسة جوفرقه والأنافساولت اوصعت اس کے کھالے نساوات

إيىنى حرف ايك طويل مقالم آڏيٽر رڪار کا • ديسفوات کاجس بي إجكرى شاعرى كاليحيح موقف بير بهر سربها وسيحث كيجائ كلَّ

ناقابل فيمرك يكونكمسلانون كسى المك لحقيتُه لمك بين إليُّ امكان مقا، ليكن جونكه وه ہے اس لئے اب حرف بہی كم حكومت كو نبائس طور برمتوم میرکسی الیبی تبدیلی کامطالبہ کو نامکن انعل ب**تا**وے ۔لیکن

نخود مكومت كويمي كاني من اثركيا عهد اوروه ان واقعات ، ايك حدتك شرمسار يمي عيه ووجمبوريت كي زنيرو ل سع جكوى بوقي سيم ا در کونی مرانه قدم نهیں انھاسکتی -

جس مدتک کا گرتن کے نصد العین کا تعلق ہے اس کی فوبی سے کسی کو انکار فہیں موسکتا ، لیکن اس کی موجودہ نظیم بہت کھ اصلاح طلب ہے دور یو ایک دن کا کام منبیں ۔ تا ہم خوشی کی بات ہے کداکا برکا نگرس اپنی اس اندرونی خرابی معترف میں اورخوش نیک برطال اچھی چزے کواس کاصعح نتج اسی وقت نگل سکتا ہے جب حکومت کے عمال کی فرقہ وارات ذہنیت فتم مد اور برطراد برطلب

ميں دكيسا ہے كو مسلمكونش ان كام حقايق كمين نظركيا قدم أشفاتي ہے اور ودكس مديك مفيرثابت ہوكا أُ كل ايك صاحب نے مجمد سے اس سلسلرميں ايك برا ولي سب التفسار كياكر " إكستان ميں كيون فرقد واوان ضا وات نہيں موسل ميں عالم عهد اس كاحطلق علمبين كرو إلى تفيوم نرك بعداس قسم كم ينكك بود يانيس كيكن الرّاب كاكمنا ورست ب تواس ك دويى سبب مويكين ایک یک وہاں کے مندو کیا ۔ ذی شعور میں اور وہ کوئی بات اسی نہیں کرتے ہونسا د کا بہانہ بن سکتے ، با مجریہ کدوبا سے افسران برے می مسلمان بین اورانسلام کی اس تعلیم کومهیشه میش نظار کھتے ہیں کرعدل وانصاف اور ملوک و روا وارس کے باب مین مسلم و فیرشسلم سساوی درج ركفتي اوران ك درميان فرق والمتياز كاخيال كميتعليم اسلام كمنافي م.

معنى سقط نظر من خورنا ، بازركمة بعدة فرايل و خور با باتين كبين اس وقت موت وو يادين : - ابك يدكانمول في المسترى المستر

ا دونا اگراس کے جواب میں یہ کہیں کہ ان ہاتوں کے ہم سرے سے قابل ہی نہیں جی، اس نے ان کو کیونکھیے ہا ورکوسکتے جی قود کو شخص بنی کی سکتا ہے کہ حب میرے نزدیک حشر وَنْشرادرعذاب و تواب کا تصور بی قصور الجیت علیٰ کے مثانی ہے قومیں کیوں اسے تسلیم کے مد

ان طفلانه باتول كومنطقى التدلال قرار ديناعجب إت ب-





مرکزی نظم و فتق کے علاقہ دہا میں تیم اپریل ۱۹۷۱ و سے ممائی کے میٹرک پیان کا استعمال اذری قرار دے دیا تحیا ہے ۔ درین کے دور سے نتخب طلاقوں میں معی سمائی کے میٹرک میانے رائج کردیئے گئے میں ابن علاقوں میں و سنتے ہما فوں سکھ ساتھ ساتھ ایک برس بک پُرانے ہمائے بھی استعمال کتے ماسکیس کے ایک برس بک پُرانے ہمائے بھی استعمال کتے ماسکیس کے

مان اینے کی اکافی ایفر ایفر ، ادامیر داتریا ا مرطرک نظام اسان ویکسان اسان ویکسان باده کرده میاده مرکاد

## را ماین برایک محقیقی نظر

مخاب و راماین مجھی ہندوستان کی مقبول ترین کتابول میں ہے ۔ کمل کتاب سات جلدوں اور چیس ہزار اشلوکول میستق ہے گراس کے بین سنے میں جوایک دوسرے سے تعلق میں اور جن کے نام باعظاراس کے کدودکس علاقہ میں مرتب ہوئے محققین -على وعلى دمقرر كئي بير - ايك مغربي مندكا تنزيما آب - دوسرائه كالنخدم اورتميسر كويمبئ والانتخد كتي بين اختلات كى ايك صو يد له كو برنند كے تقربيًا ايك تهائى شراوك دوسرے ننول من نهيس اے جاتے اوردوري صورت اختلات زبان سے متعلق ميدوي بي وا۔ نسخى زان ددىميننون كى زبال كے مقابدين زياده فديم م

اخلافات کی وم بیتھال کی جاتی ہے کتربریں اے جانے سے بیٹیترا این کی نظیس گیتوں کے طرز براکنارہ وغیرہ مختلف ساز برگائی ماتی تعین ا بغیرساز کے بھی بھاے تریم کے ساتھ سایا کرتے تھے۔ نظمین اجد حیا ایک اکشواکی خادان کے بہادروں، كارزامول مصنعلن تقيي اور عام طور بردولي وسنوق سيسنى جاتى تقيل - أس زبا في نغر مرا إلى كابينيج بواكرجس طرح ال

ستناكسي علاقد مي بعالون في كايالي طرح أس علاقد مين بعدك زاند مين تحرري شخر مرتب بوا مها بعارت کی طرح الیاین کی اصل واشان میں بھی اصافے ہوتے رہے ہیں۔ بمصداق البراها بھی دیتے ہیں کھ زمین سال ک

ياضافيكي فعيت كي بس راك تسم ك اضاف ودى ب جوبها ون في مقامى حالات اوريني ذوق وشوق ك الأطريع اصل والمر کے بیج سے میں سمود نے میں - کیماضافے جزواً جزواً ایے دیں جو بدلے موٹے حالات زمانہ کی نشائد ہی کرتے ہیں - شمیری فسم کاف مسوط منظوات کی سکل میں میں اور زمین رنگ رائے ہیں۔ یہ اضاف ووسری صدی قبل مسیح ااس کے بعد تک ہوتے رائع جن مين انفول كا ابنى وكركياً كيام وه إن سب اضافيل كم بعد مرتب بو عرفي -

جس طرح مها بهارت كاضافول فرمها بهارت كي رزيد داستان كو دهرم كم محيف مين تبديل كرد إ، أسى طرح ،

رنگ کے دخیافوں نے والماین کوہی مقدس وتربرک کٹاب کی شکل دے دی -عام طور برزاماین کی تصنیف ایک بزرگ برمین والمیک، نامی سے نمسوب کی م مصنیف اور زان تصنیف محققین کے نزدیک اصل داستان تو والمیک کی تصنیف مانی جاسکتی ہے نیکی ا

زائهٔ ابعدے میں اور دوسرے لوگوں کی تصنیعت میں ر

نود را این کا بیان ہے کہ والمیک مام جندری کے ہم عمر نقط اور اجووسیا، میں دریا کے کنارے رہم تھے جہال کا خاندوات سفاء یہ بیان کدام جندری کے قوام مرائے کش اور کو ، والمیک کے گھر میں پیدا ہوئے اور وہی انتخاد پرورش این اس امر کا بوت ہے کہ والمیک کے تعلقات اجود تعیا کے شاہی فائدان سے بہت گہرے تھے۔ رائن کے بیان کے بیان کے مطابق والمیک ف رامیندرجی کی داستان اُن دونوں اور کوسنا کی تھی اور اُنظم

درليدس وه ملك عرمين تعبيل كئي-

- - برن --

والدیک کے زماندگی یا اصل واستان کے زمائد تصنیف کی کوئی تعیید نہیں کی داسکتی ہے۔ ایک طون تومر مرآم ارجیمالی کا یہ بیان ہے کہ والمیک، راجین جی کی جمع تھے اور آئھ وی سے مشکل قدم میں اپنے چشم دیروا تعات بیان کے ہیں۔
دومری طون و تیر صبیح تحققین میں جو اس بنا پر کہ را این میں مہاتا یو ہو اور پینا نیوں کا ذکر ہے ، یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ داشتان
دومری صدی قبل تین کی تعنیف موئی ہے یہ تنقین حال کی را میں مختلف ہیں اور قرین قباس معلوم ہوتی ہیں۔ واکو ایشری رشاد
کی دائے ہے کہ را این کی تعنیف میں اور میں ساتوں یا غالما کی جی سدی قبل میں شروع ہوتی ہیں کہ اصل را آین کتاب مہا ہمارت اور میں مرصون نظام کرتے ہیں کہ اصل را آین کتاب مہا ہمارت اور میں کے نصاب موصون نظام کرتے ہیں کہ اصل را آین کتاب مہا ہمارت اور میں میں نظر میں کی تصابیف سے بیشر کی معنی کردہ جبار دلایل کا خلاصہ

ادرج ول ہے۔

وا آین میں مہا بھآرت کے قصول با کروارول کا کوئی حوالہ بادگر نہیں ہے ۔ اس کے برعکس مہا بھآرت میں والی کے تعتول اور ناموں کا حالہ اور وکرے - یہی تو میں بلکہ والین کے شلوک بھی اصل باکسی قدر بدنی جوئی شکل میں مہا بسارت میں بائے جاتے ہیں کسی قدر قرق کے ساتھ میں کیفیت بر ہو خریب کی لڑکھے کی ہے -

رُا این میں شہر "بٹالی پرا" رسینہ کانام نہیں کیا گیا ہے حالا گذا سے گردولوات کے دیکرشہروں کان کنجہ وغیو کا فکر غالبان عرض سے کیا گیاہے کہ راماین کی شہرت اسے دور درا تعلاقول کے بیسلی ہوئی تھی۔شہر ذکور کو اجر کال آنشوک نے آبادگیا مخاجس نے نصط مدی م میں برچ غرب کے اداکین کی ایک بڑی کیاس شہر ویشائی میں منعقد کی تھی اور پی شہر میک ترزیز کے زان فی رسنت میں ترق میں جانوں میں تارہ کا ایک تھا۔ اگر دا آین کے زائد میں پیشہر موجود ہوتا تو اُس کا نام بھی را آبان میں عزور آنا البتہ را این میں دوشہروں دم تعمیلا اور وشالہ کا ذکر اس طور پر آبات کہ وہ دو مختلف راج تھے۔ یہی وولوں شہر بعد کے زمانی میں عرور آنا

اسی طرح اصل ابتدائی حصد را آین میں اور و تصاکا بائے تخت سلطنت ہونا بیان کیا گیاہ ، نمیکن مترور جینی اور بو تائی کمآبول میں بیان ہے کہ شہر سکیت ، بائی تخت تھا۔ اس کی وج بیر معلوم جو تی ہے کہ را آین کے اصل قصد نصنیف بوالوا کس وقت ناسکیت کا کے مرائے اور نام بشرور شراور تی کو اپنا وارائسلطنت قرار دیا تھا۔ خلاصہ یہ کرجب اصل قصد تصنیف بوالوا کس وقت ناسکیت کا وجود تھا اور نام بشر اوسستی کی ۔

والميك ك زاند ك بولاكل عالات عيمى يهنتج افدموات كأس كالعنيت عهامًا بره ك زانداور مهاجمارت

کے ذائد سے بیٹنز موں کے ب را آین کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کواس ذان میں ملک مندوستان میں مقامی مکومتیں قابم تقیل اور اور ماکہ مرکد راجہ راج کرنے تھے لیکن مجرم نربیب کی کما بل اور صها بھارت سے خام رہوتا ہے کہ اُن کی تصنیف کے زائد میں بڑی سامراجي حكوثين قايم تعين اورشبنشا بي دور جاري تفاء اوريسب بعدى بالين بي-

روالیک کی شاعری روالیک کی شاموی کی ایک عاص طرزے حس کو کاوی کیتے ہیں مصنوع شامی انگریزی میں اکادی ا ا يها د كا تعتبه اس طرح بيان كيا جانات كه ايك موقع برجب والميك كويه فكر دامن كيرهي كد دامجة مدحي كي دارتان كس طرح مرتب كيها ایک برند کا جوڑا دریا کے کنارے درخت برآ بیلما۔ اسی وقت کسی شکاری کی نشانہ بازی سے تر برندہ زمی مور کر بڑا اور مرکیا -اس عاد شهد دالميك كوبرا دكه جوا اورب ساختهاس كى زبان سے چند اليم كلے صادر جوئے جن سے رئى دغم اور افغام ك جذبا كا اظهار بومًا تفا- اسى بردر دكيف كے عالم ميں فداو يواكر برهم نے والميك پرظا برودكر برايت كى كرو كلمات أس كى زبان ، عاری موے میں دہ مبترین شادک کی فنکل رکھتے میں اُسی طرو برمنوی مرتب کی مائے۔ فارسی نیان میں آیا جی کی ایجاد کا ت مبى كچه اسى طرح كا سان كرا ما ا ب كركسى إدشاه كى زان سے چوكان إزى كے موقع بر" غلطال غلطال بميرود البي كو" كاجلساما

فرضك والميك كوكاوى مى مناعى كاموجد إنا جاآب - أس كى منوى اويكاوى بين اولين منوى كهلاتى يعجم شاورد صنعتوں میٹی تشبہات واستعادات سے بہت کام دیاگیا ہے اور خود والمیک کو آدی کوی شاعراول کہا جا یا ہے۔ شاید اس لفت میں یہ لیکہ معی پوشیرہ ہے کوسنعتِ گری کے علاوہ آس کی تصنیف کردہ را این فیر ذہبی رنگ کی داستال

رزم د مزم ہے گو اُس کی تعنیل میں رکویدی دیو الاکی افسانوی دنگ آمیزی بھی شامل ہے اپنی موجودہ سکل میں یہ تمنوی سات ملدوں پرششل ہے جن میں سے دوجلدیں تمبرا وغیرہ اضافے شر کی ب المان کی عراقی ہیں۔ ہاتی بانچ علدوں کی تصنیف والمیک سے مسوب کی عاتی ہے لیکن یہی درمیان کے کما ب المان کی عربی درمیان کے

جزوى جزوى اضافوں سے إك وصاف خيال نہيں كى جائيں حبيباكداس مضمون كى ابتدا ميں بيان كيا كيا كيا كيا كيا -والميك غروداستان تصنيف كى م تحقين أس كودوصول من تقيم كرتى بى - بيع صدمين والميك غريث و بوده الله كالت وكيفيت بان كى م اور بوركويدى زانك ايك مقدر اوشاه ورم ، كوابنى واستان كالمبروبنا أس كاتصديون شروع كياب كرابود همياك لاجد دشرته كى تين بهويان ، كوشيا ، مكينى ، اور تمرا المام كى تقين اور برموج كربلن سي ايك ايك ايك ايم ، كوشياك كالرك تقر ، مجرت ، كيكنى كم اور كشتمن ، سمترا كم - ان برها برموج بالمنات الكربين المرابع المنات المنا ے سن سے بیت ایک ہور مدا ویں مرسیا ہے سرے معرف میں اور سن اور ا ور رقدت ایک دن اپنی مشیروں پر ظاہر کیا کہ وہ وہ کو ابنا ویعد مقرد کرنا چاہتا ہے۔ چاکہ دام سب میں بڑے اور کے اع اور خواص دعوام میں بردار برتے اور اور کے اس ادادہ سے لوگ بہت نوش ہوئے لیکن جب بد جرکیکئی، کو معلوم جو ا لواسے بہتر برلید یہ کا کیونکہ وہ جا بہتی تھی کم ورواس کا لڑکا بھرت ما النین مقرد کیا جائے ۔ چنا نج بروت تحلید اس سے اور لایا کہ راج نے کہا کہ بس اپنے وعدہ برقائم ہوں ۔ مراد میں ما موے پر بوری کی عابی کی کیکئی نے عوض کیا کہ وہ یہ جا آتی ہے کہ اس کے نارے مجت کو دلیعمدی کا منصب عطاکیا اور ہو دہ برس کے لئے رآم کو جلاوطن کی جائے۔ رابد ورشرتھ کویہ بات شن کرمبت سدمہ ہوا اور آسے رات معرضیاً نہ آئی۔ جب مبرع ، دِئَ وَاس نے رآم کو طالب کرے اپنے وعدہ اور کیکئی، کی خوامش کا اظہار کیا۔ رآم نے ایفا عمر نہ آئی۔ جب مبرع ، دِئَ وَاس نے رآم کو طالب کرے اپنے وعدہ اور کیکئی، کی خوامش کا اظہار کیا۔ رآم نے ایفا عمر ن اجميت كونسايم كمرت موس اپني تركم منصب اورجلا وطني كونجوشي منظور كرليا ور والد بزر كوار كے حكم كي تعميل كوابنا اوليو

جاتا - رآم کے اس فیصلہ سے کھل بلی جے گئی نیکن رآم کے بختہ اوا دہ کے آسگےکسی کی کچھ نبھی ۔ رآم جنگل کو واہی ہوئے ۔ آکی بیوی سیتا اور اُن کا چھڑا تھائی گئیشن اپنی بجت و وفا داری کی بنا پر رام کے ساتھ ہوئے اور بھرت بھی اپنی نفیال جا بسا ۔ داج و شرقہ بھی الیے غزدہ موئے کہ اُن معول نے کیئی کو چھڑ دیا اور کوشلیہ کے ساتھ دہنے گئے ۔ لیکن شدت رنج والم سے کھ مدت کے بعد اس جہان فافی سے فصصت ہوگئے ۔ اُن کی وفا ہ پر بھت ابنی نفیال سے واپس آئے اور سیدھ والم سے کھرت کے ساتھ وہنے گئے ۔ براے بھائی سے ملکر کے باس بیو پنچ جو وورائی ابنی میں ابنی بوی اور اپنے بھائی گئی کے باس بیو پنج جو وورائی ہوئی کی دو ایس جھائی سے مار کہ بھرت نے بہت منت ساجت کی کہ وہ گھر والی سیلیں اور راج باط سنبھالیں الکین رآم نے یہ عزر کرکے کہ وہ اپنے والد بزرگ راج کے جو سیال میں اور راج بھرت کی در دواست کو منظور نہیں کیا اور اُس کی بھرت مور والی سے موربر اُس کے حالم کی اپنیش زریں تخت سے خوش ہوگر آئے ہوئی میں ہوئے ہوئی کی واثت کی علامت کے طور پر اُس کے حالم کو دیے ۔ بھرت مان کا مار کے جو ت کھر وائی کی وائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی

سیط حصّہ کی خصوصیت اظہر من اُنشس ہے ۔ وہ یہ کہ اچودھیا کی راجدهان اور رآم کا نصّہ انسانی کرواروں کا ایک سادہ اورستھوا تذکرہ ہے جس میں حورت کی دفا داری ۔ معاشیوں کی محبّت اوروالدین کی اطاحت کے خوبصورت الوغیشی کرنے کے صلاوہ مصنف نے اُس زفانے کی کڑت از دیواج کے نتائج میں حرم کی ساڈنٹوں کی کیفیت کوجی ظاہر کیا ہے ۔

دوسرے مصد کی داستان مختلف ہے۔ جب آم فی بھرت کے ساتھ واپس جانا منظور نہیں کیا اور جنگل میں رہتا ہی پہندگیا تواس کے بعد اسمنوں ہو ایک نئی ہم کا آغاز کیا۔ دشت و نڈاک ھفرتی باد کن سے بحوا ہوا تھا اور یہ با نئیں اُن بزرگ ہستیوں کو بہت ستایا کرتی تھیں جو ترک و نیا کر کے اُس جنگل میں گوش نشینی کی زندگی بمرکیا کرتے تھے۔ اُستی نام کی بزرگ ہمتیوں کے بہت ستایا کرتی تھیں جو ترک و اُن کو وان عفر سے اُن کا مام سروہ کی اور اُن کی برگیا کہ جو ان عفر سے اُن کو وان کو برائی کیا اور اُنکا میں رہتا تھا اس بل جل کی اور اِن ہوا فول عفر سے اُن کی خواجہ کی کو اُن ہوگیا اور اُنکا میں رہتا تھا اس بل جل کی اور اِن ہوا فول عفر سے اُن کو حاصل کرنے کا جریل کے دار بی اُن کی طور چوا کو اور اُن کی اور اِن ہوا کہ کو سے برائی کی اور اِن کی میں میں ہوگیا اور اُنکا میں اُن کی کھور ہوا ہوا ہوں ہوگیا اور کسی دکھی کو اور اُن کی مال میں آس کے کھوٹے کی خواج سُن بہا کہ کو اور اُن کی میں ہوگیا اور کسی کہ خواج سُن بہا کہ کہم کر سیتا تھی کو دار میں اُس کے کھوٹے کی خواج سُن بہا کہ کہم کو اور سیتا تھی کے دار میں اُس کے کھوٹے کی خواج سُن بہا کہ کہم کو اور سیتا تھی کو دار دیں آوال کی کیا جب رام اور کشمی ہوگیا اور کسی کہ موران ہوگی کی خواج سُن بہا کی کو کہم کی اور سیتا تھی کو دار میں آوال کی خواج سُن بہا کی کو کہم کی کہ کہم کی میں میں میں میں مورون ہوگی ۔ اُن کو عالم جہا کہ جو اس میں میں میرون ہوگی ۔ اُن کی عالم والیس کی میں میں میں میں میں میں کی میا ہوئی کی میا تھیں کی میا میا کہ کو واپس طاح می میں اور سیک کی تھی کہ وہ کسی واصل کر ہوا کہ کی میں میں میں میں میں میں میں میں کی میں کی میا کہ کی میں کی کو کہم کیا اور ہوئی میت اور سیک کی کو کو کی میا کہ کہم کیا کہ کی کو کہم کیا دار ہوئی میں کو کہ کی کو کہم کیا کہ کی کو کہم کیا دار ہوئی میت اور کی کی کو کہم کیا کہ کو کہم کیا کہ کو کہم کیا کہ کی کو کہم کیا کہ کی کو کہم کیا کہ کو کہم کی کو کہم کیا کہ کو کہم کی کو کہ کو کہم کی کو کہم کو کہ کو کہم کی کو کہم کی کو کہ کو کہم کی کو کہم کی کو کہم کیا کہ کو کہم کو کہ

درمیان کی بنایا اور دا مجنزجی نے اپنی نوع کے ساتھ لنکا پر چڑھائی کردی ۔ داون کے قتل کے بعدمیتآجی دستیاب پڑئیں اور دائجیندجی اپنے دطن واپس آئے جہاں آخوں نے عدل والفسات کے ساتھ مرتوں داج کیا اورعیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاری ۔ بدحزور بواکہ حرم میں داخل و شامل ہونے سے مپنیز اپنی عفت وعصست کے شوت میں سیتآجی کو علجی ہوؤ آگ کی آذایش سے گزرنا پڑا۔

یہ تھا والمیک کی مصنفہ داستان کا دوسراحصہ۔ اگرجہ اُس میں مافوق الفطرت حالات دوا قعات بیان کے گئا بی اور دیو مالائی تخیل سے کام لیا گیا ہے تاہم رآم دکشتن وسیتاجی کوانسانی روپ میں بیش کمیا گیاہے اور رام چذرجی فاص آنے فرقے یا توم کے ایک مقدر یا دشاہ کی حیثیت سے نظراتے ہیں۔

بعض مصنفین نگا پر رائی زجی کے طرک یہ اول کرتے ہیں کہ اس برایسی اقوام آرید کے حلم دکن ولکا اور وال اُن کے ان کا اور وال اُن کے آباد ہونے کو بال کی کیا ہے ہوا ہات ا

ان کے ابار ہونے تو بیان میا گیا ہے ۔ بین تصفین قال اس مالات سے واقعت نہیں سرے بیولد تو در المبیات کے بیا ماک س اس کی ائیر نہیں ہوتی بلکہ ایسا ظاہر موانا ہے کہ وہ دکن کے حالات سے واقعت نہیں تنفا اور رامجندر جی کا حملہ محض ایک تنفظ صنہ ن گام تھ

تَعْبَيٰ صنعت گرئ تھي ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان أ

چندمبھرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ راون کا سینآجی کے بھکانے جانے کا تقد اُس اونانی ققد سے اخوذہ ہے جس میں شہر طائے کے شہر اوے بیس کی جانب سے یو آن کے بادشاہ کی المک مہلین کا عوا کیا گیا تھا۔ اس کے معنی یہ جوک کہ را آبن کی تعنیف مندوست ان میں یونانیوں کے ورود کے بعد عالم وجود میں آئی ہے۔ یہ خیال بھی قابل قبول نہیں – کیونکہ باعتبار ویگر حالات والمیک کی شنوی پانویں صدی سے پہلے کی ہے اور اُس میں یونانیوں اور مہاتا برھ کا ذکر بعد

پروفیسرمیکآون کی رائے کے مطابق والمیآ کی داستان رگویری دیو الاک تنیس برمبنی ہے ۔ بروفیسنروصوف بیان کوتا ہیں کہ والمیآ کا بمبرورکویری زادگا ایک مقتدر بادشاہ ہے اور آس کی بیستش کی جاتی تھی۔ بیض گرہ موتروں میں اس کواشر کے بیان تک مطابق سینا گھیتوں کی کیا روں کی دیوی تنی اور آس کی بیستش کی جاتی تھی۔ بیض گرہ موتروں میں اس کواشر کے مطابق سینا کھیتوں کی کیا روں کی دیوی تنی اور آس کی بیستش کی جاتی تھی۔ بیش گرہ موتروں میں اس کوتی ہوئی تھی اور آس کی بیستش کی جاتی تھی۔ بیش گرہ موتروں میں اس کوتی ہوئی تھی اور آس کی بیستشن کی بیان کی کئی ہے کوب رام بین اس جوت رہے تنے واس وقت وہ کھیت کے اندر سے کو کوئی تھیں اور وفات کے وقت بی وہ دھرتی دیوی کی ہوئی تی نام بوگئی تھیں۔ آس در دیوتا گالوں (بارش کی کوئی کی بیان کوئی کی بیان کی کوئی کی برواد اور بارش کی بیان کی کوئی کی بیان کی کہ کوش میں فارس ہوگئی تھیں۔ آس دور کوئی کی برواد اور بارش کی کی بیان کی کوئی کی برواد اور بارش کی کہ بھیشر نصائی عفر سوت اور کوئی کی برواد اور بارش کی بھیت کی اور میتا ہی کوئی تھیں ہوئی ہوئی کی برواد کی اور میتا ہی کوئی تھیں کوئی کی برواد کی جوز کی جوز کی برواد کی اور دور کوئی کی برواد کی کوئی برواد کی برواد کی برواد کی برواد کی کوئی برواد کی برواد کی کوئی کوئی برواد کی کوئی کوئی کوئی برواد کی کوئی کوئی کوئی کوئی برواد کوئی کوئی کوئی کوئ

مها بهآرت کی طرح را این میں می واسّان دروا سّان کے طرق پر جبّد تصفی میں دیکن مقابلة اُن کی تعاد مبت کم ب ایک تو دہی شلوک کی ایک ایک وی تعاد مبت کم ب ایک تو دہی شلوک کی ایک و کا قسست حسب فرول کا فسانہ ہے ۔ ایک اور تفقد در بائے گنگا کے آسانوں سے نزول کا فسانہ کئی گئی کہ زمین براس میں بیان کیا گئی ہوگئے اور کی ساتھ ہزاد لائے کہ بیند تا می رشی کی بد دعاسے جل کر ما کھ ہوگئے اور کو حرام گنگا کو زمین پراس ملے لایا گیا اُر وہ داکھ کو بہائے جائے اور باک وصاف کر دے ۔ ایک قفقہ ویشوا میٹ رشی کا ہے ۔ رشی ندگور ابت کی خاتو را وشاہ متعاد اس کرنا جا با متعاد اس گناہ کی بادائن میں آس کے در دروستی ماصل کرنا جا با متعاد اس کرنا جا با متعاد اس کرنا جا با متعاد اس کرنا ہو با متعاد اس کرنا ہو با متعاد اس کرنا ہو با در اپنے دقیب ایک مترک اور کو ان کی بریمنی منصب ہوگیا اور اپنے دقیب ایک میں اس کو بریمنی منصب ہوگیا اور اپنے دقیب کر سے خو میں اس کو بریمنی منصب ہوگیا اور اپنے دقیب

وسيستطي أس كاميل جل موكيا.

#### "اریخ ویدی لن<sup>و</sup>یج<sub>ی</sub>ر نواب سیکیم احد

# دنی اسکول کے جاربرٹے شاعر

#### (میاز فتیوری)

شاہ عالم سے لے کرشاہ ظفرتک پورے سوسال کا زہانہ سیاسی و اجھاعی اعتبار سے بڑا میرآ شوب زہانہ تھا۔ حکومت مغلیہ آہستہ آہستہ زوال کی آخری منزل تک بڑھتی جارہی تھی اوراچھاعی سکون وفراغ میں اسی نسبت سے شمتا جا رہا تھا ، لمیکن کس قدر عجب بات ہے کہ ہی وور انتشار زبان کی ترقی کیلئے بڑا سازگار اہمات ہوا۔ اُس طرف حکومت ضعیف ہوتی جام ہی تھی شند کر شدہ ہے تھا ہے کہ سات

ادورشاوی کا شاب بڑھتا جار إنقا-شاہ ماہ ہی کے زمان میں موس من نے دکتی مہاس آباد کردادی مہاس اختیار کہا اورمخل شعریں کی وسرآج دکنی کی جگہ حاتم ، نفال ، سودا ، آمیر ، درآ ، سوز ، قاتم ، بقیق ، آبال ، حسّ اور افسیس نے لے کی ۔ اس کے بعد جب بہاورشاہ تفرکاع بعد شروع جواتو ہرجی دولت والارت ، مکومت واقدار کے کحاف سے زمانہ اور زیادہ ناساز گار تھا ، نمیکن شعروسمین کے حق میں یہی زمانہ اس کے انہائی عوج کا تفاجس میں ذوق ، مصفی ، موقی و غالب جسے جبابرہ اوب بدیا ہوئے ۔ جب احد شاہ ابرالی نے جہاں آباد کو لوٹا تو ہمیں ایک خوائے سی طا- مرتفی قمیر – اور جب فزگروں نے اسے تباہ کیا وایک میرفن ایمی تفا- میواگراس کے بدا میں تمین میروغالب بھی شاہد تو ہم کہا کرسکتے تھے !

اس دقت میرب ساخ شاه ما المهنین بلک زیاده ترجربها در شاه فلفواد اس کی قبل کشواد می تنیاری شهر می مقمی ، مقرمی وقت الو غات کونصیب بدولی ، اسی می جب اس عهدی شاعری کا دکر جواجا آئ قریبی جاروں اکا برشعر بارے ساخت آجاتے میں اور اللی شاهراز مصوصیات کے فرق واحمیان کا سوال بھی سائے آجا آئے ۔

عہدِ شاہ عالم کے شاع وں کی زبان چونگہ ایک ہی سی تھی اوراسلوب اوا جیں بھی زیادہ فرق نہ تفااس سے ان کی انفراویت کی تعیین کا سوال زیادہ اہم نہیں الیکن شاہ ظفر کے زبانہ میں چونکہ زبان بھی کائی بدل گئی تھی، اسلوب ببان میں بھی بہت تعق بہدا جوگیا تھااس لئے اس حبد کے شعاء کی انفراویت اور ان کے رنگ سی نے فرق واحتیاز کی تعیین کے لئے بہت واضح خلوط ہماسے سامنے آگئے۔ ان کی شاعری کا فرق گویا مختلف نقاشوں کے ان مختلف نقوش کا سافرق تھا جن کا پس منظر جن کے خطوط ورنگ ایک دو سرے سے حدا موت میں اور ہم افعیس کی بنیاد پر ہا سانی اُن کا فنی موقف متعین کرسکتے ہیں میں وہ قرق تھا جس کی بناپر مفتنی، ذوق ، فاللہ وموق کے تقابی مطالعہ کی طرف لوگوں کی توم جوئی اور ان کے فرق مراتب کی بحث چیو کئی۔

ز ماند کے کاظ سے ان مباروں شاعروں میں کچھ تقدیم و تا خیر ضرور پائی ماتی ہے لیکن یہ چنداں قابل کا فانہیں - مصحفی کا انتقال سُلاسانیہ میں ہوا۔ موس کا شلاعات میں، ووق الدسارے ملک دندہ رہے اور غالب شدمین کے ایکن تھے برسب معمر، کو معمل ان سب کا مختلف تھا۔

در بار اودهرسے دابست بو مگئ توانشات ان سے خوب علی ۔ مومن ان جھگروں میں نہیں بڑے اور ان کی شاعری در باری اٹرسے محفوظ رہی ، انتھوں نے ہمیشہ وہی کہا جوان کے دل نے ان سے کملوا یا اور اسی لئے ان کی اففرادیت بڑی آسانی سے متعین ہوکتی ہو۔ يُرْكُونيك كافات غالب ومومن كا وكرمضحني و ووق ك مقابل من كوئ معنى نهين ركفتا - غالب كا أردو ديوان وخردوان کیا صود دیرانچدے لیکن مومن کا سرای فکروخیال معی زیاد و نہیں اور معیاری استعار تغزل کے لیاظ سے اور می کم بین معمقی اورِ ذُوَقَ نے البتہ بہت کہا اور متعدد وہوان اپنے بعد چھوڑ گئے۔ لیکن ان سب میں جوشہرت غالب کونصیب ہوئی وہ ان میں

ذوق كور ال ك لايق شاكرة والآدف بهت كيد أمها داور ي ويد والنفيل كى كوستسول في ذوق كور دره ركها البكن مستمنى وموَّين كوكوي دوست وشأكردايها نه لاجوال في إدكو تاز وركَّفتا اور إلى كي شاعري كے ميح اقداركوسا شنے لا المعتملي كي کس میرس کا ایک سبب اوریمی تمقا ، وہ نثروع ہی میں دکی جیوڑکوکھنڈ چلے گئے اور وہاں کی رنگ رفیوں میں میں طرح انھول نے ولى كو تُعَلَاد يا "اسى طرح ولى والول في منيس فراموش كرد إنتي يه بواك ان كاللم برخميد كى ك ساته غور كرف كا خيال كسى ك دل میں بیدا ہی نہیں موا اور وہ اپنے کلام کے انبار میں گم ہوگئے۔

دُونَ كَي طوف البدول زياده متوم موس كيونك دربارك المالتوادي اورتصيده تكاري مين ان كاكوني المسرة اعتساء ان کی شہرت چوکد دربارسے سروع موئی تھی اس اے اصولاً در بارسے بابریمی عوام کا ان سے متاثر ہوا مروری تھا۔لیکن جب ا وج و مروح دولان فتم مولِّئے اورسوال صِنف فزل كا سامن آيا جو ارد و شاعرى كى بنيادى جيزے تودہ اپنے بهت شعراء كي سنے قدر دوم کے بٹاعریجی نے تکلے کیونکہ اوج دیگر کو اور قادرانکلام شاعر جونے کے طبقا اس جذبہ سے محروم سے جس سے عزل فی خلیق مِوتَى عَيْ الْمَنِينِ اللَّهِ فُوست كِهال يقى كدوه در بارجهو ذكر وتى كي كليون مين خاك جهائة اور دل كا سود أكرت -

ہرجند ذوق کا وعوے ہی مفاکہ :۔ " ہرفن میں جول میں طاق مجھ کیا نہیں آتا اور ہوسکتا ہے کوفن تعییرنگا عا میں وہ طاق رہے ہوں ، لیکن فن عزل گوئی سے انھیں بہت کم لگاؤتھا۔ بھریے نہیں کہ انھول نے غزلیں شکہی جوں ، کہیں اوربہت ممیں الیکن معیاری عزل ان کے بہاں مدمونے کے برابرے ۔ تیر کا انداز و انتصیر کیا نصیب موتا ، تیر کے شاگردوں کی جمری حاصل : موسكى - بهت زور ماراتواس ست زياده يذ كرسك : .

تم وقت پہ آ ببونے انبیں موہی چکا تھا یں بجرمیں مرنے کے قرس موہی چکا تھا شكر، پرده بى مى أس بت كوديان ركا ورندایان گیا ہی تھا۔ خدانے رکھا تيرين جنول كى ملسلامنيانيول بيس بم یاکوبیوں کو مز<sup>د</sup>دہ ہو زنداں کو **ہ**و تو ہد<sup>ہ</sup> كل جبال سي كر أها لائے تھے احباب تھے تے علا آج وہیں مجردل بے تاب مع أَنْ يَعْ مِنْ فَالَ أَوْالَةِ أَوْالَعِظْ كياف على عرب بم كرون دنيم مَرُوه فار دسَّت كَثِر لوا مرا كمجلاك سبّ رخصت اس زندال جنون دجرد ركم كاست بنس كركزار إاس روكر كزاروك ات شمع ترى مرطبيعي ب أيك رات عيد مولي فوقى والمثام كو ديمهادم نن دل آرام كو

آب نے دکھا کر ذوق نے جہاں مند اِنی شاعر سے کام ایا ہے وال میں وہ کسی ایسی حقیقت وسدافت تک نہیں بیونے سکے جسے ہم اخور م كى خراش كرسكيں - ناہم فالت كما تولك ذوق كا ذكر مي جيور ديتے ميں غالبًا اس ف كفلطى سے وہ ايك دوس ك حراية المجيم عاقبي مالاكتب مديك فزل كوفي كا تعلق بدو ول مي زمين أسان كا فرق نفا- ذوق کے مشاق شاعرہونے میں کلام نہیں لیکن ان کی شاعری ایک ایسا سیلاب تھا جوئس و فاشاک کا بڑا ڈھیرانیے ساتھ اوا ۔ کیرآ زآ دنے غوطہ لگاکرموتی ڈھونڈنے کی ہمی کوششش حتی الام کان مہت کی ۔ لیکن وال تھاکیا جو با تھ آیا۔ جیسے آزآونے تی سجھا وہ ہمی حزت ریزہ ہی نکلا۔ آزاد کونودہی غزل سے زیادہ لگا کہ نہ تھا۔

ذَوَن كَ مُواهِين كَي طون سه الى واقعه يهي بران كيا طابّ م كوب فالبّ ف ذوّ ق كايت المعرّان إ. اب تو كفراك يدكت بين كدم والبيّ بِكَ مرك بهي صِين مذيا إلى تو كدهر عالمين ك

بنا سارا دیوان اس شعر کے عوص دینے برآبادہ ہوگئے نیکن میں مجتنا ہوں کہ یہ خالب کی غلط بختی تنی ورنہ خود غالب کے میمان جانے

، اليه استعار إلى مات بين جن مين براكي سعود وقل كام دوا وين بربهاري ميد.

معتمی البد اس عهد کا ایسا شاعرتها و درون اپنی ما معیت و و معت برآن بلک اسلوب اوا، اود فکر و خیال کی نررت و دی کے کیا فی سے بھی البد اس عهد کا ایسا شاعرتها جو در وزائر کا خوان کے چھتے دیا تھا۔ میں موجن و خالب کا ماک مقاب کیا ماک مقاب کی موجن کی خالب کی دخوا ری بد بیش آئی ہے کہ موجن کی خالب افرادیت کو آسانی سے مسید کر اسکت جی لیان مستحق کی جامعیت و نیزگی کے بیش نظر جارے گئے بدفیصلہ کرنا وشوار موجا آب ہم موجو و مستحق کے وارسونر میں میا وگی و مسلامت ملتی ہے تو دو مرس ماک و برب اور جرات و از آنا کا کھلن طاب می موجو د ہے اور ملعف بر ہے کہ میں ما وگی و مسلامت ملتی ہے جہ کہ درب اور جرات و از آنا کا کھلن طابی موجو د ہے اور ملعف بر ہے کہ کرتے میں تو شاہ نصر کو بھی بھیے جھے و حالے آب ہی اس میں کہ کہ برب و در شاہ نصر کو بھی تھے جھے و حالے آب ہیں۔ رہی زبان کی صلاحت لب وابی کی نری اور جذبات کی الی آبی آبی آبی موجود ا

عالب ایک شعرین فکروشیال می انتهائی قوت مرت کرے اپنی جرت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں :-

كس كورراع ماده ب حرت كواب خدا المكينة فرش سنتش حبب النظار سب

اول تواس شعر کے شخصے کی انناوقت حرف ہوجا لیے کو شعریے لطف اُٹھائے کا موقع ہی نہیں 13 ، اور اگر آپ اللہ اُظا کی لیس یا کرکو فی مفہوم بیدا کریں تو بھی کرفی شاس بات بیدا نہیں ہوتی وہی آئینداور دہی اُس کی پا اُل داستانِ حیرت – برخلان اسکے قفی اسی خیال کو اس طرح ظام کرتے ہیں :-

حیران ہے کس کا جوسم بندر من سے رکا ہوا کھڑا ہ

و کیما آپ نے منس سیان کی ساد گی سے اس خمال کوکنتی غلمت نجش دی اور بات کہاں سے کہاں پیونچ گئی۔ زات کا سیکی شدہ و ایک کی قدمت نے ایس کی ایکوں میں اور ور کی قدمت

عات ایک مگر این رون کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تیا مکاروں کا بیان وں کرتے ہیں !-

دِں مِن گرروتار إغالتِ تواہ اہل جہاں ۔ دکھیشا ان بستیوں کوئم کہ ویراں ہوکسٹیں پاکے دہ شعرے نیکن دوسرے مصرع میں ایک مکی سی کیفیت لاکار کی پیدا ہوگئی ہے جو ایک روسنے وائے کی زبان سے انھی نہیں ایم ہوتی ۔

را بایت انبیعتمفی کے سیلاب گرمیر کو دیکھیٹے سکتے ہیں !۔

رکھ کے ہم زانو پرجس دقت کر سربیٹیو گئے ۔ '' پیمچ لیجو کہ ہمسایوں کے قعب ر ببیٹیو گئے امر مشکل ردیعت و فاف کی زمین میں پرشعر نکالنا مصحفی ہی کاحصّہ تھا۔ پھراس بلاعت کو دکھیے کرمصحفی نے رونے کا ذکر نگ ں کہا لمکین غالب سے زیادہ کامیاب ثنظر سیلاب گریہ کا میش کمردیا۔

غالب في ايك غزل من وندال كا قافيه براء واول يع من ما تعاس طرح نظم كما ؟ :-ول افسرده كو الحروام يوسعت كے زندان كا مِنورُ اک پرتونقشِ خيالِ يار باقي ہے

و وبرا معربد كمير آور و وتكلف م اور پوراشعوافر دكى كے فضامے خالى ب اسى زمين ميں اس قافيد كو صحفى في جس اثر كرساته تط كياب وه جي س البية ار

بهادآ في فراجات بكيا كزرى البرول بريسة بنهير معلوم كجواب كى برس احوال زندال كا

غالب كاول زندان موے كے باوجودات افسرده نہيں عبدا معتملى وزدان سے باہر رہے كے باوجود النے مانسيوں كا طال ہے-امی زمین میں غالب نے پرشال کے قافیہ پراسے زیادہ فالم کیاہے کہتے ہیں :-

كراية شرازه ب عالم كراجزات برسيال ا نظر میں ہے ہمارے جادی را و فنا غالب

خيراس كوهيورك كدراه وجاد وجودي كاستعال يوركياكيا جبكرون لفظ جاروبي سيمعهم بورا بوجاناتها يول بعي والاط مفهرم عنل سے اس كاكوئي واسطة نهيس ليكن محفى لا محاكاتى رنگ طاحظ مو كي عين ور

شەرىبىئى، يى كىباكىياسان بم كو دىكاتىي كمفرا چاندسے چيره به اس زلف پرميشان كا

غات كى ايك ويول بي جس مين الفول ف كردن كا قافير يون نظر كماي،

جنوں کی وشکیری کس سے مو گرمو نرع این مسلم آمال جاک کاحی ہوگیاہ میری گرون پر تطع نظراس انجمن سے کا گریباں جاک کا مفہوم کیاہے ۔ جاک گر سیاں یاصاحب ماک گریباں ۔ صوف یہ دیمیئے کواس میں جول كى مى كونى كيفيت إلى حالى عديد

مصحفی اسی قافیہ کویوں تعلم کرتے ہیں ا۔

رہے گاحشر کے خوب تمنا اپنی گردن بر جوما إمم في وه ول في ندعا إواد ري ممتت

دونوں كا فرق ظامرے

اص اقتباس سے مقصد دیا طامبر کراہے کمنسحفی کا آ ہنگ تغزل غالب سے مبت مختلف مقاء ان کی شاعری ایک درمیا فی کڑی تھی عہد شاہ مالم اورعہد بہادرشاہ طَقرے بیچے کی شِندونوں نا فول کے اسلوب شاعری کو ایک دومرے سے مل ویا تھا انہی اکر ایک طون سادگی وسلاست بال کے فاؤے وہ ہمیں آمری اود وال تی ہے تو دوسری طرف مستقبل کے اس رنگ کی تعلک مجی اس میں نظراتی ب جس کی نابندگی تنها فالب فے کی اور اس شان کے ساتھ کہ ان کے معصر شعراء میں کوئی ان کا ساتھ: دے ک يهان تك كمصتحفي بهي با وجود اپني وسيع قدرت سيان كي يجهيره كي منلاً وه ايك حيو في بحرص آز كا قافيد إو نظم كرتيبين -وہی تھوکرے اور وہی انداز ۔ اپنی جانوں سے تر نہ کا یا اُر

مفتحق کے سامنے بازکا قافی بحض زبان ومحاورہ کی صورت میں آیا اورکوئی خاص مذیبی وہ اس سے متعلق ناکر پیکے اس سلخ شعري كوئى بات پيداد جوئى، برضلات اس كے خالب كاخيال فارسى تركيب كى طرف كي اور أخوى في اس قافيد كو اس وجرب كمالته استعال كيا:-

ائے وربغاوہ رندشاہ بار بمسدالله خاں تام ہوا

اسى طرح مصمفى كا ايك شعريد :-أنت ديراء تع بزم مين الني وو كب

جس نے دم بھرنہ د اینٹیے ویوار کے پاسس

ى قافيەس مرزاكتے بين : ـ

مركيا بهورك سرفالت وحتى ب بيشاس كا وه آكرترى دواركياس مستحفی فے میروستوز کے ادار میں نہایت ساد گی سے اپنی بے می وعجوری کا اظہار کرد یا تمین فالب ف مرحود ف کا ذکر کرے م مي شورش معي بيدا كردى -

خاتِ قَوْطَى شَاهِ رَتْهَا لِيكِن الْرُكِيمِي وه اس كِيجِيمِي ٱلْكِيا تَوْقَامَت وْحَاكِمَا - اس زمين مِي اس كا ايك شعراسي دنگ كا ظريو :-

مندكيس كمولة بي كمولة المحيس ب فوب وتت المي ميتم عاشق بيارك إس مستعنی ف اس قافید کوفارس ترکیب کے ساتھ استعمال کیا اور ناکام رہے ۔ کہتے میں ا۔

ور سع جو میں اس زئس بوار کے اس کون آباہ عمادت کودن زار کے اسس اسى طرح ايك جود في زمين مي ورازكا فافيصحفي في فعلم كمايج و-

من كواور رخ كي مع عردراد

دلف جبک کرسسال م کرتی ہے كتنامعوى شعرب بدلين خانتها من قافير من ايك ايسا شوكم ما آب جس كاجواب مشكل بي سع كهين اور ال سكتاب ا-

ہ چندمنالیں میں نے اس کے بیش نبیں کس کو کا سی کا کا سی اور اندلینہ اے دورہ داز الدیمقعدوم در یہ اللہ مقعدوم در یہ مركرنا مقاكداس عبيدك شعراء عدمفتني اورفالب دونول ابينا فاص مقام ريحة عظ أور أكرفالض تغزل كوساشف ركفا ئ اور معض ان معدوميات كونظرانداز كرديا جائ جرفالت كي مع مفصوص تفيل توفالبًا معتملي كايد بعارى نظر آسة كا-

اب مهمن دخالت كوليجة جودون ميمهم مقع اورصحبت شعروين ميس دونون كا اجتماع مبى اكثر بومانا تفاليكن دونون ا ول ادر دجان شرى ايك دوسرے سے إلكل جوامقا-

مون در ادى ساه ي د ميند ورعزل كو- د منعول في ادشاه كى شان من مدير قصايد لكوكركم عي عصول انعام كاكتشش اور ندهوام سے داد اللے کے سے کو فراعزل کی ۔ انھوں نے ہمیشہ اپنے لئے شعر کہا ، اپنے روات محبت کونظم کیا اور البخ جذبا سكين كيلئ شاعرى كى \_ وه ديمين فلسفه كى طون كي تقصون كى طون ج أس وفت كالمقبول موضوع سخن المقا. وه مُرمِي

مان حرور تھے لیکن صوفی نہ تھے۔ اُتھول نے جنسی مجتب کی منسی جذبات کی شاعری کی ، منعوں نے کہی مجاز کومقیقت کی طون سے جانے کی کوششنوں پ

ادر بھیٹ اضمی ا فرات کا اظہار کیا جو عام طور پرجنسی مجبّت کے سلسلد میں پیدا ہوسکتے ہیں - وال سے بہاں بجرو وصل ا می والتجاء فراد وفیناں ، شکرِوشکایت ، 'رقیب' وچارہ گر، ان سب کا تعلق حش وسٹ باپ کی فانعس ا دی وَجها نی ونیا . كمّا اوراسى ك ان كي شاعرى كوغيرسنجيد اور بازارى قرار وسدكر زياده قابل اعتباء يجعالكيا - حاله كدموَّمن كاكمال ں تھا کہ اُنھوں نے اس گوشت وہوست والی مبساتی شاعری میں ایسی تنزیبی ونفسیاتی ٹزاکتوں سے کام امیا ہے کہ ان کی نظیر میں کہیں اور نہیں متی ۔ اس میں شک نہیں مومن نے ان پر اس فاص رنگ سے بٹ کرمی مبت کر کہا ہے ، فیکن وہ قابل اناء نہیں ، مثلاً جب مومن کا پشعرمیرے سامنے آتاہے کہ و۔

وفي حب ماك من مم سوخة ساال مويظ فلس اہی کے گِلِسِمْع کشیستاں ہونگے

توجى جبل جا الم ليكن حب اس كايشعرسندا جول كه: -

ہم بھی کچر نوش نہیں وفا کرکے تم نے اچھا کیا شباہ نہ کی

لواسے میں نے انگالینے کوجی چاہناہے۔ ہرونیڈیٹ انہواری ووق مصحفی ، میمن وغالب کیا خود تمیر کے بہاں بھی بائی جاتی ہواور بہت ہے۔ لیکن اصل چرد کھینے کی ہے ہے کہ شاعر کاطبی میلان کیا ہے اور اسی میلان کے زیر اثر اس نے کیا کہا اور کہ کہا غالب کارنگ ان سب سے مخلف تھا۔ وہ شاعرے تراوہ آرشٹ تھا اور اس کا آرٹ بڑا وسیع ، بڑا متوع تھا۔ اسکے
رہاں تصوف و فلے بی ہے ، حن وعش کے جذبات میں میں امنی آفرینی و ندرت بیان بھی ہے ، شرفی وظرافت بھی ہے اور بات
کینے کے خاص شور بھی ۔ بھریہ بھی نہیں کو ذوق و مسحفی کی طرح اس نے اسھے جریرے استعاد اور بات
جن کا کام دو سروں برحبور دیا ہو۔ خالب نوش ضمت تھا کو اس کے بعض احیاب نے یہ ضرمت اپنے سرنے لی اور اس کا جیشا جہنیا یا
کام ہوا رے سامنے ہم اس کے موال کے سمھنے میں زیادہ آساتی ہیں اور بھر بہیں جوڑا جس سے جری جیز جس نے فالب کو بہت میں مرد لمتی۔
مرب ترکہ دیا اسکے خطوط میں ، اس کے دو مرب ہم مسر معارف نے اپنے بعد کوئی ایسا لا بھر نہیں جھرڈا جس سے جمیں ایک تھیئے میں مرد لمتی۔

غالب عن واضع نفوش میں کہ الف حیات ، دمینی میلانات ، نفسیاتی رجانات کے اپنے واضع نفوش میں کہ ان کو دیکھ کرفالت کا ظاہرہ باطن سب ہارے سائے آباتا ہے اور " درمیان اصفالت " اوغالب حایل نہیں رہنا۔

کی اپنے عہد کے شعواء میں خات کی غیرمنم ولی مقبولیت کا سبب حرف بہج کوہ ایک طرف فلسفہ وتصوف کا بھی شاع تھا (جو اب بھی ذرعیا رسمجے جاتے ہیں) اور دوسری طرف وہ ان حذبات و تا نثوات کا بھی شاع دختا ہوا کر بودی صدافت کے فلام کئے جائیش وجنسی میلانات کی شاعری سے ولیپی لینے والوں کے لئے بھی باعث نطف ومرود موسکتے ہیں۔ بھرایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ اگرخالت کی شاعری روش عام کی شاعری ہوتی تو وہ بھیٹیا انٹا مقبول نہ ہوتا ، لیکن آئس سے کہنے کا انداز بالکل اوکھنا مقا ، وہ مریات ایک ٹئے ڑاویہ سے کہتا تھا ، اس سئے اس کے اسلوب نے ایک نیا ڈوق تا شہرا رہے گئے پدائیا اور بھم اس میں محوج دیکے ۔ ر

اس سلسده مي مجع ايك بات اوركهنا- چجس كا تعاق باكل ميرے ذاتى رجان سے بيد سي فروس نبركا آغاز ہى اس فقوص كميا مقاكم: -" أكر مجع آردوك تام دواوين ميں سے عرف ايك ريوان بينئے پر مجبور كيا جائے تومي ديوان مؤمن أشھالوں گا اور بائى سب كونظ المدار كرووں كا " اس كا مفهدم اكثر صفرات نے يد قرار ديا كميں اُر دوك نام شاعول ميں مؤمن ہى كومب سے براشاع سمجة اجوں حالانكم مير مقصودا مستخ صوف به ظامر كرنا تھا كي جو ربر مؤن كا انداز هول كوئى مجع بہت ابيل كرتا ہے - كيونك وثبات محبت مين كرك انعيس منازل سے كورا جو اي

مومن گزراتھا۔ اوراس کاکلام پڑھ کرفات کی طرح مہت سے اکردہ گناموں کی اورسائے آباتی ہے اور میں ان کھو جاتا ہوں۔
اس میں شک نہیں غالب بہ کا فاشوع میان مومن سے برجہا بہتر شاعوہے۔ غالب کے بہاں فاسفہ وحکمت ہی ہے جو مومن کے بہا 
د جونے کے برابہہ ۔ فالب کے بہان منی آفرینی ہے اور بہت بریع و وربع ، مومن کے بہا، محض دقت آفرینی ہے اور خشک و بائی ، فالب کی شاعری کے صدود بہت وربع بیں اور مومن کے شاکری مرغ امیر شاعری کے صدود بہت وربع بیں اور مومن کے شاکل وی دور و مالب کی شاعری ایک شاجری مرغ امیر کی میں برواز ہے اور مومن کی شاعری مرغ امیر کی میں بردن ، غالب کی نقش ہے خواہ و دکشا ہی کی کسی بردن ، غالب کی نقش ہے خواہ و دکشا ہی کمل کیوں نے جون ایک بی نقش ہے خواہ و دکشا ہی کمیں کیوں نے جون ایک بی نقش ہے خواہ و دکشا ہی کمیں کیوں نے جون فالب کے بہاں ایسے اشعار بہت کمیں

لیکن با اینهمد اگرآپ نے فلطی سے کہجی موّمن کا پرشومیرے ساننے پڑھ دیا کہ :۔ جان نے کھا وصل عدقہ ہی سہی پر کمیا کرون سے جب کلکڑتا ہوں ہموم، وہ قسم کھا جاست کہنے توہیریں دہی کہوں کا جوا کک بارکہ بچا ہوں کہ :۔ سسے قوقم موّمن دیدو ، باقی تام شعواء کوانے سا تھے نے مباؤ "

# خواجه الش محيط في جرجر في فعنس

سراج الحق مجيلي شهري)

میں نے اس الماش میں مخلف تذکرتے پڑھے، مہت سی کما ہیں دیکھیں اور بہت کچہ مرکردانی کے بعدا کی گونستی حاصل کم کھا خاکہ مرزاج خوعی خال اثر کا مضمون بعنوان ' خواج آتش اس رسالہ تہ آنہ کی اکتوبرا ورفوم سوسے کی اشا عنوں میں دکھیر تھے مست نئی کومپادمجہ سے زیادہ ابل شخص نے جروش خیال ' میں بنے اور شغید کا حکم بروا میں ہے ہے جب اس بہت بھائم اٹھا کہ چ بنہ داری، تعارض حالات اور نا دریسی روایات کو دورکر کے ایک میرہ اور ناقابل ایراد واضافہ جز منظومام پر لاسے محاوم براہ تعصد بورا دجائے گا۔ میں نے نہایت پشوق با تعدید ہے اس کیا اور بیتا ب نظاموں سے آسے پڑھا۔ لیکن پڑھنے کے بعد توقعات فلط ابت ہوں ہے درصادم جواکہ ان کی جیشت صون ایک نامت کی ہے۔ ناقد فیتر اور صاحب بھیرت مورخ کی میشیت وہ نہیں رکھتے۔ وہ آزاد کی

اورستني بيان صاحب آب حيات " يانى والنبت إوالنة الخاكرده است"

تحصيل حاصل - قدرتشرك اور عام مسلم مالات كوهيور كركر وه آب حيات - كل رهنا ، آب بقايس درج جي - جندائ حالات و تنابع جو ميري تلاش وكقيق من آئ أن عُوالْ فلم كرمًا جون -

كلش بنيار ، كُلِّ رهنا المهجريات ، خمانة ماويد اورين منعواداس باب مين سأكمت بين - اب بقا (معنف سندولاوت فواجعتن واجعتن کموی) میں صفی ره) پردرج به -"اس اثنا میں قاب شجاع العدل بهادر ان ان انداد میں اور انداز آصف الدول کی شادی کسی یہ واقعر شنگ میں کام و بہتر کی موردی تمی کرفواج علی تن کے کوری خواج حدد معلی آت

الرم الشرصاحي في خواجر صاحب كے حالات ميں اورخصوصًا زمان والدت خواج كا تعين وانداز وكرفيمين آب بقاء بى ساستفاده كياب كمرفدا جائے كيے بلادليل سندولادت" تقريبًا سلاعائي عكدويا حبسك الب بقاكى دوايت بعض حالات

كَ بيش نفر صحيح نبين معلوم موتى -

(1) آب بَعَا مِينِ صَفْحِ ١٣ بِرِلْتِي بِينِ حَبِ مِيرَقِعَ مَرِكَا انتقال مِوا (ﷺ مِن الشَّالِيِّيمِ النَّالِين بِس كَ يَقِيمُ مُو اين ولاد يَكُو النَّالِينِ مِن النَّالِينِ بِس كَ يَقِيمُ مُو اين ولاد يَكُو النَّالِينِ مِن (١) آب بقاسفه و برع: - آتش اچى طرح جوان زمين مونے يائے تق اورتعليم عي الكما تعي كم إب ف اشقال كيا مراج مي آواره كردى على اورىرى كوئى مرتى موجودية على فرق كے واكوں كا صحبت من آتش الح اور شوره ليت او كلي .... اس جرار كم قدر دان مفض آباد میں فواب میر فی تھے اج آتش کو فوکر کھ کراہے ساتے فکھٹو میں اے تھے ۔ انھیں کے ساتھ استے بھی فيض آباد سے لكھ وائے " (صفح و عمر بركل رعنا يرسي تقريبًا يبي منسوالات كي مرابي كي)

(٣) آب بقاصفي ١٠ برب :-" آتش نے ناتنے کے مرنے کی خبرتی تونیخ نارکرر وٹے لگے ''… کینے لگے:-" مہاں … بهم اور وہ

فيض آيا ديين مرتون ايك رئيس كے فوكررے ، مت تك ہم والد بم بيالدرے "

رمم ؛ الشخ كا لكعبوا الله المديد من ابت مواب واب مرحدتني ترقى كرمواه- ادرويس ما بناب كريد بيد بيد بيل كا آنا ضا كمونك فكسؤس ناتف كا فيض آباد عانا اوردو باره للصنو آباميس سي معلوم نبيس موتا - اجعاد وراج فلعنو آئے، أس وقت جب بقول الدور " لكسنة" " وارالخلاف بوا إبقول خاج عشرت جب آصف الدول في شايع لكمن كوبيت السلطنت بنايا اس ك دوجابال کے بعد (آب بقاصفی ۱۲)

ان حالات سے معلیم موتاہے کہ آتش می ناتنے کے ساتھ سیافین آباد میں مدتوں ایک نواب کے نوکریے کیمراف العجم پر کھینو آئے۔ اب یہ برگز قرین قیاس نہیں کہ آتش سکھلاتھ میں پیدا ہوئے جوں اور الشلاع میں سات ہی ہوس کے بین میں انکول میں فوکر جی ہوگئے جول اور کھی وائے جول - حالانکر آنش کے حالات میں عام مذکرے منفق اللفظ میں کا باب کے مرفے کے وقت اجی طرح جانا نہیں مونے پائے تھے اورتعلیم نامکن تھی ہے اجھی ایھی طرح جوان مد مونے کے اغطامے معلوم موتائے کر إب كى موت كے وقت ك كى مُرِ رَكِم سے كم ؛ كبيارہ بارہ برس كى رہى موكى اورميزلقى كى يذكرى اورفكھنۇ كئے ئے وقت ان كى عمر زكم سے كم ؛ ببندرہ سول برس كى ہوگى مر اگر سال المصيري كا آنا استخ كر مراه سيم ما اجائة وسوا اس كے جاره بى كيا ب كان كى عمركو" اسى برانكى" برسس سے مجد زياده مانا حابيء اورسيد ولادت كوسم البيرس كهدنيها كيو كدفالاً است دفات متعق عليه بيعني ملاياته -

يمين ايك سوال يريمي موسكائ كرحب والتشن كاعم مير مفر مير مقى مت وى وفات ك وقف اكرا ليس برس كارا كوراً وأده متى ومرصاحب نے ابنے مكات الشعاء ميں الكاؤكركيوں مبين كيا - اس كى وجريب كرميرصاحب نے يكتاب ابنے شياب كنانين

له قاموس المشاميرين خاديم الل كدوالد والديوام فواجع في دري م- مراج

امیں لکھی تھی اور خوا حرصاحب کی شہرت لعید میں **بوئ** ۔

ت آزاد نے خاصے نام کے ساتونیس آباد تک کانام والعانہیں، دلی و تعیر سی دور متی ۔ کیلتے ہیں :-کو کم من س اور ولی و إب وتی کے رہنے والے تقے الکھٹوس جا کرسکونت اختیار کی " اب اس فجل جلوسے مواہ بیرجود لیج کو باب ہی ول حيور كركه منوس سكونت افتيار كي (اورب مري علوا عن خواه بنتي تكال يج كزواج آتي للهنوس مأكرره بيف-ض آیا دکا دکر دارد) آب بقا اور کل رعنا مین م کوفی آیا دمین بدا موئ اور مردا ترقی کے ساتھ محدث گئے" لیکن کمیں سے ، ت نهيں مواكر آنش مى كمبى وتى كُرُ تع إنبير

بهم كوكليات آتش رديينا ون مين ايك غول لمتي ب- " أنجعام ول بتول كركيسوت برشكن مين "والمزان ارشعار كويراهي ، ان معلوم بوتات كريجبن كامشق ادر ابتدائ كلام ب- ذيل كا اشعاركسي كميد مشق ادردى رتب شاعر كم معربين كلة :-

كنگهی دواكی خاطب ملنے لگی حب من میں ببب كريف آياصت د الجن مين عاقل جربووه كريغ تميزمردوزن ميس ببردوں رہی موالی شیراه ر گراکدن میں -- وغیرہ

سنبل سے ال اس فحس روزے منڈائے عطرگلاب مل كرملفت، مين يار مبطف، شرك فلك بي منيدان وظاهرت ترك اينا أس كو د كھاكے تونے اس برعونتير عوارا اسى غزال ميں ايک شعري و-

اک تخد مفت کشور د فی کام جارے نوآ سال بی اینے اکبر کے نورتن میں غوركيج دبى كخضيص" بهارت"ك لففائح سانة كميا بتاتى ب ادر" الني أكرو تواتيكس امرمر روشني والناسي مطلب شعركا م كاتش، اكبرشاويان بادشاه د بى اورخود شهروبى كى تعرف مين كبداب كربوار عشرد بى ك مقابد مين مفت اقليم في بي الد رے اوشاہ البران کے در بار میں فواسان مصاحب ہیں جو" فورتن اکبری" کا جواب میں ۔ صاف طور پر بینہیں کہا جاسٹ اکانش لى مِن بِيدا مِوجة اور ويال كِه مت مك رج - كيونك بين اوبرنكور؟ جول كأس زما يرك حالات كجرصات صاح نبيل طنة ابن اتنا تواس شعر صفردر معلوم جواب كو خاص آتش عليه فيف آبادس بدا مدية مول كدود ولي مي يك دوروال رب ادر ئی دون کو دیکھ کریٹے زل ویلی کمی ، اور کو وہ ملعنوا کر صحفی کے شاگر دیوئے گرای شاع المذے قبل معی کھد کر ایتا ہے بد ى كها جاسكتام كا اتن فين آبايا لكعنوس بيركريون الهوكري والكرام وماكن مير عنال مين الكراتي ول عظم موت والها اكبر ر بهاری دنی " بیسید اجد می تعزید نه کرنے احریس اتنا اور عرض کر دول کو مجھے اعتران ب کریمیرا ایک احتال وقیاس ،

ر كى تامنيد شايد آينده كسى انكشاف وتقيق مين موسكى - اس وقت ابنى تائيدس وو إيس كوسكما جول :-ا) كل رَحناصفي ١١٠ و١١ يرب : - " آتش كي غولون مين وتي كينتيث الفاظ مثلاً الكعظيان ، زور ، بل به مرب شامل ، ماريان وغيروزياده ملته مين غببنيس يأن كاإبتدائي كلام مودي

٢) آذا وف لكها بكران كاكثران والفارضايع جوك يكن بالباي شده عزول مي اور باتين مي وتى كى بابت رسى مول-

من الرست مواع آذاد نه اس بحث كوبهت آب ورنگ دے كوكھائے - اس سے بلاا براس كى وجد يدے كه بر من الرست مورائ اس كوچ نكم آزاد شيد فلام كرت بين - اس التي اُست ايك شنى اساد مصحنى سے الواد ينا جا إا در

له اینعم معین الدین اکرِشاه نا بی شماع تخلص ابن شاه ما در السطاع میں پیا ہوئے۔ شن ویٹ ویٹ اورام سال سلطنت کرے عسم کا عمل خال كرگئ (قاموس الشَّاجير)

باور كيئ كواگران كواس مم كى كوئى اور بات ل حاتى قوده النه اور معتفى كاسام وكد آتش اور محفى كه درميان مى بها كرد يده (٢) آزاد ؛ جوطناً دبلوى اور نهبها لكعنوى تقر، جهال لكعنو بهت من كلين كود دارا نخلاف، جيسے لقب سے مقب كرتے ميں وه اس فكر ميں بي كلكين كوك كوزان كود تى كى زبان كى تعليدست آزاد كرد كھا ميں اور اس شيال ميں جان اس وقت بكنيس برسكتى مقى جب ك آتش و ناشيخ كو (جن سے كلينوى زبان كى عارت قائم جي عاتى ہے)
معتقى سے الگ در جائے الله كرد كھا يا سے آتش قوان كے كامس نے ذيل كات تقد تصنيف كيا .

آرزاد کے الفاظ یہ ہیں :- (آبھیات تذکرہ آتش صفید، مس)

"كتب تواريخ سے معلوم موتاب كرشعراء جوشا كردان الى بين بهازى أستادوں كے ساتھ ان كى مكر تى بى على آئى جنانجد اُن كا بھى اُستادسے بھاڑ ہوا۔ ضراعانے بنیا دكن كن جزشیات برقايم جوئى جوئى - اور اُن ميں حق كس كاطرن تھا۔ آج اس طبقت دور كے بنيٹنے دانوں برگھلنى مشكل ہے - مكرجہاں سے لعام كھلا بگرلى اُس كى خكابت بيرشنى كى كريے "اُس درجہاں سے اعلم كھلا بگرلى اُس كى خكابت بيرشنى كى كريے "اُس درجہاں سے اعلم كھلا بگرلى اُس كى خكابت بيرشنى كى كريے "اُس درجہاں سے اعلى مسلم كار

اس کے بعد دہمن کمراکے مشاعرہ کا نفسہ لکھا ہے کہ آتش نے اپنے اشعار اُسٹا دوں کو سُناکر کی تعلیٰ کی مقتحفی نے انکے شووں کے جواب میں دوشعر کہ کا آتش نے اپنے اسٹعام میں ان اسٹعار کی داد لی تو آتش کو شبہ ہوا اور اُسٹا دسے مگر کمر کہ کہ اس کہ اُسٹا کی داد لی تو آتش کو شبہ ہوا اور اُسٹا دسے مگر کم کہ کہ کہ اُسٹا کی کہ کہ اور اُسٹا دسے میں میں میں کہ کہ میں اُسٹا کہ کہ کہ اُسٹا کہ کہ کہ طول ہوجا کا اس کا ضلاحہ لکھندیا) اسٹعار آتش کے اسٹعار سے کہ دور تھے (ہم نے آزاد کے ایفاظ نقل نہیں گئے کہ طول ہوجا کا اس کا ضلاحہ لکھندیا)

خواج آتش کی سیابهیانه وضع اورائس بر آزاد کی زنگیس اورفرب کارخریر مسیست نیتجدید موا کیدایت شهرت بانگی اوربید میں مقلدین تذکره نومیوں نے (الا ما شاء اللہ) اس کو اپنج بہاں نقل و درج بھی کردیا بلیع عقل دوریس اس برحسب ذیل تقیمین فایم کرتی ہے:

رور کا بھارے سامنے کل رعنا موجودہ وہ اس خصوص میں ساکت ہے ۔ اگرید روایت سمج ہوتی توساحب کل رعنا جنھوں فیاتش کی موت کا حال بالکل آزاد ہی کے الفاظ میں نکھ دیائے ۔ طروراس کو اپنی کتاب میں لکھتے ۔

(٢) شعرالېندمين کهي يه روايت سبب يه -

(مع) "مذكرة أنب بقامين " تشكي كم حالات " آب حيات ست مبت زايد يكيم دين - وه اس مشاعره كا فكرابين الفاظ كرت مبن و (صفي ١١) " تحسين كنج مين ميال تحسين كي خال خواد مراك إن مشاعره مدا ، عين بكيل اكفن بكراء اس مين جي بالا آفتش ك باتند ر باادر ناسخ كي غزل كمزور دري "

 ں کہ ماند آئی رازے کروسازند تحفلہا) موری مفل مشاعرہ میں جب یہ گفتگو بیش آئی تھی تونا مکن ہے کہ لوگوں میں مشہور مناز مناز میں میں کے ماروں میں سنز کرائیں میں آئی میں میں میں ایک میں میں میں اور ان میں مشہور کا میں مشہور کے

ن اور خواج عقرت كوير روايت كسى طرق سے ديموني مكتى اور آز آدكولا جور ميں بيوني جاتى ! آتات ايك صلح كل اور بقول آتر آو" سيدھ سادے بعول معالے آدى تھے، ان اوصان كے آدى بروير إت كھلتى بنيس

اسی ات پر آستا دسے سمجلس بگر میقیے ۔ شاگرد کی تعلیموں پر استا دوں نے اکٹراس طرح درپر دہ تنبیبہیں کی میں اور معاقم ند دہمیشہ اُس سے تنبہ اور شرمندہ ہوتا ہے ۔ لیکن ہزآ دنے جورویہ سمتن کا پیش کیا ہے، 'اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ آکش کو مصدرہ میں شرع متر کا متر کی کا کہ اور کی مدال کے ایک میں کا میں میں کا معالیہ کی معالیہ کے میں مدالہ کا میں م

د همیسه ای سیسته اور ترمیمه و دامه بسین ارا دے بورویة اس و بین نیاجی اس سے سعوم بود جست می هدد. دت مندی جھونہیں گئی تھی اور نیک نفسی اور حیا کا اس میں نام ونشان نہ تھا۔ وہ اس استاد کی مطلق **قدر نہ کرمیکا ج**ومی<mark>ر تق کے</mark> سلانعائ یہ

، بہان کہتے میں کرمقعنی کے اشعار آتش کے اشعارے کی ورتے ۔اس صورت میں آتش کا رویدکتنا نرموم نظرا آب کہ نی اشعارے کر در اشعار کو اپنے ایک اُستاد مھائی کے منہ سے سُن کرتاب نہ لاسکے ، اور اُستا دسے چاکر لا مرب -

؛ ان سب سے بڑھ کرید کہ اگر آذ آد کو آتش کا ایک مسلم البھوت اُستادے بھوط دکھانا تھا توا صولاً کوئی مستندروایت بیان کرتے ن کا ذکر کریتے رئیکن اس طرز اُسیخ فوسی اور اس عقل وقہم کو طاحظ فرائیے کہ ایسی مہم روایت کو بوں تحریر فرائے ہیں:-

حبال سے گفتہ گفتہ بگڑی اس کی حکایت یہ نئ تکئ ہے " اے بحان اللہ یہ توحال تھا کنٹس روایت کا۔ اَب آرا وہن کہ اس کو وتقویت بہونچارہ میں ۔ ان مرعوب کن اوراحمال انگیز الغاظے کو "خدا جائے بنیاد کن کِن جزئیات برقائم ہوئی ہوگی اور س کی طرف جار ہا ہوگا، آج اصلی حقیقت دور کے بیٹھنے والوں برگھلنی شکل ہے"؛ اللہ اکبر اجب پیشبہات رواہت بیان س کی طرف جار ہا ہوگا، آج اصلی حقیقت دور کے بیٹھنے والوں برگھلنی شکل ہے"؛ اللہ اکبر اجب پیشبہات رواہت بیان

، وقت نود بنی بریداکردئے مائیں توکیوں ندیقین کرفینے کوجی جائے۔ اور کیوں دکسی آئیدہ زار میں کوئی صاحب اتنی گناکیشس عظم کھڑے ہوں کہ ''جی ہاں اب معلوم جوا' رہ جزیرات یہ ہیں' اور حق آتش کی طرف سخا'' بھریہ کہ'' اصل حقیقت کھلنی شکل

لمرصاحب بعبیت اورصاحب فراست اقدے نزدیک آسان ہے۔ مزمب کی بث دیکدر جنوالات لوگوں کے دلوں میں بیا ہونگے - ہیں آن کا پورا احساس سے بھرجی ہم اس بحث کو

و من اس کے حالات دکھ کو جمیع نمتیج ایک شخص کے کلام کو بڑھ کراور تذکروں میں اس کے حالات دکھ کو جمیع نمتیج اللہ و ا ہواس کو ظاہر کیا جائے۔ بنابریں اگر مجھے آتش کے نشین مفروض سے انکار ہوتو اس کی وجہ تنگ نظری فی مسلسی مشہور شام جہدند و کھوسکنا " نہیں۔ اور ہوجھی کیے سکتا ہے۔ درانحالیکہ ہم عوتی و آقاتی ، اندیق و دہیر، سودا و آتنے کو سنسیعہ جانتے ہیں۔

اس کے علاوہ آتش جیسے نبال کیا ہوئے اس کے علاوہ آتش جیسے مبلک نوش ارزو و آزاد اس قابل بھی نہ تھے کہ اُن کو خلاف واقع طور پھوض وسنی کھینچا آئی سے سنی نابت کیا جائے نہ تسنون کو اس سے جارچاند لگ جائیں گے نہ تشیع میں کوئی جد لگ کو اس دیا کا نہیم اس

ی یکی واقع کی دری کا دری اور دہ اور تحریفیات رکھکہ کام میں لامیس کے بلکہ ہو کچھ ازروئے تحقیق ثابت ہوگا آسم دمنیا کے میں اوروں کی طرح آناه طات باردہ اور تحریفیات رکھکہ کام میں لامیس کے بلکہ ہو کچھ ازروئے تحقیق ثابت ہوگا آسم دمنیا کے خامیش کر میں گئے ۔

آ زَآدِتْ اس بیان کوپڑی ترکیب سے لکھا ہے۔ مرا اقرصاحب نے دھوٹ اس کی تا ٹید کردی بلکہ اس کے مثن سے اوم آئے بڑھرگئے ہیں بینی اس نے توگل لفظوں میں لکھا آ ترصاحب نے اس سے نیچ ٹال کرصاف صاف لکھ وہا کہ وہ نیعہ

اهالانکدکوئی نذکره حتی گدخود آزآد میمی مرزاصاحب کا سا تدخیس دے سکتے۔ آزاد و انٹرصاحب کی طزیم میر اور انڈادِطبع کو دیکھ کرجران جول کہ تذکرہ ٹولییوں ، ورخاص کراپنچ بیہاں سکتزکرہ نولیوں اس دوش کی داد دوں یا فربادِ کروں کہ سکے بعدد بگرے صد ہا شعراء کا تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں ، گر ذمہب کا حال ، مبیلی تو درکنار ، کوئی اشارہ تک اُس کی جائب نہیں کرتے احدیثییں کرنا چاہتے ۔ معلوم نہیں یہ اُن کی فراخد لی اور روادارى تقى ، ياب فجرى اور داعلى ، بهرحال مشرعيت ميرت نكارى اور مربيب ادبيات كايد ايك برا كنّاه تها وأن س مرردها

ب مبناد کوری نتیسرے سے بوری عمارت اس بر بناکر کوئری کی ۔ بہی دجہ ہے کہ ایک شخص نے آکر مبنیا دی اینٹ رکھدی دوسرے نیٹیفٹے والوں ہر کھکنامشکل ہے ''۔ اور اگر آج بعض رسانے اور مضامین ندشایع جوئے ہوئے تو یقیقاً ہم کو روز روش میں رات کی تاریکی ، جائد ' سنامت سب مجھ دکھائے اور منوائے جاسکتے تھے اور اس وقت سوا باننے کے دور جارہ ہی کمیا ہوتا۔ بہر حالی تش کی شیعیت کے ذیل میں اننی باتیں میان کی جاتی ہیں :۔

(۱) آراد فرآب حبات صفر به مع تذکره آرش میں ایک بات بہت پرده میر کعی ہے کو استان اید میں ایک دن معلے حیات میں ایک دن معلے حیات میں ایک اور کیا ہونا تھا میٹے میٹے سے ایسا موت کا حبونکا آیا کر شعلہ کی طرح مجبر کردہ گئے۔ آتش کے گھریں راکھ کے ڈھرکے سوا اور کیا ہونا تھا میرو وست علی خلیل نے جہرو تعلقی کی اور رسوم اتم مجی مہت انجی طرح اوا کیں۔ بی بی اور ایک طرح کا لوالی خورو سال تھے اُن کی مجمد میں مربیتی وہی کرتے رہے ؟

میرووست علی خلیل اس تش که شاگردیف اورشیعه نرمب رکھتے تھے۔ آزاد کا مطلب عالبا یہ ہے کم چونکہ ایک شیعد فرجمیزو تکفین کی بہذا آتش کی موت اور دفن وگفن وعیرہ امورشیعوں کی طرح ہوئے اور آتش شیعہ تھا۔

(س) آ آثر صاحب ف التوجرك زمان كما م المرب شيع مقام جنائي فودة مات بين عزل والسك بعدوه عزل التحف ايدل التحف الدل التحف الدل التحف التحف الدل التحف التحف التحل التحف الت

لیکن اس کے جوابات تلیف سے پہلے مناسب معلوم ہوتاہ کہ دوباتوں کی طرف ناظرین کی توج مبذول کراؤں ۔ (۱) ہم نے آج کک بیم شنا تھا (اور شعرت بم بلکہ ایک دُنیا اس کوجا بتی ہے) کی شہوں کے ہاں نصون کوئی چرنہیں ۔ درویشی ۔ کشف وکرامت ۔ پیری و مریدی ۔ فیض باطنی ۔ صفاء قلب وغیرہ ان کے نزدیک ڈھکوسلے میں اورانفاؤ ہم میں کہیم میں نے اپنے سابق مفہدن ''میزا فالت کے ذرب '' میں محقر کھھا تھا۔ نیکن طرورت ہے کہ آج ڈراننصبیل سے اس پراظہار خیال کردل ۔

موال ببه كالبيعيت اورتصون عي تعناده إلهي الرنعناده وان دوال كاجماع كيامنى اور الروائن بوندارا تجع بتلاسية كهونيول كوبراكيناكيام وكماء حقيقت نبيس به كرينتان لكمة كاايك لمبيل يول فم سنج مواه :

این کلام صوفیان مثوم نیست ممکنوی مولوی روم نیست صوفی اندر باغ چن بوموکند فاخت برمال او کوکو کمن د

() شیعوں اور سندوں میں بحاظ عقایر تھوڑا ہی سافرق ہے - اس ائے سرستی و نہایت آسانی سے شیعر کما ماسکتا ہے بہی دج بح كراج بي بنيس قرون اولى اول اوروسطى من ميرى مشا ميركا مرب وعقيده كفى إكم از كم مشتبه كرف كي برمكن معى كالمئ من التاب لِي كُيْن - الحاقي اشعار اورحعلى رسالے شابع كئے أن شاہ عبدالقريز صاحب البضار الم تخفير ميں كلفتے بين كم شيديج شدر پرق کی کوٹ ش کرتے رہے ہیں مطلب آن کا یہ موتام کہ ج نسبی توسو باس بی کے بعد لوگوں کو اس کے دربعہ سے خلط راہ و الا ماسك - شاہ صاحب نے مثالیں لکمی اور کہ این قیتم (سی منفی) کی گیاب " لمعارف کے تقابلیں ایک شیعہ قیتر خیمی بعارف کتاب لکھی - ایک کتاب "سترالعالمین" ام غزالی کے نام سے لکھی گئی-"این طرحی اصل کمیاب ہے -اس کامصنف کی تھا۔ ایک شیعہ نے اس کے ترجمہ اور افتصار میں ماضی آمیزش کم دی اور آج و دیم پائی جاتی ہے" اسی طرح خواج حافظ ک م سے الحاتی غزلیں اورتصیدے ان کے دیوان میں داخل کے گئے - معدی وروم اُنٹیع سے مسوب کیاگیا - شاہ حبدالعزيز ماحب کے نام سے محرالشبادئین " لکھدی گئی - یہی صورت غالب ، تمیر ، آتش کی بارہ میں بھی بیش آئی ہے احد آزا و ريروه يه كام كميكة بير-

اب وجوه كشيع كي جوايات سننت :-

زا) آزآد کی پہلی روایت کا حال بہ ہے کہ والعد) آتش کے ایک پی لواکا تھا 'خواد محد علی جیش نامی ، کوئی لوگی ندیخی (آب بقا ملي ا اوركل رعنا صفحه ٧٠)

١) اَنْ يَهِوى آنْ كَنْ رُكْ يَهِ مِن مِرْكِي مِن مِرْكِي مِن مِرْكِي مِن مِرْكِي مِن كَلَ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل ممد مندو شاگرد کے اصرار اور خرج سے آتش نے کی - جوش سرایین کر آتش کے پاس کے قاآش رو دئے - لاگوں نے کہا:-اس وقت آپ روتے کیوں میں ؟" کہنے گئے : "اس کی ماں مڑی ورد وہ اس کوسبرا پہنے دیک کروش ہوتی - میں نابینا ہوں بكونوس سكتان

س راتش کی وفات کے دقت اُن کا بٹیا جوش شادی شدہ جوان تھا : کخرد سال دکل رمنا صفی ۱۳۹۰ میوی کے مرفے کے بعد

الكهول كي ميائي جاني رسي تني -)

ويكف الآدف ايك سائس مي كن جهوط بول - بيرى اوربيلى كابعدد فات الش كردنده دمنا فله - اورك كاخرد سال ہدناغلط ۔ جس فقرہ میں النی ائیں علاق واقعہ بول توکیونکر اس سے اس حقہ کومیے انا جاسکتا ہے کہ ایک مثیعہ نے اسٹی لفین کی اور اس سے ان کی موت برشیعی موت کا اطلاق ہوسکے - کیونکہ بیس گر قرین آباس نبین کہ ایک جواب میٹیے فی جمیع محلفین مذکی ہو بلکہ کسی غیرنے کی ہو۔

زم ) آب بقائیں صفی سا برصلیں کی سعا دیمندی کا ذکر خروران الفاظ میں ہے کہ " اخروقت میں آگٹ کی مبنا کی جاتی رہی تھی۔ پردوست علیخلیل ان کی خدمت کرتے تھے " اس سے یہ لازم نہیں آنا کہ اُس نے شیعی تجہز ڈنکھیں بھی کی ہوء بات فعلا اتنی بھٹی ا فليل في آتش ي زنركي اور برهائي من فدمت ي ي آزادني اس براتنا عاشي چرهاكريوافساند بناديا-

(ه) آب بقامین ناتع کا زمب - ان کی قری شکل (که وه حسب وستورا بل تشیع زمین سے نی جونی سے) قودرہ مع مگر آتش ملک ارہ میں کے درج جس - سوااس کے کر گھریی میں دفن ہوئے -

دم) ميرائيس كى دوايت = رادى كانام پرهدكر ناظرين شايدمرعوب مدمائيس اور آزاد كى چال مي بيتمى مقول فالب م غازيان بمراه خوش اورد از بهرصباد تندينداري داين بيكار تنها كرده مست

ليكن ميرانيس كي شهرت وعظمت عرف مرزيد كوئى كى بنايرب، روايت ، تقابت ، تاريخ مين توان كاكوئى باينيس وال مثينون س

ده ایک عام تخف تھے۔ اب روایت پر تفوری ہی می نظر والے سے ایک سوال بدیا ہوتا ہے کہ کیا میرانتیں کی اس روایت کا د آب حیات سے پاہر بھی کمیں ہے ؟ جواب نغی میں ہوگا۔

آتش کے ماندان میں آسنن اور تصوف متوارث عقااورا باعن جدبری مرمدی کاطریقہ چلاآ تا مقانود آتش اُس باب گددمیں بلا مقاحس کی بابت تذکرہ نولیں متعلق اللفظ میں کوفقرسالک مقامی باپ کے انتقال کے وقت یک آتش ان باپ

سا تدریدے۔ اور پاپ آس وقت مراہے جب اس آتش ایمی آچی طرح جوان نہ ہوئے پائے تھے اورتعلیم ناکمل چھے ہے۔ ریم کیوں صاحب ! وہ کونسا مسلمانوں کا اور خاص کر درونیٹوں کا گھڑا ہوگاجس کا بیچ کہیں سے اپنے بزرگوں کو نازی پڑا

يدول هاحب اوراس كو نازند سكها في بائه اوره في طرورويون و طوره بدو بن هديد بن سه به برون و ادران الدورون و ادري شيعون كها و اوراس كو نازيد مكها في جائه كل ، اورستيون كه إن بائد بانده كر ؟ خود جارت كوين بائد بانده كرناز برهم جا شيعون كها و الته كهول كراء بان به موسكتان كوكا آواره موقوفود نازكا بابندنمو- نسكن بمرسلم كا بجة نازكي بهيت اوردونون المستحدة جانات به

رس كراب اي شيد كا تصور كرسكة بن كوعقاير ي واتنا باجرو وكر بقول الشرصاحب يمعرد كم جائد :-

تنبطان كے نطفہ سے ب وہ افلع الیل

لیکن اعمال سے اتنا اواقف موکد دونوں نمازوں کا فرق مبانے دسٹیعہ نازاس کو آئے ؟ رہم ، لکھنٹو میں آئش و نائج کازمانہ اسٹیعیت اور فرمبیت کے سخت جوش کا زمانہ تھا۔ ناتنے صاحب آخرشیعہ موہی گئے ، آفتر

جوش کے زمان میں سرگزشیعہ نازاور دونوں نازوں کے فرق سے بے خرنہیں رہ سکتے تھے ؟ (۵) لبقول آرآور میردوست علی خلیل شاگردهام تھے اور خلوت دجلوت کے حاضر باش - آتش کوجب اپنا زمہب شیعہ معلوم ا

(ھ) کبول از اوس میردوست می سین شافرہ قاص مے اور صوت دہوت کے عاصر ایس - اس اور توکیوں نہ اپنے مثیعہ شاگرد فاص اور تعلوت وعلوت کے حاضر باش ہی سے ٹاڑ سیکھ لی -

(١) ميردوست على هليل شيعرتها - بيراكن ك أساد آتش كي أتني بخيري ككيامعني ؟

تفصيل الرساحب نے كى بے منيراتش اس كے قابل مق كه:-

رد) آتش عبول الرصاحب اليي عزل كم اورضليل مروقت أس كي مصاحبت مين مين ربين - أس كو اپنا شيعه مونا معلوماً مور ميرميني آتش نان يرهنا ب قرمنيون بي كي وكس قدر حيرتناك امرسي ؟

ہو، چرجی اس ماہ پرھائے وحدوں ہی کا جس مرد پر ساکر دیے ہے۔ (۸) آزاد نے کیا فوب نقو سرچ کر کھا ہے کہ :۔ " شاکر دیے کہ را کہ استاد! عباوت اللی جتنی پوشیرہ ہواتنی ہی انجی سُ شامِراً نے اس لئے کھیا کہ اہل سنت کے بہال کھکم کھلا جاعت کے مات میں اُس شاکر دی کون سی صلحت تھی ؟ کہ اُس نے عبادت جہل مخفی عبادت کی تھین کرتے ہیں۔ ہم نہیں مجھتے کذفنی فاز سکھانے میں اُس شاکر دی کون سی صلحت تھی ؟ کہ اُس نے میادت کہا ۔ غرض بیٹ ابت ہے کہین میں نہیں عرکی تھی میں آتش نے صنیوں کی فاز پڑھی ۔ اس امرکو اس سے السیے کو آتش اُن مرد میں اس معلی کے کہ آتش اُن مرد تھی اب کا معظم جب

رنزمشرب بول مجهركوكيا مودس فيبول بس جواخلات موا

نتی سان یا نکتائے کہ آزاد مول یا انیش سب نے اس معالم میں خلط برائی سے کام لیا -اب اگری الحقیقت مرانیش نے داا بان نہیں کاتھی بلکہ بہمی آزاد کی صنعت بھی تواس کے دمد دار بھی آزاد اور اس کا و ال بھی آزاد ہی کے سر

بین بیش می بیدید بی او وق سو- آتش کے بعض اضعار ، مرزاصاحب کے پیش کردہ او پر لکھ آیا بودل اور اگر تھے بھی آس کے الیے ہی اشعار کی جمع ا کلاش مقصود ہو توجیز اور اشعار اس کی شیعیت کے تبعث میں پش کئے جاسکتے ہیں :-

The United States

ع :- (الف) لا تخف ايدل والى غرل -

(ب) ديوان دوم کي بيلي غزل ۽ ول مرابتد دنصيري کے نداكا موگيا

(خ) دعائع آتش فتنه نبی م روز محشر بیمشت خاک م می کردای خاک پیدا (صفره) ( د ) آتش کی المقاے سی ترسیم یا علی صدر بندوند آن کی کے عذاب کا (صفوم)

( 2 ) آتش کی المجاہے سی تم سے یاعلی صدور نم و فشار کور کے عذاب کا (صفح ۲۳) ( 8 ) آتش غزسین میں روٹنس ریاہے کیا سطوں کی مطوس نام محصدات و دربوں (صفحه ۱۰)

(٥) اَتَشَعْمُ مِين مِين رونبُس را عَلَي الله علي كي على المريع مان وربول (صفيه ١٠) (٥) المرجع المولود المولود

رز) بیروی میشوا کی لازم ہے روسید منکر الممت کل (صفر ۲۲۱)

(ب) روزرج قدر کرمواس عجب است آت فراق یار پدر کم یزید کا (صفور۱۲۱)

( ج ) اكسال من دن وي عضافه من و و و دو شهر بي حس من أو مرم نهي موا ا

(و) وعلى كهكريت بيندار تورا عالية فف الماره كي كردن كومورا عالية (صفي ١٥٠)

ظاہرے کہ مجے تسم دوم کے اشعار کا توجواب دینا نہیں ہے۔ ان میں محض کوئی نام آگیا ہے اور اُن سے کوئی شینی عقیدہ انہیں ظاہر ہوتا۔ الف اورج کے اشعار اگر ایک بنی لکھنؤ میں بٹیر کر کیے تو تعجب کا مقام نہیں ' (ب میں عمر فراق کو ، بڑھ کرسمچینا اور ابرو وں کو دوالفقار کا انا تحض تنہیں انداز بیان ہے اور کفتر آخرینی ۔ اِعلی کمیکریت توزنا اس میں شارہ ہے اس صدیت کی طرف جس میں ذکرے کر رسول اکرم صلع نے صفرت علی کوئیت اور اور پی فرو رشنے برا مورکیا

س قسم نے بیانات توسنیوں کے ہاں تھی ہیں۔ اور عام ہیں مثلاً :۔! ) ذوق کی بہلی عزل کے بیر مرع :- او محت اہل بیت مصطفا کی دین برحق ہے ۔ ۲: شاوخون کے عشق میں دل میاؤد ایسا سی ایک بیر از ایک کر مرد در این کی نئی تاریخ بات میں میں ایک کا می

رُ آلِ بنی سے ڈائد ہُراٹنگ ٹم مراً۔ حالانگد ڈون مسلّم طور پُرستی شقے۔ کید محمدمین الدین صاحب مبتق مجھیل شہری نے (جو کمنی خنفی اور داغ مرعم کے ارشد تلامذہ میں ہیں) ۱۹۸ر رجب کو یکی ایک مجلس میں تعریف جناب امٹیرمیں ایک تصبیدہ پڑھا تھا جس کا ایک مصرید تھے اس وقت یا دہے۔ ع

وبئي على كرجو يتقفه خائم خلافت خاص "

، اورکسی دوسرے کی مثال کیوں دوں ، خودمجر برایک زاکد حبّ علی کے جوش کا ایساگرراہے کرجب مینم مقبول حولہ ہوی سرے ردیس اپنی تفیر "فہت الذی کفر" تھی جو ملک میں شایع ہو علی ہے۔ اُس کے ویبا جیس میں نے لکھا تھا کہ علی میں مجد کم وہ شنعت اور غلو حاصل ہے کہ میں فضیلت تین کو بیعت اور ایک امرفارج از امور وین سحبتا ہوں ، ایکن

ی میں جو پودہ شعف اور صوفات سے دیں صفیت بین تو برطت اور ایک امر طاری ارا اور در ہے۔ ب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور بیریب لوگ جی شیعہ ہوگئے۔ رہے دوسرتے ہم کے اشعار تو محمد میں سرمین شرک میں کہ انہ اس آقت کی کی بہت میں آئے گئے۔ اس

مجھے سرے سے اسی میں شک ہے کہ یہ اشعار آئش کے ہیں کیونکر جسب تمہید غمر واسعدی دروتی برتشیع کا اتہام مافظ کے الی والحاقی عزل اور قصاید فروتی کے نام سے بچوممود میں الحاقی اشعار میں بول اور تصنیفوں میں تحرفیت ہمارے سامنے ہے ا مالے کلام میں الحاتی اشعار کا مونا کون سی بڑی بات تھی، آئش کا دوسرا دیوان تنمہ ہے جو ال کی وفات کے بعد مرتب اور

شامع ہواہے - اس الے اس میں کافی موقع الحاق کا تھا ۔ چنا پندیم کربیلی ہی غزل جمقطع کے بائج شعر کی لمتی ہے غالبًا بنجتن کی ر مائيت سے اور اس ميں نثروع سے آخر تک برشعرميں شعبت معرى مجهد بيبلا ديوان اگري أن كي زندگي بي ميں طبع اور شایع موجیکا تھا۔ لیکن اُس میں بھی الحاقی اشعار نیج ہے میں وافل کے طاملتے تھے۔ کیونکہ شاگرد نماص اور خلوت وحلوت کے عامر باش جوساحب سف وه شيعهى تق اور آتش جيس فيك ديش رنداور لا الى شاعرت فائبا اس ميداد مغرى ادر اجرى کی قرقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ اُس نے اپنے نام سے شایع شدہ دیوان کی برجگہ سے نقی اورجائے کر لی ہو۔

(م) اتش كي مالات وصفات اطوار واشعارات كم ساعفين - الى يد ايك عدتك آب كوانداده موسكات كوان اوصان م آدمی سے ہم کوئن کن اور کی توقع موسکتی م وور بادہ ترقو وراثت کے تصوف کنے پرزیدہ ایل نظر آناہے ، یا المعندى فضات متا تراموا اے اواس مدیک کوئی م وق مخرم کرتی کے اشعار می کوجاتاہے دیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عزل کے مطالبات إدر خصوصيات مع فبخرنهين موسكتا وزل وغول مد ندك مرشد وسلام - تغزل مين فرقد وا راز حقايد او رخت ابيد اورترب ك تَمْ إِنْ كَهِالَ ؟ جِوْلُدُ اسْ يَعْتَمْتُ تِنْكُ نَظِرَى فِيكِتَى - ٤- اسْ كَيْحُواْ اسْ تَدُه اورْتُقَد لِيكُ اسْ سے إشناب كرنے ميں "أكثل جس مے بارہ میں اہلِ نظر کا خیال ہے کر خالب سے کسی طرح تغزل کی لبند برواز بول میں کم ند تھا ، برگرز اس کلیدسے ب جبر اوراصول اخلاق سيمتحرك نبيين جوسكتا خفا-

(م) مسلمان میاحید، دیوان شعراء کا طریقه به رباسه که برکب کے خیال سے مثروع میں حدولغت ( اور اگرمثیعہ **بوت**و) منقبت حرور کہتے میں۔ انھی کے پہلے دوان میں سوائے عرصولیت کے شوع کے صات آ ماصغات تک کیرے ہی نہیں۔ یہ آتش کیسا شیعہ سخناً ابنی زندگی میں شایع ہونے والے دیوان میں نامت مہی دمنقبت ۔ اور منظبت کہی توجہ رولین الام اسم میں جا جھی -رم ، کسی شیعی شاعرکا بھی ہے رویہ دیکھا نہیں گیا کر شروع کی منقبت کے علاوہ عزل کے بہر شعر میں ایک ہی کھقیدے کا اظہار ہو-ايك ي ذيب كيتبية مو- النش بي في افيد دوان صفيهم برايك مطلع لكعام :-

ورد زاں جناب محکا کا نام ہے، تاب درور پڑھنے کے اپنا کلام ہے ۔ باظا ہر پہنچو میں آنا ہے کہ پیول نعتبہ ہے ۔ گرسوا اس شعر کے ادرا کی طعربی نعت میں نہیں ، اور یہ بات اُسی مذکورہ اُصول ك تحت م كربر فرمل كسى عقيد كا الفياد معيوب ب -

ده) اس لعديم علي على مستدموتع منتبت ك ذكرة تفاكر آتش كواس طون وجرانيس بوق -

٧٠) مجركم الك واقعي مشيعه شاعرك إل شيعيت كا اظهار اسى طرح جوتات كم بورى غسسنول اور برشعريس (جرمنقيت كى حبك بروع مين ماللهى كئى جول) افتي عقيده كا اظهار كرت اور" مشيطان كے تعلق الخ" جيس وت اور كنده الجدمي ابنا مرم كالله

اور فاصكر آلش صب عبول عبالے صوفی كے بيال ؟

كيا اب بھى ان اشعار كے الحاتى موف مين يسي كو كيرشر موسكتا ہے ؟ كيا يدصائ نهيں معلوم موتا ككسى اور سف أس كى خزل کور داھن الم "میں اس لئے فکھا کراس پر اکش کی یا دوسروں کی نظر ملد نہ بڑے ؟ میر اگریہ استعار آکش کے ہوئے تو محصين ارداد وجد مرب كومشتر كرفى كريس بيدرت بي اور نازوالى وي ردايت اك اسى مقصد ع كرفة مين كيول نه تذكره آتش مين كوئي عزل ياكوئي شعراليها نقل كردية ؟ حالانكية أس في أب حيات مين تعزيح كردى به كرة تش كي دواديز اس کی نظرے گزرے میں۔ اگراس کویہ اشعار ال جاتے تو کیول ندوہ اتش کا ذریب صاف صاف منید کھو بانا۔ مالانکہ آزاد دہای جنموں نے غالب کو منصور فرقہ اسداللّٰہیان منم ''سے قایدہ اُسٹھا کر اُن کونصیری کہاہے اور ٹوپ نوب مزے گئے ہیں۔ اس کے مار میر منہ رمیں مریس نظر میں مناز کر میں میں کا بات میں میں ایک کی میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے می

(العت) پیروی پیشیواکی لازم ہے : روسسپیمنگرا امت کا۔ ووسرے معرص میں آس نے کہا ہے " منگرا امت کا روسیہ (مو)" فیکن اس میں باتو" کا "زاہدہے اس کی جگہ"ہے یا ہو" یونا جائے۔ اور یا محاورہ میں ناجا پڑتھسون کمیاہے اس لئے کر محاورہ یوں ہے۔" اِس کا منوکا لا" یا " اُس کا روس سیاہ" لیکن اُس کارو سید" درست نہیں"۔

اب) عام آتش مين ب روزمخرو اس من كو " حشومض ب -

(ع) ول مرابنده نصيري كے خداكا موكيات إس مين تعقيد فظى ب اور كمروه-

مېرجال رون روش کی طرح به بات نظرارتي هے که برتب «آذاد کی کئی اہل راز» کی ایجاد هے الیکن وہ اس کوجول گیا که اس شدّت وغلو، اس جوش وکرد، اس آبي وطرلقه سے اور شبه پدیا جوجائے گا اورجب آتش جیسے بھولے مجائے اورّحد ش گوسا وہ مزاج شخص کے مخد پر یہ استعار نہ گھلیں گئے تو پڑھنے والے صاحب معلی مملی کے چہنل انجاب ہے ۔

یہاں کہ توجابات تھے اُن شکوک کے جربدا کے گئے یا بیدا کے جاسکتے تھے ۔ آتش کے آسنن کے بارہ میں اب مختراً اسکے وجه اُستی وجه دنستن بیان کرتا ہوں ا۔

١١) اتش صوفی اورسی باپ کابٹیا تھا۔خودتصون گوتھا۔سیدھا اور بھولا تھا اور ندمہوں کے مھرفوں سے دور رہتا تھا یہ اوصان بجائے خوداً سے شید ہونے کے ضلاف ہیں -

۷) اُس زاندی اد شاه کاتشیع کا اثر رعایا پربهت تفاد اور اکثر لوگ تبدیل مزبهب کرکے شیعه موجاتے تھے گرون وہی جن کو در بارمیں رمانی کا شوق اور مال وجاه کالالج تفاد

چنانچیشند الم مخش ناتین کو بیشرن نصیب مواکد بقول آزآ دیمیل درب سنت دجاعت رکھتے تھے عیرشیدہ ہوگئے انکی ویرگی نام ترساسی چالوں میں گزری اور و نباطلبی کے ذرائع ان کوانچھ حاصل تھے۔لیکن آتش کو در بارسے تعلق اورام اباد شاہ نے باں رسائی کا شوق نہ تھا۔ اس نے باد شاہ کا فلعت واپس کردیا۔ اور ایک رسیس شاگردسے ملتے ہوئے روپے لوا دیے ۔ وہ متوکل آتا نے دعوبت گزیں تھا۔ ایسے تحص براس وقت کی آپ و ہوا کا اثر نہ پڑسکتا تھا۔

رم) کسی تذکرہ ٹویس نے آتش کوشید بہت لکھا یہاں تک کواڑا دغیمی نہ آتش کے تبدیل فرمب کا فکر کیا نہ صاف طورسے اُس کوشید لکھا - رہا آٹرصاحب کا لکھنا توا ٹھول نے یہ روش اختیار کی ہے کہ دومرب وگ جہلی روایات اورا لحاق سے جو جنیا دی اپنیٹ رکھ کئے تتھے - اس پر پوری طارت کھڑی کردی ہے ۔ لیکن یہ نہ دکھا کہ بنیاد ہی بانی پڑھی -

رمم) تاتش في ايك دفعه مزا و تبريك مرثيه برهان كهداكم "به مرشيه تقا يالندمور بن سعدان كي داستان" اور ايك مثيعه مرثيبيسي فرهي چيز برايسي سخت طنز مهين كرسكتا - ب

برجند کراس مضمون میں اب یک مرزا انترصاحب کے مضمون پر استطادةً کچه نقد وی آجکی ہے تسکین بعض اور بالتریقی انکے مضمون میں انسی ہیں جکسی طرح نظانداز نہیں کی جاسکتیں ۔

 لا سلسائی خن میں لکھنا پڑتا ہے کہ آب حیات سرگزاس فابل نہیں کہ اس براعتباری جاسکے ۔ اس کی ورفغ نویسی اس مذک پیونچی بیون کے وزاعسکری معاصیا دمترم تاریخ اوب اُردواز اُم ابوسکسین کو دیاجہ ترجمہ تاریخ اوب اُردو میں لکھنا ط کوائس نے افسانہ نویسی کی میجہ ۔ تاریخ نہیں لکھی۔ اس نے کہیں کہیں ایسی ایتی تعلی جن کا مرے نے کوئی وجود ہی نہیں اور

يتنقيدين جربارتكني أربى بي لازمه اورخمياره مين الفلطيون كاجو آد آدف آب حيات من كي جيا-

(م) مرزاصاحب فے اساوی نزاع والی روایت بھی جس کی حقیقت آب اوبر بڑھ آئے ہیں۔ آب حیات سے نقل کودی تنظیمی نظر نہونے کے علاوہ مرزا صاحب یمی تونہیں درج کرئے کہ اور تذکرہ ٹونیوں کے باں اس کا ذکرتک نہیں اگر شے والوں کو یہ ومعام ہوجائے کہ آزآد اس روایت میں منفر دہیں ہے جوج درجہ اس کا قام ہوسکتا وہ اپنے دل میں اس روایت کی منفر دہیں ہے جوج درجہ اس کا قام ہوسکتا وہ اپنے دل میں اس روایت کا قام کرتے۔ میں تا میں تا اور درایت و تنقید میں تا میں تا شا اور درایت و تنقید

كى كائ تقليد منظورتمي توكومضمون كاخرورت بى كيانتى ؟ -

بوم) مرزاصاحب في مير سون كا مرورت بي ي المراد كار سالقين واطبنان بداكر خرب كي بابت كارد إكر شيد تقا "كويا يسلم به اور الكرون المراد كار المرون المراز المرون المرو

(ه) مِزاصاحِب نے اپنے مضمون میں جہاں آتش کے اسٹطار کی تقسیم کی ہے۔ وہاں مسئلہ '' روست '' کاعنوان قالم ریم ر

) ۔ ۔ ۔ بوٹے گل آتش کہیں ہوتی ہے مجہ س فظر ۔ افراہے روز روشن یار کے دیداد کا مرزاصا حب نے اس پروٹ کلماہے '' دِیار اس کی معرفتِ دل سے ہے۔ آنکھیں نہیں دکھیسکتی ہیں'' لیکن پخت تعجب ہے کد مرزاصا حب نے اس کومئلہ رویت کے عقیدے برشا عرکی رائے سمجھا، عالانکہ صاف نظر آر ہے وہ مضمو تی فرینی ك طور بريك راج " المين واس كى معرف ول سيبين حاصل ب - معرد داركا الحصار روز مشرب ميكول الي روزمخشر وبدار كا إنحصاريم توافر ادمعلوم موايد

كرك كى برق جال اس كى بنداً تُلعول كو وه فلوتى اكراك الخبن نظه مرآيا

مرزا صاحب كا نوط اس يريد ب كريد ديداد اس كيمي عوال ب كاس في يشعر كما وافسوس ب كمرزا صاحب نه اس کوتوعقیدهٔ رویت پراظهارخیال سمجها (حالانکه اس می مختری فرکه ید اس کا اشاره حتی که انجهن سینمی مختر داونهین) لیکن آگے خود ہی دمقام حیرت ) کے عنوان سے ایک شعر لکھا ہے ، جو کھیک اسی صنمون دمفہوم کامید - اس سے عقیدہ کو ایت براظهارخيال نهيس محصير وهسعريد ب-

اُفا اده رنقاب قوردے براب ادهر آنکھوں کو بندهبوه دیدارنے کب

يهال يه بات يمين نظرانوان نكرني جاسم كآنكيس مبكوه و كمين كريعد بندمول گل ندكر دلمين سي قبل - پس ويام اور ا يفائ وعده ويدار تو بوكيا- را إ آئليون كالوند فيوجاناتويه أس كحسن كاكبال ب اوراني ظرف كى كمى-

وُمِي ورفيامت روئ كالل سے نقاب روز محشر نگ ئے سیر کی مستقل مع

مرزاصا حب تکعیے میں کہ رویت کا محال مونا اس بی تھی دکھا یائے، افسوس کے بارے میں مم كومرزاصا حب كے حيالات ندمعليم موسط كر دوسر مصريد كامطلب أتفول في كرا سجعات واس ك كيدلكهنا دراب موقعدسي -

ال اشعار کے مطلب ومعنی کی طرح مختصرًا شارہ کیا جا چکا۔ لیکن مرزاصا حب کے اس مجلہ نے " تصوف میں مشکاروبیت مختلف فيدمي " بهم كومهت دير تك عزق حيرت وكها-

مرزاصاحب في « تصوف مين رويت كانكار ، كبين سيرين ديا موكا- اس الع اس استدلال سي كام ديار بنده نواز ، صوفیوں کے إلى نسس رویت فدا و ندى سے انكار نہيں اور موكنى كيے سكتا ہے عصوفى جوندا كاطالب مونائي كس منهس دیدارمجوب کانکار کرے گا؟ بلک افتال داس امریس ہے کہ بہاں اس ونیایس اس جم خاکی کے ساتھ اس اعموں سے بھی ديدار موسك كايا نهين ؟ اس مي معض قايل مين ، موسكتام ورمعض منكر يي اختلاف اسلام كي بعض فرق ظامره مي ميى ب اورمعزالية اس سے صاف الكاركرائي (عقاير تفي مين اس كى بورى كون موجود ي .

( " تكاب سرِّرة مجلى شهري كايمضهون ميت بُراناب، اتناجراناكو الدكت كويمى يادنه جوكاكد يكب اوركهال شايع جوا تعا ليكن چ كمركم كل دريرة كرف كا ذوق برستامار إب، اس في بزار بي شهرى كاينسون عف اس غرض عدايي کیاجا رہائے کولگ اس سٹلوکی طرن بھی متوجہ ہول اور کھے فِلی ہوشی ہوگی اُگر ہوڈ پیرملیل الرحان اعظمی جراکش کے ہوتا کو میں سے بیں ' خصوصیت کے ساتھ اس گفتگو میں متعد لیں۔

## شالی امر کیے کے اخبارات ورسایل

### إشاعت ترتيب اور إلىسى

یاز فعیوری )

مرا وواسما عصف شاقی اورکدی آوی اس وقت عاکرور کے قریب سے اور رقب ایک کرور ساہ لاکھ کلیومیٹر مربع -مرا و واسما عصف سے اس قبارہ مردارسے زیادہ اخبار وجرایدشایع موتے ہیں - ان میں ۵۵ ما روزنامے ہیں جن کی عدت ہیں ا عت هکر علاکہ ہے ۔ بینی تقریبًا مرتمن آومیوں کے لئے ایک اخبار ا - ہفتہ وار اخبار ... ہ سے زیادہ شایع موتے ہیں -الی پندرہ روزہ اور ما بان ، بڑے بڑے شہروں میں ببض روز ناموں کے چوسات اور پی فی روزشایع ہوتے ہیں -میں ایک تبائی روزنامے وہ ہیں جن کے مفت وار اوریش علی و شایع موتے ہیں اور علاوہ خروں کے اپنے مواد کے لحاظ سے دلیسپ وضع موتے ہیں - وہاں کی آبا وی کا پانچواں حصد باقاعدہ اخبار برھنے کا عادی ہے -

سفیات کے لگ عمل موتی ہے ۔

خیانچونیو یارک فائمس کا سنگرے ادبین تقریبًا . . حصفیات کا مواج جس میں تصف حصد اشتہادات کا جواہم -امریکی اخبارات ورسایل سب پراؤسٹ ملکیت ہیں ان میں سے لبض خرمبی علمی ، تجارتی وسفی اداروں کیطان امیست سے بھی شایع موتے ہیں ۔ عکومت میکسی اخبار کی مالک ہے ، نیگراں - سراخبار کو اظہار خیال کی بوری آذادی

ول ۲۰۰ افعار می دوزام به افعار جالس فیلمی زانون می شایع دوقے بی - ان میں ۱۰ دوزام بی - ید مرکمی را اس کے جرامی عربی افغار میا است بی ایک در بال کے جرامی عربی البینی البینی ، بولان ، جرمن ، روسی ، پولش، جینی و جاباتی زانوں میں ست ایع کے جین میں مسئن و متجارت مسابل پر کے جین اور کا باند رسایل میں اور کی جارت مسابل پر نگورت میں مسئن افغار میں سب سے زاد و مشہور پھرکر کو رم ہے اور کا باند رسایل میں اور کی جرام عبول مصور رسال بی فرملی افغار بی اور کا باند رسایل میں اور کی جرام عبول مصور رسال بی فرملی افغار بی اس متوق سے پڑھے جاتے ہیں ۔ فصوصاً المذن ان میس رائدی ) - ال مورم در بریری ) - ال میر

لی) - پراووا (روس).

معیارصی فست بیال کے اخباروں کا معیار صافت مبت بندے اور وہ اپنی رائے کے اظہاد میں بالک آزاد ہیں۔ مناکی زیادہ سے زیادہ خری اور بین الاقوامی حالات شایع کرنا ان کا اولین مقعدے ۔اس اب يس نيويادك ديلي نيوزكويرى اجميت ماصل عبس كي اشاعت ١١٥ كمس زيا دهب.

معض جهوت جهوت اخبارات بمي اپني ترشيب اپني زبان اوردائ ك لياظ سے فاص اېميت ركت بين

سر ماری و مصرارت وان اخبارون کی ترتیب و اشاعت پر برار دربید مرت موتاهم الیکن بدسب روزاند فروخت اوراشتہارات کی آمرنی سے پورے ہوتے ہیں -

نفعت بلكرنفىعت سے زايد حسّد وإل كے اخباروں كا استہاروں كے لئے وقعت مواہد حس سے مشتري اور عوام دو ان برا فابده اطعاتے میں عبض اخبارات وصوف استهاری کے لئے والان ماتے میں اور مفت تقیم موسلے میں -

بروندو إلى ك اخبارات كي من لا فريد و إلى ك عشرون بن المكن اخبار كي إليسي برال كالحرة الونيس ب. شعبر ادارت وشعبر انتظاميه دولول ابني ابني عِكم منتقل جداكاً أتعيثيت ركعة مين أوركوني أيك ووسرب بعراترا مدار نېيى بوسكتا-

و دباں احبار وں کی آزادی کامفہوم یہ ہے کہ وہ دنیا کی تام خبریں شایع کرنے اور ملاہ پر اپنی ار اوی ماست مودد رائد دین كا پورا مق ر كيت ميل - حكومت مطلق دخل فيس وسيمكتي اور ندان سيكوني بازیرس کرسکتی ہے ۔ پہر ادی انفیں حرف وہال کے آئین حکومت ہی کی طوت سے حاصل نہیں ہے ، بلک وہال کی تدنی روایات بی پٹروع بی سے ایسی بی ملی آرہی ہیں - لیکن اسی رکے ساتھ انفرادی حقوق کی حفاظت کے سلسلمیں وہاں ك الجبار قاف أكونى چرايسى شايع نهيس كرسكة جس كود ابت ندكرسكيس اورجس سيمقصود ببلك مفاد في بود

وه مل كى سياسى پارشون ميں سے جس بارق كو جا ہيں اس كا ساتھ دے سكتے ہيں اور بلك عالى بم مى وه درى

آزاوی کے ساتھ جرح و تنفید کرسکتے ہیں۔

اخبار كى بالسي تبابشرك باتهمين موتى م ادراس كى ادارت افعين لوكون ك بالقمين دى عاتى م - ج والنسي إس إلىسى سے متفق ہیں ر

وہاں کے علمہ ادارت میں ایک اگزکشوا ڈیٹر ہوتا ہے اور اس کے متعدد اسٹنٹ جو مختلف سنعبول کے وصد دار

خریں ماصل کرنے کے لئے وہا رجس جدوجہدسے کام لیا جاتا ہے اس کا اندازہ اس سے موسکتا ہے کوجب ایک مشنری ڈاکٹر الیونگ آسٹون افر تقیر جانے کے بعد تین سال تک لاپتر رہا تو نیویارک تبیرلوٹ اپنے ایک المدنگار کو خاص طور سے امور کیا کہ وہ افریقہ ماکریہ جلائے اور وہ دوسال کی سرگردانی کے بعد بشکل آیک دور افرادہ کاؤں میں اس كا بد چلاسكا بوعصدسے يہاں بيار برا موا تفا-

اخباروں کے نامہ نگار دیاں کے صدرت برسم کا سوال کرسکتے میں کروہ افلاقا برسوال کا جواب دینے بر

اخماری افرین اخبارمی کام کرنے والوں کی وہاں متعدد یونین میں - دہاں کی نیوزبر کلامیں موہرار افراد المعطوريل اختماری افراد المعطوری المحمد المح

وإل تعليم صحافت ك ١١٠ اسكول بين ج مختلف يونيورمثيوليك وابستريس ديبان ان كو اريخ ، اقتصاديات اوب ، سامنس ، مكوشياً توجى ادر بين الا قوا مي سياست كي تعليم دى جاتى بيد-

### باب الاستفسار ساد اورجزیه

وايك صاحب وللمنتو)

قرآل إلى كالك آيت 4:-

. قائموا الّذين لايومنون بالسُّدولا بالموم الآخرولا مخرّمو**ن ا**حرم النّدورمو**ا ولا** يرتيول وين لئ من الّذين اوتوا الكتاب حتى ليطوا لجزية عن بدويم صاعرون "

(جنگ کرد آن سے جواد مداور دم آخرے پرایان بین ات ،جوالی چروں کودام نہیں بھتے بن کوندا و دمول فرم مبایا ب نصاحب کتاب ہونے کے با وجود سیتے دین کوتبول مس کرتیمیں ان سے اوٹو یہاں تک کروہ رعیت بن کردنے دینا منظور کرلس)

اس آیت کے بیش نظرا سلام پراعراض کیا جاتا ہے کو اس کا سفصود صرت یہ تھا کہ جنگ کرے اور فیمسلمدن سے جزیہ وصول کیا جائے ۔ اور اگر میچے بے تو بعثیاً اسلام کی بیٹیا فی بریٹرا مرتا داغ ہے ۔

(مُكُول ) آب كا به ارشاد بالكل درست به كر اگراس آيت كا مفهوم به به تونفيناً اسلام بريد الزام عاير مواج كراس في محض جزير كى فاطر حك كى ، چناني عيدائى عام طور برا بنداس اعتراض كے نبوت ميں كر محد كے ايك إخذ ميں قرآن تھا اورووس إلته ميں الوارف اسى آيت كويش كرتے ہيں - ليكن حقيقت إلكل اس كے خلاف ب - -قبل اس سے كراس خاص مسكد برگفتگو كى جائے ، بد ظاہر كرد بنا مزدرى ب كرا دكام فرائى دونو علي ركھتے ہيں ، لبض احكام تو بالكل اصولى جنيت ركھتے ہيں ، جيب روزه ، خار ، حق مده دوقعدام وفيره كے احكام اور مجض وقت و حالات اور ...

حرب وجهاد اورجنگ وقال كمسلسس عيف احكام قرآن مي بائ ما توات من عرف ايك ملم بنيادي حيثيت د كفتائ اور باقي آم مخصوص حالات واسباب سے والبتر بين اور غير ستقل -

سب سے پہلے دو مکم من لیج جو حرب وجہاد سے اسولی تعلق رکھتا ہے۔ سورة تقریس جہاں ج وصیام وخرہ کی بابت قطمی احکام صادر کئے گئے میں دیں اصول جہاد کے متعلق بھی ایک تطبی ہوایت کردی گئے ہے، کہ:۔ "قاملوا فی سبیل النسرالذین بیٹا موقع مولات تعدوا ان استدلا کیب المعتدین"

سن سور می جیس اخدادین کها موجم ولا محدولان اخداد چپ استدین زنم انعین سے جنگ کرد جوتم سے جنگ کرتے ہیں ۔ اور ان مدود سے آئے نیٹرھوکیونکہ انترمدے گزر مان فرملا یا کر میں میں خسان کرتا ہ

جائے دالوں کو دوست نہیں رکھتا) دوسرے الفاظ میں ہوں بھے کو قرآن کے شسلمانوں کو ہانھانہ جنگ کی اجازت دی ہے ، جار حانہ جنگ کی نہیں ۔ بعنی

مرت اس وقت وہ الوار او الله علي جب دوسرول كي الوارين ال كے خلاف مليخ وايس يا ميخ والى مول -کیرآپ رسول انتد کے تام عزوات پر مگاہ ڈائے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے کہی اس مگم سے انحوان کیا اورمبنی ارائیا ر آپ کو لڑا ہڑیں وہ سب اپنی اور اپنی جاعت کی مان بھانے کے لئے۔ یہاں کک کربصورت کامیابی آپ نے نہ دشمنوں سے کوا انتقام لیا اور ٔ اس برکسی تی کو روا رکھا۔

اس سلسله میں بیف حفرات جنگ بیتر کے بیش نیظرید احتراض کرتے ہیں کے اس کی ابتدا وجود رسول افتد کی طرب سے جودگر اوروہ اس طرح کرایک تجارتی تافلہ کو جوشام سے وضا کر کم جار ہا تھا، راستدین تحلہ کے مقام پر اوٹا اور اس سے سرداد مبدا ملتر ہر

عضري كوقتل كردياكية-يد دانعد ابني جُلُصيح بـ ويكن اس كى ذمه دارى قطمًا رسول المتُديرعابدنهيس جونى - اصل واقعات يد بي كربجرت نبوى

ك بعدجب مرتبدين اشاعت بسلام وميع مونى وقريش كمكا جذي انتقتام زياده ويجزك اشفا اور يسول المدّاورمها جرين ا انصاً ، کے خلاف بڑی منظ سازش مٹروغ کمرِدی ، متریز پرزبردست حملہ کی طیار یاں کمرٹے لگے ، اورمخس لڑائی کا بہانہ ڈھو ڈھے کمیلیے اپنے عمور لے حبوالے دستے امریز کی طرب بھیجنے لگے جو مرتبہ کی جراگا ہوں سے اونٹ وفرہ مکر لاتے تھے۔

ية ذار بسول التله عك لن بري فكروتشويش كار أنه تعاكيونكرة بي مجت سق كر أكونسون في حيل كرديا والمرارول قريش كي

مقالمین تین ما رسو مہاجرین و انصار شکل ہی ہے کامیاب موسکتے ہیں، علاوہ اس کے خود مریبہ کے میں تبض میودی اسلامی ات ابن ابي) رسول اليندك وتتمن موكة تص اوركفار درية كوسلمانون كحالات سي آگا وكرتے تقے -الغرض رسول الميراسوقت عاصر طون وشمنوں سے گھرے ہوئے تھے اور اپنے تفظ کے ایک وہ قریش کے حالات اور ان کے ادا دے معسلوم کرنے کے ساتے آپ بعض اصحاب كوقرب وجوار مين تسيخ رہے تھے۔

چنا پھرسٹے میں آپ نے ایک جاعت عبداللہ ابتحیق کی سرکروگی میں بھی اسی غرض سے روانہ کی کو تخلہ مہونے کرمعلوم کور كر قريش حلهٔ مرينه كى كيا تدا بيرسو پر يه مين عبد عبدالله البن محش مخلد كيد بني قو اتفاق سي أسى وقت قبريش كا ايك تجارتي قافلهم تمام سے بہاں پہونیا ۔عبداللہ بی بی اس قافلہ برحلہ کر دیا وراس کا سردار عبداللہ بن حفری ارائمیا ۔جب اس کاعلم سول اللم كوبوا تورّب بہت برئم موے اور عبدالله ابنجش كوبهت برا معلاكها وكيونكه يدحكت الفول نے رسول الله كى اجانت كے بغيركي تعي اور ابساكرنا فلان مقلمت بعي تفاكيدكم اس كمعنى يقد كقريش من اشتقال بدياكرك انفس جنك برآماده كميا جامع مقالاتكمه مُعِيلُما نُول كَي كُرُورِ جِاهِت إس كَ لِنْ بِالكُلِّ آمَادِه نَرَتني -

الفاق سے اسی والت ابرسفیان کی سیاوت میں مبی ایک بچارتی فافلہ شآم سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا - ابرسفیان کواندیشہ تھا كرمكن ب إس كي قافله سي مواحمت كي مائ اوراسي خيال سي اس في ايل مكد كوكبلا معياك كي وي حفاظت قافله ك الح يعييركُ فإئي - ليكن ابسفيان كايمض فهال بي فيال تفاء كيونكه اس مع مسلما فوق كُوفي مزاحمت نهيس كي اورقا فلمصمح وسأكمت کہ بہونج گیا۔ اس کے چند ون بعد دمصنان سلے جس ایک ہزار کی جمعیت کے ساتھ قرشے کے مدینہ برجیڑھائی کردی جیکریمول ہ کے اِس وَعُرامِ الْاکرمِون ۱۱۱ س کی حمصیت متنی ۔ ان حالات کے بیش نظر سیمینا کرجنگ بررمیں چھیڑ سے مسلمانوں کی طرف سے میونی تاقابل تقيين هيد - كيونكم سلمان اس وقت ببيت كرورته اوروه كهي بيشيقدى نهيس كرسكة تقع ، إل الرائران كاجماعت زياده موتى اور قراش كى كم م والبيت كها جاسكما عما كروه ابنى المزيث سد فابده أشمانا بإمت تف

الغرض جنگ بررمین سلمانوں کی طون سے کوئ مار مان اقدام نہیں موا اور یہ اوا گیجی بالکل عافقانتی -اس بیان سے یہ بات غالبًا واضح ہوگئی ہوگی کر اسلام میں جنگ جہاد یا حرب وقبال کی اجازت جن طالات میں دی گئی ہے

اس كاتعلق د اشاعت اسلام سے ب محصول خراج سے بكر حرف ابنوا مفاقلت و دافعت سے .

اب آئے آیت زیر بحث پرغور کریں کر اس میں کیوں کا فروں اور فیر مسلم (صاحب کماب) قوموں کے خلاف فوعکشی کا حکم دیا گیاہے - جسیدا کہ میں پہلے عض کر حکیا ہوں قرآن کے نعیف احکام خاص اسباب وحالات سے تعلق رکھتے میں، اس آیت کا تعلق کی خوص حالات و اساب سے ہے ۔

قرآن کی آیات کامیح مفہوم جانے کے لئے خروری ہے کہ پہلے یہ دیکھ لبا جائے کہ وہکس وقت بکن صالات میں خازل جونی ہیں .

ا ور اسسسی کے مطابق ان کُامغہوم متعین کرنا چاہئے ۔ یہ آبٹ سورہ آویہ کی ہے اور نویں سال چوت میں رصلت سے کچھ ذان پہلے نازل ہو ٹی تھی جب عزوۃ تبوی کا مرحلہ آپ کے 'سامنے تھا۔ اس لئے خرودی ہے کہ پہلے حزوہ تبوک کی داستان سنا دی جائے ۔

مهور اسلام کے وقت عربیتان وو حکومتوں کے زیر اثر تھا۔ ایک ردی حکومت، دوسری ایرانی حکومت - اور یہ دونوں ایس میں دست و درس ایرانی حکومت - اور یہ دونوں آبس میں دست و گریباں را کمرتی تقییں - جب جنگ بدر کے بعد مہت سے عرب خبابی نے اسلام تبول کولیا اور مسلمانوں کا اثرات دیں جونے گئے توان دونوں حکومت کی کامیابیا سہت شاق درین میونکروں نورداس فکریس تھی کروپ دیوار بلکہ تام عربیتان کوعیسائی بنالیا جائے -

تی دونکہ مکومت رو تر منو بی واقع بھی کہ اسلام اجس جوش و خرور سی کے ساتھ اکبر رہاہے اس کا مقابلہ دو مزمبی وافلاقی حیثیت سے توکر نہیں سکتی اس نے حوض میں ایک صورت رہ کئی تھی کہ وہ فوجی قوت سے کام نے ۔ جنائج قیمر نے ایک بڑی فرج

اس غرض سے طیار کرنا شروع کی -

جَب یہ خبرس رسول المنڈکو بپوئیس کہ رومی فوصیں مدتینہ پر بلیغار کی طیاریاں کردہی جی تو آپ نے اصحاب سے مشودہ کیا کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہئے' اور آخر کاریہ طے پایا کہ رومی فوج ل کو مدتیز ٹک بپونچنے کا موقع نہ ویا جاستے بڑھ کر ان کو روکا جائے ۔ چان نجہ مدتیز اور دمشق کے درمیان مقام نبوک پر میونچ کرمسلم فوج ل نے اپنا کمپ قایم کیا اور انتظار کرنے لگے ۔

میں اور کا اسلام مواکر قیصر نے فوجکٹ کا اوا دہ ترک کر دیا ہے تواسلامی افواج بھی مریز لوٹ آیک ۔ یہی وقت تعااور یہی مرقع جب یہ آیت نازل مورئ تھی اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ رومی فوجوں سے نوٹو واور ان کومنلوب کرکے ان سے جسنویہ وصول کرو۔

من المرسل من المراح كريد جنگ ال كئي من اس لئے كوقية على كرائة الكرسكا ، ليكن اگروه ايسا كرتا تومسلمانوں كى يدجنگ بھى خالص موافعا نہ ہوتى ندكر جار مائد و جس كا بڑا شبوت يہ ہے كر دسول افتر يہ جان لينے كے بعد كرفيقر في حلم كاخيال ترك كرويا ہے تبوق سے لوٹ آئے ، حالا نكر اس وقت آب سلطنت روم كے دروازه تك بہونج جكے جكے ادرائي ، مع ہوار مسلح فوج سائبان فكومت روم كا تخذ آل و سلے تقع ، ليكن اس صورت ميں جنگ كى صورت جار حالة موجاتى - جس كي قرآن باك فكمى اجازت بهيں دى - اس سے جارت الله و بات كوئى آبت ہے جس نے دوم و بات كوئى آبت كوئى آبت نازل نہيں موئى تقى اور بورے كلام باك ميں حرب بي ايك آبت ہوں - اجازت بهيں موئى تقى اور بورے كلام باك ميں حرب بي ايك آبت ہوں - وصول جزيہ كي بوايت كى ليكن مون آبا ہى كوئى تبايل وغروسے باشك جزير كامعا بدہ جوگیا تھا ۔ ليكن بي آبت تا ابن يان من مواون تھى ، جو سلطنت روم كى تحتى ومظال الله الله الله الله تعلق اور وه مسلمانوں كى بناه ميں آبا جا بي تق مول المدن في وجروئي سے جزير دينے براجي جوزير بي براتها -

عَالْمَا الله الله عنه الراس سلسلاميل جراي ك حقيقت بريمي ايك نكاه وال لى ماسك.

جزیہ کے متعلق یہ عام خیال کہ وہ ندیہ شکیس تھا، الکل غلطہ ۔ بلکہ وہ المی شکیس یا خراج تھا جو انحت مکومتوں پروٹ ان کے تحفظ امن دسکون کی ذمہ داری کے سلسلہ میں عابد کیا جاتا تھا۔

رسول الشدنے جن بعض حجو فی حجو فی غیرسلم ریاستوں پر جزید یا خراج عابدگیا تھا اس کی نوعیت پر بھی کہ وہ اپنے مہرب اپنے قانون اپنے نظم ولشق اپنی تجارت و کی انتظام میں بالکل مختار و آزاد تھیں اور ان سے سی صم کا کوئی تعرض نہیں کیا جاتا تھا ، بلکہ اس صورت میں کہ کوئی ووسری حکومت ان برحمہ آ درجو ، ان کی مدد کی بوری ڈمہ داری کی جاتی تھی ۔ وہ نوجی خدمت برجی مجبور نہ تھے ، اور امن وسکون کے ساتھ زندگی بر کرنے کے تام ذرایع ان کو حاصل تھے ۔ ان مراعات برحوض ان برجزید یا شکیس حزور عابد کیا جاتا تھا جے مرینہ کی مرکزی حکومت ان کی راحت و آسایش اور قرابر حفاظت برحون کرتی تھی۔ اب جزید کی نوعیت کو بھی دکھولیج کہ وہ کیا تھی۔ عورش ، بوڑھ ، نابا نغ مرد ، اندھے ، ابایتی ، عزیا ، خلام اور اکا بر ذہب جزید سے شخط تھے اور جزیہ کی مقدار صرف ایک ویٹار سال دیتی جو اس وقت کے حساب سے دس بارہ رومیہ سالانہ سے ڈیا دہ نہیں ہوئی۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کو دکھیے کہ وہ زکوۃ اوا کرنے پر مجبور تھے جس کی کوئی حدمقرر نہتی اور بعض صورتوں میں ہزادوں

ر پیدات پہیں ہوں کا معدول اور آسانیوں کے حوص جو فرسلوں کو ماصل تعین اگران سے صرف ایک روپید کا جواد وصول کیا اب غور کیجا کان مراحات اور آسانیوں کے حوص جوفرسلوں کو ماصل تعین آگران سے صرف ایک روپید کا جواد وصول کیا جا کا متعا توکیا اسے جروظلم قرار دیا جائے گا اور یہ اگریہ واقعی کوئی زیادتی تھی قرمسلموں سے زیادہ اس سے شکارتھ

(4)

### الفطامونق كى اصليت

(عبدالمجيرصاحب -سهاران بور)

ار ودمن موکن اصن کے معنی میں متعل ہے۔ لیکن اس لفظ کی ترکمیب سے معلق ہوتا ہے کہ منظ کسی اور زبان کا ہے اور چذکہ آن اس کا مشدومے اس کے خیال عربی کی طوت جاتا ہے۔ مساحب فردانلغات نے ککھنا ہے کہ عربی لفظ مہنت کی گڑی ہو کی صورت ہے ، کما یسجے ہے ؟

(فكار) بد نفط يقينًا عربي سے به ميكن منتق سے نہيں و كوكر بيتق مين ب بھى بے جواصلى معلوم بوتى بے اور سيتق ميں ب كاكمييں بتر نہيں - علاوہ اس كے منتق كم منى عربي ميں بين مرئى وغم سے ميكار بهوجانا " إور مِنتَق أر دومين احق كو كيتے ہيں - اسكے صاحب فواللغات كى تحقيق مجمح نہيں -

یا لفظ دراصل عربی لفظ میبنقد ، کی بگوی مون مورت ہے ، جوعربی کے عوامی قصص وحکایات کی مشہور تخصیت میں۔ اس کی حافق کی بہت میں کہانیاں عرب میں بائی باتی میں ، جنائی مجلدان کے ایک ریمی ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے کئے میں کوڑیوں کا ایک بارڈانے رکھنا تھا ۔ اتفاقا ایک دن یہ بار اس کے کھائی نے اپنے لئے میں ڈال لیا جسے کوجب بہتقہ سیار ہوائود کھا کہ بار مجائی کے کئے جس ہے ، وکید کرجران موگیا اور پوٹھا کہ اگر قومیں ہے توسی کہاں میں اور اگر میں توجے تو کہاں ہے ، اس سے زیادہ تطیف مکایت اس کی جافت کی ہہ ہے کہ ایک ون لوگول نے اوال دینے کو کہا۔ جنانچہ اس نے اوال دی میکن اس کے بعد ہی مسجدت نکل کر بہب نیزی کے ساتھ بھاگا اور دور تک چلاگیا۔

نوگوں نے پوچھا یر کیا حرکت تفی ۔ اولاک میں اپنی آواز سننے کے ائے گیا تھا کد دکھیوں وہ کہاں تک پہونی تقی "

(سم)

#### ارامی' عبایی' سرمایی ' کلدانی وغیرہ

(محدكريم الدبن دبهار)

جزره نائے عرب کی قدیم نہ باؤں میں عربی کے علاوہ اور بھی کئی نہاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے ۔ شکل ساتی ، ارآمی ، عرآنی، سرآئی اور کلدنی وغیرہ -لیکن یہ کی بیتنمیں چلساکہ ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق تھا اور ان میں قدیم ترین زبان کون تھی اور کن لوگول میں وائے تھی۔

ز مگار) ان نام زبانوں میں سآمی زبان کو بنیا دی حبثیت حاصل ہے اور حق ، عرآنی مرر آبی و کلرآق وغیرہ سب سآمی زبان کی شاخیں ہیں - سام ، فرخ کے بیٹے تھے اور جوزبان ان کے زاند میں رائج تھی اسی کو ساتھی کہتے ہیں جس سے عبراتی ، سریانی و کلاآنی دغیرہ مختلف زبانین نکلی ہیں -

سر آنی اب میں فرمی قرمی توکیری حیثیت سے سر آن و کلدان کے کنائسس میں رائے ہاور سر آنی سیدوں کی ایک جاعت ہے جو سور آبادر دخلدوفرات کے علاقہ میں بیٹ جاتے ہیں۔ یک پیتو لک میسائی میں اور ان کی جاعت خصف عرب ، بلکہ مہندوت آن میں بھی مالنکار تی میسائیوں کے نام سے جنوبی مبندیں بائی جاتی ہے ۔ یہ سب اپنے کنیساؤں میں مربانی زبان استعال کرتے ہیں ،

عَرِآنی یاعِرِی زبان معرانیول کی زبان بور برجاعت به بهود اول کی به شده اسرایگی بنی مجته بین (موجوده حکومت اسرائی میں بی زبان رائج سے ) - اس جاعت کو برای اس لئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کے آبا واجداد میں ایک تحض عابرکے نام کا مقا اور پیش اسی سے جل ہے - یہ زبان قدیم عربی زبان ہی کی ایک شاخ ہے -

کلندانی ام ہے اس قدیم زبان کاج میرددیوں نے عہدیتین کی کتابیں حرتب کرنے میں استعال کی تھی۔ سریا بی اور میشنی زبانوں کو می کبھی میں اسی نام سے بکا داجا تاہے۔ حرقی اور عراقی البتداس سے مختلف تقییں۔ یہ زبان سریاتی سے مہت ملتی جاتی ہیں۔ کلدآن حالی بنداد کا وہ علاقہ ہے جہاں کسی وقت سومیری اور اکا دی حکومتیں قائم تقییں اور بابل و اقر ان کے مرکز تقے۔

اداً می زبان میں عربی وحبرانی کی طرح ساتی زبان ہی کی ایک شاخ ہے جو آب میں بھی دائج تھی اور بزاد میتے فلسطین میں بھی ۔عہدعتیق کے بعض صحابیف مثلاً نبوت وانیال اور سفرعز را اسی زبان مین متن کئے گئے تھے ۔ ادا تی قوم ووم زاد قبل میچ پائی جاتی تھی اور اس کا سلسلۂ لنب ادام بن ساتم سے لمتاہے ۔

## باب الانتقاد حفرت سيحكثميرس

(نيازمنيوري)

مولانا محداسدان وليني نے جو بارہ مولا دکشميرا كے متوطن ميں عال سي ميں اس نام سے ايك كتاب شايع كي بي جس ميں نابت کیاگیا ہے کہ واقعیصلیب کے بعد مفرے عسیٰ روی سلطنت کی گیرہ وارٹ بچنے کے ملے مع اپنی والدہ حفرت مرتم کے رجن کو میری بھی کتے ہیں) ہوئے کرے سلے ایران آئے، میرافغانستان ومندورشان موتے موے کھیررو نے، میس دفات باقی میس ملول ہوئے اور اپ کی قررتر تیکرمیں اب می مرج علاق ہے جو بوز آصف نبی کے مزار کے نام سے مشہور ہے۔

حفرت ميلي كم متعلق عوصد سے يعقيده علاآر إبتاكه انعول فصليب برجان دى اور بعرضان اپنے إس أسماليا بيانتك کہ ان کا مستقریمی فلک چہارم قرار دید اِلگیا۔ لیکن اس وقت تام دنیا (پہاں تک کرعیسائیوں کے ایک طبقہ نے مبی) تسلیم کولیا ہے

كرجب ميسليب سے بي ميل او اليفي رومد كے صدود سيجرت اضتيار كى كيونك و إلى بيراسي كيرودار كا إدبيت مقا-

بیاں اس کہٹ کا موقع نہیں کر واقعۂ صلیب اور '' رفع الی الساو'' کے متعلق قران یاک کیا کہتا ہے ' کیونکہ اس موضوع پر میں اب سے موسل قبل نگار کے ذریعہ سے کافی سڑے وبسط کے ساتھ لکھ دیا جوں کہ کلام الیہی سے صاف طور پر ثابت ہے کہ دہ اپنی طبعی موت سے مرے ۔ اس سے قبل سربید احمد خال بھی بالک میں بات کہ چکے سے ادرمیر نامندام احمد صاحب بھی، لیکن میروا صاحب كتفيق كابيرطرة امنيازان سے كوئى بنيس جبين مكتاكه انفول في درت فرمبى بلكة ادبخي حيثيت سے بعى نابت كرو ياكم سے بجت كر يك

انيرس ترتير بيوني و ادر ان كي قرفلان مقام برابيجي موجود ب-يد ايسا غيرهمول اكشاف تفاكداس كوش كردنيا بولك برى ببتول في اس كى بنسي أيا الى اوربيض في اس برغوركرنا نثروع كيا ، يها ن ك ك بد بات طكول ملكول بهويي اور آخر كارمب كو لمن لينابرا كرحفرت يسكى واقعى كشيرات يهاى الخفول فيعيب

كى تىلىغى كى اوركبېر جان دى -ام كماب كى ترتيب مين فاضل مولف نے برى غرعمولى كا وش وفوات سے كام ليام اور بائبل راحا ديث تبوى الله أرتعاب ك ريكارة بوده منهب كي تصانيف ، مندول كي روايات ايران افغانسان وكشميركي ماريخ اور ومغر في محققين كي بيانات سے يه بات اباب کردی ہے کرحفرت کے اپنی طبعی موت سے مرے اورکشمیرمیں وفن مواتے۔

بحث کی ابرًا انفول نے کلام مجید کی اس آبت سے کی ہے:-

« د چيلنا دبن مريم و اميم آميته - واوينا نها الى زبوة وات قرار ومعين " ر بعني برنے اين مريم اوران كى مال كوابك اليبي برسكون عائم بنا و كل طون بعيجة با جبال حيثيم عارى تق ) انعما نے دساویزی شہادوں سے بیات بوری طرح ابت کردی ہے کا قرآن کی اس آیت میں رقبوسے مراد سرنمین سرنیکری ہے جس وقت یہ کمآب میری نکاہ سے گزری تومیرا خیال "آوینا ہا " کی طون مُتقل جدا جس می ضمیر تثنیہ استفال کی کئی ہے دین اس سے ظاہر موتا ہے کہ تیج اور ان کی والدہ مریم دونوں رہوۃ میرونے تھے ۔۔۔۔۔ بیکن ہس کمآب میں جریم کا کوئی ذکر ت دیکھ کر مجھے کسی تعرقب موا ۔۔۔۔۔۔۔ کیونکر کلام مجید کی اس آیت میں ہما کی ضمیر تثنیہ کم میش تقر مرتم کا میں ذکر کیا جائے چنا کی میں فیصار تارق میرواق می احد صاحب کو ایک خط کھھا اور انھوں نے موان اسداللہ کو۔ مولانا نے جراب تھے دیا وہ بجنب بہاں تقل کئے دیتا ہوں جس سے جناب مرتم کے متعلق بھی ان کی تحقیق سائے آجاتی ہے ۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کو مرتم ام کی کوئی فاتون بجرت میں بہتے کے ساتھ تھیں اور کوئی عجب نہیں وہ سے کی والدہ ہی موں ۔ بعض محققین لکھتے ہیں کر واقد صلیب سے کے بعد تفرت مرتم والدہ لیسوع بھی فلسطین سے نائب ہوگئیں ' بھرو پکے فرت کا سمان کی طرف نہیں کئتے کی طرف آنا ثابت ہے ۔ ہوسکتا ہے کو حفرت مرتم ہمی آپ کے ساتھ کٹتر ہوگئی ہوں ۔

ایک قدیم میسائی روایت سے پتہ ملتا ہے کہ واقع صلیب کے بعد صفرت آریم ، یوتنا ہواری کی گفالت میں تقییں جب بہ ہواری کا است میں تقییں جب بہ ہواری ایشا ، کوچک میں انسسس کی طرف بچرت کرگئے تو صفرت آریم کو بھی بجراہ لے گئے ۔ یہ روایت تمتیم کی ائبل الاکشنری میں زرافظ مریم کلعمی ہوئی موج دہے ۔ گرمیچے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یوتنا جواری صفرت آریم کو لے کروشن میں مفرت میچے کے باس میونی کئے جہاں آپ مشرق کی طرف مازم سفر ہونے کے طہار تھے ۔ یوتنا حواری ایشاء کو میک چلے گئے ۔ اور آریم اور ابن مریم مشرق کی طون سے آئے ۔ سے آئے ۔ اور آریم اور ابن مریم مشرق کی طون سے آئے ۔

۔ چونکہ یہ سب باتیں ہردہ رازمیں تفیں۔ اس لئے روایت یہ بن گئی۔ کرھفرت مربح بھی ایشیا دکو میک چانگیں ۔ مربم کی ایشاء کومیک ماکروفات پانے کی روایت بریں وم صبح نہیں ہے۔ کر ایشیاء کو میک کی عیسانی آاریخ محفوظ ہے۔ اس میں مربم کی معجد تی کا کوکی ذکر نہیں۔

محققین نے لکھا ہے کہ مرتم گرینی مجی فلسطین سے غائب موگئیں ،جس کا ذکرانا جیل میں سیتے کی مومد عور قول میں آتا ہے يعب نہیں کہ ودہمی تیج کے سائد مشرق میں آگئی ہوں۔ کمتوب سکندر بیں ہے کو حضرت میں ان سے شادی کرنے کا خیال رکھتے تھے۔ اسلامي لرايج بين ايك شهوركتاب روضته الصفاع اس من لكهام كرير شلم سي حرث يجرت كرك نصيبين من المل التي سائدًا ب كى والده ، كياس اور آما وارى تق - وروضة الصفاء ج اصفيس ا- ١١١١)

اس باب میں کرم حیدری صاحب ایم اے ابنی كتاب" داستان مرى" مین تلفتے ہیں :-" بنٹری بوائنگ مرتی میں ایک بہاڑی ہے، جہاں كسى زائد میں سكھ فوج كا ایك دسته راكز اسمال بہیں ایك وليد كا مقره می موجود به اجن کے نام سے قری کا نام مشہور موال وراشال مری صفحه ۱۷)

دائنان مرى كے شروع ميں مصنف فے لكھا ہے !-

" بندى بائن كے مقام پرسكين برج م اور إس بى ايك برائى قرم ية قرايك دهرى سى م - ببارى وال من ايسى وهرى كومرهى كيت وس دوايت ب كربها لكوئى ضدا رسده ما قول مرفوق جي جن كا ام مرم إمراب تقا-اس قبرا مرحمی کی نسبت سے اس مقام کو موققی کی گلی کہا جاتا ہے ، اوراسی وجدسے اس کا نام مرکی بولگی ، مرکی کو مرقی ے اور مریم کو میری سے جصوتی نسبت ب ووظامرے " (کتاب فرکورصفورم)

"مندوستان مين عيسائيت كي تاريخ" امى كماب مين جو إدرى محث ايم الع فاللهى م - اس كي في مهم طبواول مين : روایت ورد بے کر تقوم حواری کاشال مندوستان مانا بھی ثابت ہے مفتی محدصا وق صاحب جفول نے کشمیراور مدانس میں ا جا كر تفتيفات كركي و قرميع "كے نام سے ايك كما بالكيم يقي وہ مدراس ميں تقوما حواري كے مقبرہ پرتعبي گئے - جہال انفون في ايك عيس بورهی عورت سے بھی مرمبی گفتگو کی ۔ وہ ملعقے ہیں ا-

" مج اس وره والت الموسول برا برميم في تمي - بناوا تها كتقواً حاري مندهداور بنات مبي كيَّ تق - الجيل اعمال تقوا مي لكهام كمستح في والعدُّ صابب كم بعد عود تعقوا كواس طون معيا ورتقوا في بعض برع آوميون كوعيسا في منافي ك كي بعر جفرت مريم صديقيد كرسائ ان كار نامول كود برايا- بس سعمعلوم جونام كوم كي محر صح معليد السالام كم ما تع

و تقنيق جديد في قرميري صفحه الما)

خودعاجزراقم فردهون كاواخرم قيام" مرى كم مقام ميم" كاستعلق تقيقات كى ب اوركن معزز اور براف لوكول علا عاصل کی ہیں -ان کے بیانات سے معلوم ووا ب کربہاں قری میں ایک مقام حفرت قریم سے مسوب ب ان لوگول فے کہا کہ جمانیے دادا سنت على آئے ميں كديد مائى مريم كى جكد ب حب ميں في سوال كيا كد كيا يد مركم كا مقروع توانعوں في جواب و إكد م القين سف كرسكة كمقره به . كمرم بزرگون سنة چلة أئين كريال الى مقع مذعبادت كاتعي بيان يا بيان واب فري كرجب مي اورميا اور تشميري ساتھي جس کي دوكان مرى ميں ۽ 'اس بهاڙي پرفولوينے کي فوض سے چڙھ رہے تھے ، توا يک شخص راسته ميں خلام دستگيرا في وا جس سع مرتم كے اس مقام كمتعلق إت جيت موئى - اس نے بيان كيا كريرے پاس مرتبى كى ايك قديم ارتج ہے جو آجكل إلى ب للهائ كرفذ برزأ زمين حبب بيطلاد غيرآباد اور حلل بي جنگل تفا ايك عورت بهان آكر غيم موني جكسي دوسر في ملك سع بهان آئي تفي جالي عل كى كونى زبان د يونى تقى ملكداسكى كوفى كچداور زبان تقى - كچدارسد بهال تعبر كرده بهال سكسى دوسر، ملك مين حبي كنى تقى - سكين كماب مين كيونو

ردم حروا مدرسد مدرت معدم المراق معدم معدم مواج المراق مورد مراق مراق می المراق می استرام می استرام می استرامی م اورو کیواندول نے کتاب زیرت میں کھاہے وہ بھینا نا قابل تردید ہے۔ یہ کتاب بعدم مکیم علید للطیعت صاحب سے منبرم ا بازار کو المندی لا الرسکتی ہے -

محلہ کی **رونق** (ایک مطالعہ)

(نیاز فعیوری)

مرزانی بگر، اُس زماندی خاتون تعیس، جب عورت کوتعلیم تو نهیس دیجاتی تعی، لیکن اس کی تربیت اتنی موجاتی تعی کر خطا کی بیناه! چنی یه که وه خلطیال کرکرک تقصان استها و شاکر تربات عاصل کرنے کے کے حوادث واقفا قات کے رحم پر جھوڑ دی جاتی تھی اور آخر کار سسسن ڈوسلتے و مسلتے و و آئیا کے لئے مستنج حقیقت "اور مع ناگریم میسیت" موکر روجاتی تھی۔

مهرز آتی بیگر نے پونکر کونیا میں مہیت علطیاں کی تقین اس لئے وہ مہت زیا وہ تجریبا کارتھیں اور اسی منسبت سے بیٹاہ جس وقت وہ صبح کو بدوار ہوئیں اور دوری قوت کے ساتھ دروا زہ کو کھونی ہوئی ۔۔۔۔۔۔ اپنی معاری ، بلند، چڑی اور کونٹ آواز سے خاد مرکز کیارتی ہوئی نگلتیں ، تو گھرکا ہر فروا نئی جگر کھوا کو آٹر منٹیت ا کو یا '' اسرائیل "نے بسی قریب ہی کی کی سے موجود مگنا مشرف کم دیا ہے ، بھر چونگہ برسمتی سے دہ جمد گزار بھی تھیں اور سوتی بھی تھیں ہمیشہ بارہ کے بعد اس کئے ان کا وجود تمام کھر کے لئے ایک لیا۔ نقتہ نشا ، جورات دن میں میس کھنٹے میدار رہتا تھا اور صرف عیار کھنٹے تھے ، جونود ایک منتقل عذاب تھے ۔ کہتے ، کیونکہ جب وہ سوجاتی تھیں توائی کے معٹر اٹے " واگ کہ ٹیستے تھے ، جونود ایک منتقل عذاب تھے ۔

مرزانی سلیم کام علی کو ایشتے ہی، سب سے بیلے فادمہ (کشن) کواپنی کرخت اور بھیا کم آوازے بکارنا، گولا" بلی ک

آماز تھی کاس کے بعد کسی کا بسرم بڑے رہنا ، اپنے آپ کود ارشل لا ، کی گرفت میں ویرمیا تھا۔

مهرزانی بگیم کی زندگی کی تام وه کیفیات ، جنون نے زاد کو بایت بنار کھا تھا ، مخفرتعیں مون دو اقول پر ایک ید کو و کسی وقت چپ موجانا گذاه مجھتی تقیں اور دوسرے یہ کو میچ معنی میں وہ اُس حوّا کی میٹی تعیی جسٹ اپنی ضد اور زع فراست پر جبّت ایسی چرز کو تفکر احیاج میں باک نہ کیا ہے۔۔۔ فرا جائے کس کو ایس کو تقین دلاویا تھا کہ زبان اگر سر وقت جبنبش نہ کرتی رہے تو مف لوج موجاتی ہے اور اگر بغیر عیب نکالے موئے کسی بات کو ای کیا جائے تو و فاخ خواب موجا باہ ہے ۔۔ ان کی گفتگو مہیشہ المزامی اور جو المات مواکر تی تعی لیکن زبان کی تیزی کا کیا صلاح کہ آن کی ایک بات کا جواب دینے سے پہلے دوسری بات کا جواب انسان پر حابر موجا تا تھا اور آخر کار دہ کسی کا بھی جواب نہ دے سکتا تھا ۔ اور بسکیم صاحب اس کو اپنے افزامات کی صحت کی دلیل اور ذجر و تو بیغ کے کھیں مستمر بھیں۔۔

کی وصدے یہ بیوہ تقسی اور مکن ہے یہ اطلاع درست ہو کہ اس قبل از دقت بیدگی کی دُمردار بھی بہت کی وہ تو دہمیں ۔۔۔ مرا فریدوں قدر ہولی بی فوا انہایت نیک نفس ، ب زبان صلح کل اور متواضع انسان سے اور اگر جرز ان بیگر کی ملگ ان کی بھی کوئی اور جوتی تو بھی وہ " نک فوار" ہی تھے کشوہ ٹایت ہوئے " گرا نفوں نے توان کو کی ایسا " فاکسار" و" فودی " بنا دیا تھا کہ تصون کے تام منازل جلد جلد طیون شروع ہوگئے، یہاں تک گو " فنانی الشر" کی منزل تک بہوئی تیں بھی انفیس آرہ وہ موش کا انھوں نے اپنے بعد ایک جوان دوا کا برجیس قدر چھوڑا اور وو دار کی اور اس طرے علاق و دوخا دموں اور تین خاوم مورتوں کے معرف الحق کی میں تاریخ کی مورتوں کے معرف کی مورتوں کی مورتوں کے معرف کی مورتوں کی مورتوں کے معرف کی مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کو کا کی مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کی مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کو مورتوں کی مورتوں کے مورتوں کی مورتوں کو مورتوں کی کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی کی کی مورتوں کی مورتوں کی مورتوں کی کرنوں کی کر مورتوں کی مورتوں کی

اولادے توفیراسی استبدادی حکومت میں نیٹووٹا پایا تھا اور ابتداء ہی سے وہ اس کے عادی موجکے تھے ، لیکن مبوکے گئے خرور بہاں کی خلامی مبہت تکیف دو تھی ۔ مگرجب وہ اپنے شوہر کو اس درج انا جار و مجدر پاتی تھی قواسے مجاب کھولئے کی جرات

، جوتی تعی اور دل ہی دل میں کھٹ کررہ ماتی تھی ایک دن اس فے بیت کرکے شوہرے اپنے ساس کے مظالم کی داستان بستجسة دبراني ووسن كربام ملي كي ادركوني جاب ندويا- راضية تعليم إنة تقى ادروشمال كوافي كي اس الله مادى و ذہری دوفوں مذبات کے لحاظ سے اس کوسسسرال میں اوریت بہوتھی تھی، اگر چاک مندوستان کی دولی تھی، اس اے اندر ہی عد كلين كے سوا اور كياكرسكتى تقى بين جيئ بين كوئى فسانة تولكمنا نہيں كرجزئيات سے بحث كريں، بلكر مقصود حرف مبرز مانى بلكم ا كركور و كهابائ من اس لئه اور تام حبكرون كوهيور كرفي الحال أن كي زندگي كاحرف ايك دن بيش كرن براكفا كي جا قي ب ٧ رجيل كاميع ــــان كے بيال كرميول ميں ميے ہمين ١ ج رات كو موقاتي تقى اور ماروں ميں انتہائى رعايت ك ساتھ ہے بھی طلوع "نتاب سے مین گفتھ قبل کووں کے ساتدہی ان کی" کائیں کائیں، مبی شرع مومانی تھی۔ إن و برجون كل مي كوجب وه بيدار بوئي اورسب معمول كلفن كو اواز دى وكد بر إلكل خاموشي طاري تقي \_\_\_\_ قاعده منا لدُّان كى بيل هُن گرچ آواز برگفتن دوار بيرقى تقى اورسارىك گويس آن دسيات بيدا بوجلت تق دليكن دات كوچ كدگفتن كوبخار آگيا مشا اس نے مسمو کو اس کی آنکو جہیں کئی ، بیٹم صاحب کے نزویک دنیا میں اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں جوسکتا تھا کہ وہ کسی کو بکاریں اور بہلی اواز پر دوڑا ہوا لا آئے ۔ اس سکوت برا ان مے فقتہ کا پارہ دفعة اس قدر حرامد كما كيا باب موكر كاليال ديني مولى كلفن لى ولورى كى طون دور باس موء اتفاق ديكي كمشام كودروازه ك سائ س استول بشاناكس كو ياد فروا تفااسك ملكم صاحبهم المركر البرنكلين توان كافل دار بائيني اس سے أبلوكيا اور وہ بُرى طرح منو كے بل فرش برگرين \_\_\_ سِكم صاحب جونكر قدد قامت عن النعود بن سعدان كى بين تغير اس مع اس وحاك سد دهري ان كاسارا كم بلك آس ياس كم بلى دوجار كم ويك يراب يهي توسكم صاحب في كرت مي سور عاف كا ادا ده كيا، كين حب ي معلوم بدا کوسب لوگ دو السے جوئے آرہے ہیں ، تو انھوں نے اس واقعہ کو زیادہ سنگین بللنے کے لئے بیریوش جوجا ؟ ہی مناسب مجا یہ وقت کمی عجیب وقت تھا کہ مہو صاحبزادے ، صاحبزاد یاں اور تینوں کنیزی پوری قوت کے ساتھ میگر صاحب کے بوس وحکت جهم كواً شانا ما جي تحتي اور ان كا جاندار لانشركى طرح جبنش مين شانا تقا الما تحركار يدوائ قرار يا في كم فرنش برقالين بجها كم يجمله كور كا كے فنا دينا منامب ہے، بيگرصاحب كے كا فراس جد بعنك بڑى توانھوں نے اپنى عنى كوفتى كردينا ہى مناسب جماً اور اور مي طرح وه بيهوش مو في تعيين السي طرح وه موش مير بعي آن لكين ، بينيرا بهته اجت بيولول مين لرزش بيدا كي اور لبول بينبش محرمنها يت صعف كى ساتع إ تدكوايك طرت وها كا ديا اور تقوارى ويرمي أنكمين كعول كراس طرح و كمين لكين اكو يكسى اورعا لم امنی ایمی تشریف لائی میں - برحند ان کے بوش میں آجائے سے سب کو اطبیان ہوا ، لیکن اسی کے ساتھ اس خیال سے جم پر ارز ملی طارى تعاكد استول س فوركر راف كى خطامير ديكيك كس وتجرم قرار ديا جابت ادركيا مزاج ويز بوق ي - صاحراده توفير مكم ك إلى في بهانت بابريك كي الواكيان أن كي أنداف اوربهوابترورك كرف مين معروف مؤكَّى الك فكتن بي سايط وه في في مرميكم صاحب في قرف فال امي غريب ك نام زيل كرع كايون كي وجهار فروع كي وابك منتَ ميں برحواس كرديا اور أسفة أشفة اس كم مريح إلى كمراكراس طرح صبور والأكويا مجليدك بكماري تعين عبكم صاحب من إس اكسوال كاجواب أس س وإجلي تعين كه:-"امسٹول کس نے رکھاتھا اور کائن میں کہتی جاتی تھی کہ" سرکار مجھے خبرنیس" بسیم کی آواز لمبند ہوتی جارہی تھی، مصنوی عشی کے صحوق ہ فرات رفع کرنے کے بعدان کا عَصد ہِ رِسے جلال کے *ساتھ میڑکے۔ اُٹھا تھا اور بیڑھی اپنی جل*ہ کا نب رہا تھا کہ وکہ ہے آج کہا جو اُسے۔ حقيقيًّا اسٹول ان كى بہولائي تيميں اور اس پرچِرْ حكرطات سے كوئي چِيزاً تقائي تھى ، كىكن بعدك اُسٹانا كھولى كميش كاشن كواس كا حكم عقاليكن وه كونا نبين جا بتى تقى كدمبادا بات زياده برمره جائے - كمروه كب بك برداشت كرتى، آخركار اس في مجبور موكر كور ياكم « وُلُّن سے روجھے' وہی بہاں لائ تقیس' ۔۔۔۔۔ یاسنا تفاکہ بگم نے گلٹن کوجھوڈ کر فریب ویسن کی طرف رخ کمیا (دوالگر

الفاق سے صاحبزاده صاحب مكيم ك آن كى اطلاع شدية توكون كومكنا م كيد درا كيو كرتم عوار

مكيم صاحب اس خاندان سك مرائ معالى تق اور چندون سے بقول نود" ضعف "كامان كررے تھے - اب بيمعلوم نہيں كم اس سے مرادان كا" ضعف" دور كرنا نفايا «ضعف" بيداكرنا - جب انھيں معلوم مواكر آئ ضبع مركم صاحب كوفش بعى آگيا توانغول ق نبض ديكينے اور حالات دريافت كرنے كے بعد دو مراننخ تو يركركے جلدئے -

ان کے مارنے کے بعد بہتم نے اپنے جیٹے سے کہا گھے " زیانٹی تو پڑھنا "

امغوں سے پہلا جزود کل بغشہ کشیری" پڑھا تھا کہ سکم صاحب نے چینا ٹروع کیا۔" ضلافارت کرے ان حکیوں کو معلوم شہیں " بغشہ" ان کی کوئی سک گلتی ہے پاکیا کہ بھراس کا نام لئے ہوئے ان کا تدم ہی نہیں آگے بڑھتا اور میں چھی جوں کرچکیم ہیں۔ میری کروری کا علاق کررہے ہیں یا زکام ٹزلہ کا لاحل ولا توق - معان کرد میں باز آئی اس نے سے اور بال اس سے بعد کیا کھا ہے به سنگر کا ڈزبان " ۔۔۔۔۔۔۔ 'کیا کہا ' تخرکا کو ڈزبان اس تکھیں کھول کے بڑھو' بیگ کا ڈزبان لکھا جدگا ہے۔

\_\_ " چى نېيىن اس مِن تو تم كا وُز پان بى مكها ب:

\_\_\_ " لَكُلِعَهُ كَيْ مَلْعَلَى مِوْلًى ، تَحْرَ كُلُ طِي مُحْرِيرُكُ كُر دو ' احِماآكَ صِدِنِ \_\_\_ « مويزمنقي » \_\_\_ يمكنه دانه كليه وان كيه جين ؟ " \_\_\_ " سات " \_\_\_

\_\_\_ "سات زياده بن الخ كاني بول كي - احبا \_\_\_ "تخم كوت"\_\_

اس دواگانام سننا تقائد سنگا میگری مورش ورتنویی کی از از میداری کری مونی بولین کی هلیم صاحب سے مهدینا کی جوافی کرے اب میرے بیہاں آنے کی زممت د اختار کریں مفسس خداکا یا گری کا ذماز ، یہ میرا اختلاج یہضعت داغ اور تم کشوت ا معلم ہوتا ہے کہ میری جان لینے کا ادادہ ہے ۔ سے حافت سے اسی عالم برجی میں گلاتی ناشد نے آئی جوفتی کی رعابیت سے میت ہی میلی ملی کو میں مور دورہ سے گام فرش خراب بوگیا، بلید گرم ورورہ گلاتی کہ ایک توسیح کو اس بات کا فقتہ کر بجائے برا ملوں انظوں کے ناشتہ میں موت دورہ ورد ایا لایا گیا ، ورمرے اس بات کا فقتہ کر بجائے برا ملوں انظوں کے ناشتہ میں موت دورہ ورد لایا لایا گیا ، ورمرے اس بات کا فقتہ کر بجائے برا ملوں انظوں کے ناشتہ میں موت دورہ اور دلیا لایا گیا ، ورمرے اس بات کا فقتہ کر بجائے برا ملوں انظوں کہ دوآت ان بہورہی تعمیں ، اور آئلیس معلوم ہوتا تھا کہ ابل کر بسر آجا بی گی ہوئی تھا کہ اس کی انہیت بھی لوگوں کے دل سے مسلگی تھی اور ابلی کو تفتی برگفاہ ہوئی تھی اور بدائیں کا دورہ بڑا نقینی برگفاہ ہوئی تھی اور بدائیں اور میشند کی اور برخش کی اور درم نقی کا کو اجرہ کی ایک ہوئیا تھا ، اس کا موقت کی ادر برخش کی دورہ بڑا نقین کی اور اس کا دورہ بڑا نقینی تھا ، اس کا موقت کی اور درم نقی کی اور کی میں برجواکرتا تھا اور کہی تھی بیلیا تھا کہ بربری اس کا دورہ بڑا نقینی تھا ، اس کا موقت کی اور کی کہیں ہوئیا تھا کہ بربری ہوئی تھی میں ایک موقت کی اور کی کو بات کا کہی ہوئی کھی اور دونوں کا عرف تود آن کی تیا میں کی دری تھی بیلی خود آن کی تربان اور آن کی تربری میں ایک موقت کی ادر بھی میں ایک موقت کی اور ہوئی اور دو تام ان بی کو منا ڈوائیس ۔ اس میں شک میا میں می مودار ہوئی اور دو تام ان بی خوری دار اور ان کی توری دارہی تھی مودار ہوئی اور دو تام ان بی خوری دار اور ان کی توری دار ان کا بربری تھی مورت میں مودار ہوئی اور دو تام ان بی خوری دار ان کی دورہ دار ان کی ان اور آن کی توری دار ان کی توری دورہ تھی کی دورہ بربی تھی کی مورت میں مودار ہوئی اور دو تام ان بی خوری دار ان کی دورہ کی کو بربی تھی کی مورت میں مودار ہوئی اور دو تام ان بی کی دورہ کی کو بربی تھی کی مورت میں مودار ہوئی اور کی کو بربی تھی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو

اس وقت بھی جب اشتہ آتھوں نے اس بُری حرح رو کر ویا تو اس خیال سے کواب دوپیر تک کسی حرح کھانا نہیں طمسکتا اور اُن کو اپنا وہ معدہ جوکسی وقت بغیر نقش خذا کے جین نہیں پاسکتا تھا وصہ تک خال رکھنا پڑے گا ، وفعیّہ ان کا طقہ تیسرے درج تک پہونچ گیا اور انھوں نے وہی ویوائلی اضتیار کرلی جو مارے اہل محلہ کو گوش برآواذ بنا دیتی تھی ۔ اس حقد کا دورہ عمومًا زیادہ سے زیادہ بندرہ منٹ تک جاری رہتا تھا کیونکہ گوکے سب لوگ جاروں طرب سے انھیں شبھال لیتے تھے، نوشاه میں کرکرکے باتھ جوڑ جو گرکوسم موڑ نے سے باز رکھتے تھی لیکن اب ان کی طون سے بیزار یاں اس مدتک بڑھ گئی تھیں کائی اس حالت کو خوائی انتقام سجھ کرسب اپنی اپنی جگہ خاموش رہےانا لپند کرتے تھے ۔ جنائی اس مرتبہ کسی نے ان کونہیں سمجھا با اور ان کا جنون شرصتا ہی رہا، بیہاں تک کہ چند منطق بی اُن کے کیڑے تار تار جدگئے اور سم لہو ہائان \_\_\_\_ جب وہ جود تفک کم نیم مردہ حالت میں گرم چیں توسب سے مصلے صاحبزادے آئے اور انفوں نے نہایت ہی ادب کے ساٹھ عرض کیا کی اس اس موران کے آپ نامی اپنی آپ کو اس قدر ایڈا بہونی آئی ہیں، خوا کے لئے اپنے اوپر اور ہم سب پر دھم فرایئے ، یہ تخرک بھے ہرواشت کیا

وقد فوں بہلیوں کے نے اول اول تو بہت جگہ سے بیام آئے ، لیکن بعد کوجب معلیم جوا کو ان کی ال اس مزاق کی ہیں تو پوکسی فی بہت نہد ہوتے ہیں۔
فی بہت نہیں کی۔ بہوہی جہنے میں بیس ون اپنے میکہ رہی تکی اور اتی وس دن میں زیادہ حصد بہا ڈھلات میں گزر عا آئا تھا۔ برجہ بہت ملک کی پرکستان کی پرکستان کی بیوں کے گھرا بنا وقت حرف کرتے تھے۔
کی پرکستان کی دفت اتفاق سے گھرائے کو آئے کو آئے وہ اپنے اپنے مکان نہیں حبوط سکتے تھے ، بے شکر مستقل تا شائی اسس مدہ طاوم جو فورسکتے تھے ، بے شکر مستقل تا شائی اسس المحاول سے کوئی شور وغوغا لمبند موتا تھا تو بغیر کی تحقیق کے بیٹونس آئلد بند کرکے لیٹین کرلیتیا تھا کہ مورد بورہ بیکی صاحب ہی جول گئ

# چند کمح شعراء عرف مجم کے تھا

ابوتام برافصيح ولميني شاع كزراج ار بابعلم كابران مي كقبيلة على منتن تنص بيدا موئ جن مين سراك افي كمال اعتبارسے ليگاند روز كار بوا مي عاتم طائى سخاوت ميس واؤو بن نصيرطائى زېروتقوى ميں اور ابوتام مبيب ، شعرو ب مين ايك بارابوتمام در بارهلافت مين آيا اوراحير يعقهم كى تعريب مين ايك تصييره برطا ، جب اس شعر ميهوي و-اقدام عمروفي سماحة عاتم أفي علم احتف في ذكاو أيآس در بارعباسيد كامشهودفل في ابويوسف فيقوب بن صباح كذتى موجود كفاء اس في ابوتام كو خاطب كرك كمها كه امير كي جمّ في رفي كى ب وه اس سے بالاترين الوتام نے دراغوركرك سراتها يا ورفي البديمير دواشعار كم :-لاتنكروا ضرفي لرمن دونه مسلم مثلاث ودافي الندى والبياس فالتدور المثلاث النوره مثلاث المشكوة والنراس يعني اكريس في المين ي فالمند كي تع وكى مبادري، ماتم كى سفاوت وتف كرملم اورا إس كى ذائت كى شال دى سب من س یف بالاترین و کوئی فقص کی بات بہیں حود الله تبارک تعالی نے اپنے اے " طاق" اور سمع " کی مثال وی ہے اس سے اشارہ إكرام سورة نوركى اس آيت كى عانب :-" الله وراتسلوات والارض -مثل وره ممشكوة فيها مصباح الخ جتن براے براے شعراء گزرے ہیں ان کی زندگی میں بربیہ کوئ کا کوئی : کوئ ادر واقعد ضرور پایاجا آے سلطان محدفال شہید ، وربارمين جب خسرو برخواج سن كساته موا يرسى كا انتهام لكا ياكيا توانفول في في البديد ايك رياعي كن :-عنق آمرد شدچ ن و م اندردگ و پوست استاکرد مراتبی و پر کرد زدوست نام من مرا برمن و باقی بهمداوست اجرائے وجودم ہمی دوست کرفت محرقيم المردى لكفة ميں كه البركے دربارمیں الملغة تمنج ایک شاعرتھے برہيہ گوڈ ميں ان كو كمال تفار چنانچران كےمتعلق كھتے ہيں۔ "ابزارست درمب برزبان اورنع" (طبقات اكرلي) حسین فل خان طلح آ؛ دی اور آزاد لمگرای نے مرواصا آئب تبرنزی کے حالات میں ان کی جودت وین اور برمیم گوئی کے بعض وافقاً لھے ہیں ، چنانچ حسین فلی خال کی روایت ہے کہ ایک عزئر پیض احباب نے امتحان کی غرض سے ایک بے معنی معربہ مرزا صائب کے سامنے ين كمياء اورمها كداس مرهوم لكائية ومعومتها مد "شمع كرفاموش إشداتش ازينا كرفت" - مراغ في البديبه كما ا امشب درساتی زبس گرم است محل میوان مستمع گرخاموش باشد آتش آرمینا گرفت ، (نشتر عشق في على شخه . اور مفل لا تُبريري) س آوربلگرای لکھتے ہیں کو میرخلمة اللہ تینی بلگرامی نے میرعبدالجلیل بلگرامی کی روایت سے جواشموں نے مرزا صاحب کے دوست مرزا

فاضع سے سنی ہے ، بیان کرتے ہیں کہ مرزا فاضع کہتے تنے کہ میں مدت سے ، دو معرفے منتا چلاآ تا تھا ، اول سه ۱۰ ازسٹ بیٹ کیا بے مئے بے سٹ بیٹ طلب کن '' دوم ہے' دویدن رفتن اسٹا دلی شستن ، خفتن و مردن ''۔ ایک دن مرزاصاتب سے میں نے کہا کہ ان پرمعرعے لگائیے ، انھوں نے نوراً کہا :۔

سلطان نے مزید ایک مہزار دیٹار اور چندتسم کے العام کے ساتھ امبر مقری کا لقب عطاکیا ۔ ایوتیام کے قصیعه کے شعلی خیال تفاکہ دوسیلے کا کہا ہوئے المبکن جب انعوں نے قصیدہ ہاتھ میں لیا آقا کی جرت کا کو ڈائنسب نہیں رہی کہ ایک توجو آقا شاہر کے علومے مختل اور تکشیطی محص مرببہ گوئی کا نیتج ہے ، کنری نے کہا کہ "ان بڑالفتی بھوٹ شاہ " لوگوں نے اس کا مہب دریاف کہا ، انھوں نے جواب دیا کہ میں اس جوال کے اندر جدت ، ذکاء ، فطانت لطافت حس بنا چھوٹ ، احداسی بنا برمبراخیال ہے کھفوٹ ہ

اس كاميم اسى طرح كما رياب، حس طرح مندى توارابية نيام كوكها جاتى يد.

## ایک عیّارمولوی

ب سرمدی)

تفریح ساری نذر خرا فات ہوگئی ظالم سے بہ حیوالی کہ بڑی رات جوگئی کچھ الیمی بے مبکری سے کہ الا ما پ اور دل ہی دل میں اپنے میں یہ سوچنے لگا یہ مولوی کی قوم گمر آ دمی نہیں طاعت کاجس کی شہدولین پرہے انحصار دستار جس جمیث کی قومی گفن ہے آج ا پنا نظیر آپ ہے، جو دل و کھانے میں ا پنا نظیر آپ ہے، جو دل و کھانے میں اک مولوی سے کل جو طاقات ہوگئی بس بول ہی پیدا بات میں اک بات ہوگئ وہ کو ر با تقااینی کرامت کی داستاں میں من کے اس کی رام کہانی لرز گیا انسان کی جہان میں بے شک کمی نہیں وہ مولوی جو جورکی فاطرے بے خرار وہ مولوی جو بانی رنج ومحن ہے آج فسق وفجور میشہ ہے جس کا زمانے میں

تقیمتی لطف و کوم جن کی سیک می تقامیکن ایک رمزیمی اس لطف میں نہاں خاموش میں نہاں خاموش میں نہاں مقیاس طف میں نہاں مقیاس کے روئے نوب بدلیان عجب نکھار کھائی تھی پیج و تاب لجاتی ہوئی کم المیں کا بھی خیال تکلم کے ساتھ ساتھ کیا جائے گئیں کا بھی خیال تکلم کے ساتھ ساتھ کیا جائے گئی کا انو کھا خزا نہ شعے نظرت کی سادگی کا انو کھا خزا نہ شعے لیٹی ہوئی و وجم سے شلوار کی شکن اس آفیاب حش کی ساتھ کی ساتھ بھی دھوپ تھا لیٹی ہوئی و وجم سے شلوار کی شکن رعنا تیوں میں آپ ہی اپنا جواب تھی،

پنجمیں اس کے آکے سفنے کوئی شیخ جی کیں اس قی نے ان یہ ہوئی مہر انہاں ہوئی مہر انہاں کوئی میں اس قی انہاں کے کیے ہے کہ کیے ہوئے ہوئی اس کے فرط نواکت کا حال سھا، العوالي کی ساری ا دائیں تفییں جلوہ گر نیجی نگاہ، نثرم سے انہائی تفییں جب کی ساتھ ساتھ طوفان سے چھے ہوئے نماموش رہنے میں وہ محموم بانکین وہ تھے اللہ جو محروم سنا نہ تھے وہ محموم بانکین وہ تھے اللہ کا محال میں التقالم ہالکہ پر کیوشن وست اللہ کی ساتھ ساتھ الکے پر کیوشن وست بالدی تھے التحق میں التقالم اللہ کی ساتھ وہ محموم بانکین التقالم اللہ کی ساتھ وہ محموم بانکین التقالم اللہ کی ساتھ وہ ساتھ وہ ساتھ کی س

شمع فروغ مئن کا پروانہ ہو گیا عیار دھیب دھرے لگا ڈورے ڈالنے بے غیرتی نے کسوت بسیری ماتار دی گلایه رنگ دیکه کے دیوانہ ہو گیا، - بیتاب ایسا کردیا اس کے جال نے شیطاں نے اس کی شہرگ دست اُمھاردی وہ چل بڑا کاش میں اپنے شکار کے گرائی اب کرنے سے ناخن سیاہ تھے یہ عمر، توبہ، اور جوانی کا چوجب لل اس روسسیہ کی رایشہ دوانی تو دیکھے کوشش توکی یہ دال گلائے نہ گل سکی خواہش کے ساتھ بڑھتی رہی اس کی سحی بی شرمه لگاکے آنکھوں میں گمیسوسنوارکے رعشہ تھا ہاتھ یاؤں میں دنداں تباہ تھے اس حوصلہ ہے بول اسطے کوئی منجلا' میری میں مولوی کی جوانی تو دیکھئے دوڑا بہت گمرنہ کوئی چال پل سکی' ہوتا نہیں مگرکھی ہایوسن مولوی'

محنت کی ختگی سے بدن سب راچورچور داخل ہوئے مکان میں اہرسے نینج مجی باچشم شعلہ بار ، بہ انداز مختصم کیں روح الامیں کی صدق بیانی سنا سطح روشیزگی کی منید سے چونکی اُ دھروہ حور اُسٹنا ہی جا ہتی تھی کر زنجسے در ہلی، میرونئے جمیٹ کے دختر معصدم کے قرب فرمود و خسدا کی کہائی سناچلے فرمود و کسدا کی کہائی سناچلے

دردِ دروں کی مصلمتاً پردہ پوش تھی مرحبا رہا بھا کلشِ دل برنصیب کا لڑکی کا تھا یہ حال کہ نغت<del>ی ٹموسٹ می</del>تی بانسوں اُمچیل رہا تھا کلیجہ غریب کا

ڈرتا ہوں سی صدسے قیامت نہوبیا کیوں داغدار کرتی ہے کشبے نام کو اس فامشی یہ شیخ نے جمبیلاکے یہ کہا وجھوٹ جانتی ہے خسیدا کے سیام کو كرنا وبى براك كاج عكم الإسب، انكار مولوى سه سراسر كمن هب

مظلوم لڑکی کانب اُٹھی اُس کے پینی نادان جائتی ہی دہتی مولوی کا فن اور اپنے اپ کا عصب سنجالتی کی ایک ایک کی میں آنکھ سے آبل بڑے اپ کا عصب سنجالتی بیار کی میں آنکھ سے آبل بڑے دیا سندائی کے جیٹے اُبل بڑے

آغوسٹس مولوی میں غرض دفن ہوگئی اس کے خسدا کو اپنی جوانی کو روگئی

(فراكبرا اوي-ايم-اك)

اشک جب آنکھ میں آیا ہوگا دل پہ کیا سانح۔ گزرا ہوگا

بے نیازانہ بھی مت ویکھ مجھے بڑم میں اس کا بھی چرجیا ہوگا

دل میں یہ کس نے جلائے ہیں چاغ ہونے ہو، وہ رُخ زئیب ہوگا

ار جس ول نے اعث ائے تیرے

وه تجمع ياد تو آتا بوكا،

دے سکا ساتھ ندغم مجی دل کا۔ دیکھٹا یہ ہے کہ اب کیا ہوگا

تہرجب یاد کریں گے وہ مجھے یہ بھی اک مطرفہ تاش ہوگا

يشرك باؤل كالستعل شروع بوكيا بمدر بنفيتي مين سيرك الايون س كالهرك جان بني \_ ليكن لين دين مكرماب كاب مي الديمي بري والع موزي رُوات بالرائ عاب معفري على اليران كممادي مولان كرماب عدا شؤ ایک یادی سے ۱۹۳۳ سے أيحاصلت من كاربيداس اصون سي كوفي فالدونيس الحايا ماسك مي طوق يدك اب آب ١٠٠٠ كام كام كم و سوا بام الد به مع والمكام كان مر الم موام ورود ي إسرة أب إس امع عديدا إدا فالله والما كين كريس مزى كيول كى مودت بن دين محمد كاب يرمى آب كراسان مادى كوه خارت نزياد

#### (شفقت كاظمى)

جن اسروں کے مقدرمیں نظی سیرین ان کو آخرکیوں بہاروں کے بیام آتے رہے اپنی امیدوں کا مرکز بھی وی محف ان کی آخرکیوں بہاروں کے بیام آتے رہے اپنی امیدوں کا مرکز بھی وی محف ان بیام کا مرکز بھی محام آتے رہے آسرا تنہرے تصورکا جہاں مطام آتے رہے اس کی را مول میں کچھا کیے محام آتے رہے

(مغلبرامام)

ول مے ہجوم داغ مجت سے لالہ زار کو گٹن حیات میں آئی گئی ہے اس نکمیں آزروکا سال بھی مت عجیب کھ عشق سوگوارتھا ، کھ حسس شرسار اپنی وفاؤں پر مبی ندامت ہوئی تمجھ وہ اس قدر تھے اپنی جفاؤل پیشرسار خودموت کو نامیائے المال کی کا آئم! مقا دامن حیات کچھ اس طرح تارا

> ورطر واونک اور موزری بارگ موریات کی تکمیل کے گئے ، اور کھئے مروریات کی تکمیل کے گئے ، اور کھئے "مروریات کی تکمیل کے گئے ، اور کھئے "مروریات کی تکمیل کے گئے ، اور کھئے

> > KAPUR SPUN

ہی ہے۔ تیار کردہ کپوریننگ ملز۔ ڈاک خاندران اینڈسلک ملز۔ امرت سر

مطبوعات موصوا

### مطبوعات موصوله

طوال طوال بات بات مام المجموعة جناب ودهري مزيم القددت صاحب كم مكاتيب كاجو الفول في وقناً فوقداً الني

ایسنخس ک خطوط کو پڑھ کر ہا را خیال سب سے بہلے کا تب خطوط کی طرف جا آہے اور بھران کے مطالب و معانی اور زبان مبیاق کی طوف الیکن کش فدرعیب ات ہے کہ اس مجیدے کو پڑھکران دونوں باتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل مہمانا ہے اور تھیک اسی وقت جب ہم ال خطوط کو بارم ہوتے ہیں مصنف کی متی می غیر شعوری طور پر بارے سامنے آجاتی ہے اور

ہم ایرا محموں کرتے میں کہ ہم خطوط نہیں بلک کا تب خطوط کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم ایرا محموں کرتے میں کہ ہم خطوط نہیں بلک کا تب خطوط کو پڑھ رہے ہیں۔ آسکردا کلانے آیک مسیاری افتیار پرداز کی پچان یہ تاتی ہے کہ معمد کرد معمد کا معمد کا کما میں اس لئے اس محمد کا The my well break of him the " How the beauth " I'm see the see the seed Up of him seed مطالعه در اصلی بریم ناتید دن صاحب کی ذات کامطالعدے جس بین ہم کومکیم ، فیلسون ، ناصی ، صوفی ، مفکر، ادیب دوست ، معالمی در اصلی بریم ناتید دن صاحب کی ذات کامطالعدے جس بین ہم کومکیم ، فیلسون ، ناصی ، صوفی ، مفکر، ادیب دوست اور نیق و معمر ارسب ایک عگر اکتھا ف جانے ہیں ۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ کر سرچے اپنی اپنی جگہ

دامن ول مى كشدكها اينجاست

وت وصاحب برا ويع إلمطالد النال ين "اريخ ازبب الفلاق الملف اورعالى لريركاكب ف النا كرامطا لعدكماج كريسب ال كى زندكى اور تقرير وتحريركا جزو لا ينفك جوكرره كي بين .

زہ سوچتے بھی ہیں نہا بہت بلندی سے اور کہتے بھی ہیں اسی بلندی سے ان کے یہاں جو کچہ ہے عرش ہی حرش ہے ، فرق ممہیں نهيس - ايك خطيس وه آيف سياسي عقايدكا اغلبار أن الفاظ ميس كرت مين :-

من ضائب مكراس تك بهاري رساقي كهان مستدر بم بهارول كرك قابل احترام ومي مين جنهول في تحقيق حق وينكى كى داه مين بند بندكوائ، زبرك بيال بيد المولى برج ها ، دار ورس كوبي دف معلى آك مي كوديم

كُولَ كُلُّ الشَّادَ بِنَمُ اورائِ بِي فون سے اپني بول كھيلى۔ مِن اتھيں كا بيرو بول " آب في ديمواكر التي و طوا المداوية علم عد الكراس وقت مك كي فكر وادى كي بورى داستان سناك -

> ع بيد او ابن د بان مع الهراب ال الماكة اب كيول دموج ْرَاشِ ازْ تَيْشَةُ خود **مادةُ نُوليش**س

" نارونور" بالفُنْلُور ي جوسة ومنياك الفشا أكول كا فكوكرة بين ان ول كي آل كي طون يول فشاري كرة بين كر:

آن آتش موزندا كفش لقب من دربيكه يفرو دين چوموزنده شبهت إيال وكروكيش محبت وكرست بينيرش نے مجرنے عرب ست

ايك خاص واقعد كريش نظراني ماجزادك كولكم من :-

تم حفرت میں سے زیادہ برگزیرہ ہوسٹے کے دعوے دارتو نہیں جود الن کے منے پرتھوکا گیا اوروہ جب رہے تم خبر 'افوشگوارالفاؤشن کرانچے ہیے ہے باہم ہوگئے مفت میں ابناخون کیول کھولاتے ہو۔ تھارا بسورا ہوامنے دیکھکر "کھوالے" افرردہ ہوجائیں گے ۔

ایک اورخوامی اینے بیٹے کو زارہ رہے کے چند دار بنائے ہیں ، معض آپ بھی من لیج :-

١ - وكون كوكيدني وبائ ركور ونياكواتن فرصت كهال كرتمعارت وكعول برسيدكوبلكرتي كبوك المعانود

این کام بہت ہیں -

٧- دور رون سے بڑا بنے كى كوست شد كرد ر نود برك بنو اور بجر زور اپنے آپ سے بند بول كى كوست ش

کرست رم و

یہ اور اس قبم کے زریں اتوال اس مجوعہ میں سرمگد کم مرے نظراتے ہیں اور اس انوازے کہ ان خطوط میں فارسی اکردو مے برقول اشعار اوپی تطابعت ، ولیب روایات اسبق آموز تجربات ، اتوال اکابر ، حکایات اعاظم سبعی کچھموج وہے اور ان کےمطالع کے بعد جارا آگٹر یہ جو کا سے کہ بریم فاتھ وقت کتنا شریع ، کتنا عجیب السان ہے ۔

منتني من برب اجتامية شايع كياب

مجھے نہیں معلوم کر جناب مجھورسعیدی اور ان کی شاعری کی عرکمیاہے، لیکن ان کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد پیمرورکسکتا ہوں کہ وہ جوان ہوں یا نہ ہوں ، لیکن ان کی شاعری طرد رجوان ہے اور محض جوان ہی نہیں بلکے جمیل و دار با بھی ہے ،

اس مجرعه میں ان کی ، ۵ نظمیں ہیں ، ۵ غزیس اور قریب قریب انٹی ہی گریاعیاں اور تعطیے - جن میں سے ہم کسی کوناقال توج نہیں کرسکتے ۔ اور جو بات کہنا تھ کا کہنا " یہ الترام آسان نہیں -

نظموں کے عنوانات اتنے مخلف و ممنوع ہیں کران کوسائے رکھ کر مختور کاطبعی رجیان متعین کرنا دمتوار ہوجا آ ہے، اسکن اس قدر ضرور مہاجاسکتا ہے کہ وہ مختور یقیدًا نہیں ہیں کیونکہ مجھ کوئی بہکا ہواشعران کے کلام میں نظر نہیں آیا جو یقینًا ان کے خلص کی توہین ہے۔ شاعری میں بہک جانے کی صور تیں مختلف ہوا کرتی ہیں، لیکن مختور کے یہاں (غالبًا اس لئے کہ وہ سعیدی ہی ہیں) کوئی شاعرانہ "نا مساعدت" خال ہی خال کہیں نظراتی ہے۔

نگار - بول سنگ مطبوعات موصوله د موكاك مخمور كي غزلول ك مبض استعار بره كر بار إ مجع اس مجوري سع واسط برا - مثلاً -معنے کواٹھ تو آئے ہم ان کے آسال سے ا- بیشی میں آپ ہی اب بیزارد سرگرال سے مين سوحيا بول تع كي بيوفا كهدول ۲ ۔ نری وفا نہ مجھے راس آسکی کیل منتجمی سے کہنے کی بائیں تھی سے کہ نہ سکوں سوس یکس خیال نے کی ہے مری زبال بندی م - يونك يونك أعمل عالم رئ تها في كل بي إلى اجانك وه براك إن يادات بي برحيد ايسا نهيب أب كرم كيروه كت بي اس من ترقى كالنبايش - موا مشلاً مبرك شعركو ليخ كراس من كوني نقص تونييل ميكن دومرك مصرع كى روانى وي ساختكى كو ديكيع موت بيد معرع كى زبان وبندش دونون كيراجنبى سى محسوس موتى بين - اكريد شعرون جوما توزياده مناسب عمانه الحميس سے كينے كى إنتين أخيس كي يكول كوئى بنائے فدارا ، يكيا قيامت ہے اور به صورت مطابت محبوب یوں کرسکتے تھے:-كقم سے كنے كى إنبر تمعس سے كوند مكوں تمعين بتاؤ فداراس كما تمامنت ب اسى طرح چوتنے شعر كوليجة ، جو دوسرے مصرعہ كے انداز بيان كے كا فاسے غير متوازن جوگيا، صاف صاف يو**ن كمينا جا بين تفاك**م چونک چونک اُنگھتا ہوں عالم تنہا کی میں بجائے اپنے حد" عالم تنہائی سے چنگ اٹھنے کا ذکر کرنا اکوئی اچک تعبیر نہیں ۔ ليكن اس قسم كاعدم أوازن جوزيا ووتراتخاب الفاظ باانداز بيان سي تعكق ركعناب الخمور كريها ب صرور بإباجا اسب <u> با کے اقلامات</u> نهايت تفيس ، يائدارا ورہم وار اونی ویونگب بارن

جارب بال مديرترين طريق سطيار كئ ماتيس-گوکل حیندرتن حیندوولن ملز (م

مطبوعات موصول

ليكن انناكم اور الكاكر اس سے تحورك ذوق شاعرى بركو كا آئي نهيس آتى .

نظمول کاحقد جومجوعد کے دو تہائی حصد کومجھا ہے، میرے خیال میں مخبور کے تنوع ووق کی زیادہ ترج ان کراہے ۔ اس میں سیاسی، اخلاقی، رومانی سبی قسم کی تعلیں بائی جائی ہیں اور کانی فکرانگیز ہیں۔

ان کار اعیاں اور قطع میں بہت صاف و شکفتہ ہیں کی جموع جمد ما خرکے اُردو ادب میں بڑا اچھا اضافہ ہے اور مخورسعیدی کا \* گرانا کی مستقبل \* کی میٹین گوئی کا۔

قیمت دوروپی - سف کابت: - کمتبهٔ کرک - ۹ - انصاری مارک - دریا کی دبل -

معطفیل میاحب عرف رسالد نقوش کے رسمی الدیر اور اوار کو فروغ اردولا مورک کارو اری دیری نہیں بلکہ و حتاب اسے ہم نفساند و خرامہ کرسکتے ہیں، نہ تذکرہ و تنقید بلکہ وہ اس نشم کا جہتا ہوا مطالعہ ہوتا ہے جس میں ذکرتو دو شروں کا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے درامیل خود اپنی ڈرون نکابی کا مظاہرہ ۔ درامیل خود اپنی ڈرف نکابی کا مظاہرہ ۔

طفیل صاحب نے اس مجود میں ان ۲۲ (مروم وغیرمروم) اوسیول اور شاعرول کا ذکر کما ہے جن سے انعبی براہ واست

بإبالوامط تعارت عاصل الفاء

طفيل صاحب كى يدكتاب معنوى حيثيت سد ايك قم كى بريم تعالا كم محمد عمد عمد الك المداخ والم به المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد المحمد الم

طفیل صاحب نے اس میں چرکھ لکھا ہے بالاک اور بڑی خود اعمادی کے ما تو لکھا ہے اور میں اس کی بڑی خصوصیت

قیمت متین روب<sub>ید</sub> ۔ ضخامت س<sub>ال</sub>م معفات ۔

ميرزامظېرمانجانان اوران كاكلام الميت به تيت جو دويد مفامت ، مصفات كافرنيس طباعت وكمابت بينديد

اس کتاب کے مصنعت انجین اسلام اُردورلیرج انٹی شیوط بیبی سے وابستہ ہیں اورانعوں فے سالہاسال کی کاوش و تخفیق کے بعد یہ کتاب ایک البیے موضوع برلکھی ہے جس کی طرف اس وقت بک کسی نے قوم نہیں کی تھی۔

میر المطبرها تجال : صرف این اخلاق اورمسلک دروایشی کے عاظ سے بڑے مرتب کے انسان تھے بلک اپنے ذوق شعرو تن کے کافت میں انہاں تھے ۔ کی خاسے میں غیر معمولی اہمیت کے مالک تھے ۔

وہ ان چند ہندی نزاد فارسی گوشواہ میں سے تفعین کوچم ایران نزاد توشگوشوادی صف میں ہے کلف جگہ دے سکتے ہیں ۔ بلکہ میں تو پر کہوں گا کم جن کیفیات کو انھوں نے اپنے تغزل میں جگہ دی ہے وہ سعتری ونظیتی کو چھوٹر کر ایرا بی شعراء میں بھی ہم کو کم نظرا تی جیں ۔ انھوں نے اُردو میں بھی فکری تھی، لیکن کم ، لیکن اس کم میں جذہات حسن وعشق کی بڑی معنویت باق جاتی ہے۔ اس کتاب میں اسی غیر معموفی شخصیت کے سوائح تلمبند کئے تھی ، ان کی نصا نیف اور ان کے فارسی، اُردو کام پر بڑا چھا تیمو کمیا گیا ہے ۔ اس میں شک نہیں فاصل مصنف نے کتاب چش کرتے میں بڑی گرانقدر اوبی ضرمت انجام دی ہے اور ہم کو امیرے کہ ملک اس کا میجی اعراف کرنے میں کبل سے کام دے گئی۔ سب کیلئے طرحی سبی ایم دمینورکا کرا رمب کی بیٹندکا سب کی بیٹندکا مہنت سی اقتیام کا



اطری



پائین سفید ۱۹۳۰ و اروپیرسے ۱۹۴۰ و اروپیر تک پائین رنگراده ۱۵ و اروپیرسے ۱۹۸۰ و اروپیر تک چارفان شرشک ۱۱ و ۲ روپیرسے ۱۵ و ۲ روپیر بک فیردها ریزاد ۱۳۸ و ۱ روپیرسے ۱۹۳۸ و ۲ روپیر بک تام دی می ایم رفیب سے ۱۸ و ۲ روپیر بک تام دی می ایم رفیب سے سفورزسے دستیاب

رى مى ايم كيروس كى نعاصت اور مفبوطى كانت ك

دى ومعلى كلائة اين فرجنرل بلزكسيني لميث فر ومسلى

BUTHELL PROPERTY SEE AND PROPERTY OF MANUAL CONTRACTOR OF CHIEVER COMPRESSION بالتكودات وويسارك ببركزيب الإيكا الطيبي مصدده ستعقد للعسكان المراجع المدارين المنافقة المناسبة المنافقة المن العالمة الدالية من توليد التوليد التولي اس کے مطابعہ سے برایک شخص انسانی افتاک مافت اوراس كاليرون كوديك كابت إدوم بالقن كيستولان وذوال بعوت وجات وغيره برشيس كمركي أسكاسهم LANGE LANGE LANGE AND THE STATE OF THE STATE قیت ایک دورد (طاوه همول) THE RESERVE OF THE PARTY OF THE مغر بات ۱۲ کیسرچی ویپرو والأناسال كالأفازين كالمعاريان يت ين دوسيا CAN WELL DY CONTROL STREET Manage Children Children HINAL القاوالك MANNIE LELY 



ر (بینمول اگست ا

المساورة والمنا

The Company

Liverytin Liweige

كل مفردى جي داب الميية بن ويوبة وُراكيون بن تحقة بيت وُرا ری سے اور اور نے کی مورت میں ارکے درسے بیجیے کا امکان ہے۔ اؤھورا ہونے کی مورت میں ارکے درسے بیجیے کا امکان ہے۔ اور بیر میں بی سکت میں ادر ارمی طاری بینی ملکا ہے۔ وُہ کیسے و ارسی نون نبر کے ويعة - بيتاريل تفيية شان شيزمي في اليف من ١٩١٠ عن ولي بيسي بالروهل بينيع، أعيل ون يريد الناوا ماك ال می ایت ۱۷۵۰ م کوایک می تفظ مان کردام کا سے جاتے ہیں منرخدمت كاموقع ديحئ

جمور مرق می اور می اور

اولا سلکی بزدهش اولا میورگروکوئین میورگروکوئین میورگروکوئین میورگروکوئین میرگروکوئین میرگروکو میرگروکوئین میرگروکو میرگروکو میرکروکو میرکروکو میرکروکو میرکرو میرکروکو میرکروکو میرکروکو میرکرو م

لیطرفر مسلکی پلین جریبٹ مریب شفا ش شفا ش شفان انگن نائش نائشن سوتی چینٹ اور

تناركروه

دى امرسرن اندسلك مزرائيوس لميدجي - في رود - امرسر ني نون 2562 الي نون طير او كورين لميد - رائيسكي دهاگا ورموي (سياوس) كاغت

(۱) كما اسلام كى مدود سرعى وحثيان بي ١٥ - (١) آل لوط - (١٠) ربيرى - زيريد (م) حفرت مرزاغلام احرب احرب - احريجاعت - (۵) نزول دي اورجرئيل - -باب الانتقاد --- (١) سامِنتَ اكادي كي ايك كتاب رشيدِن نال - دم) كيوركي نفي سانتي رنجن و دروي ر لخ کے مجولے موسلے اوراق ۔۔۔۔۔ (ع) طلاح الدين الوبي كے دوانسو ... . . . عهد رفيترکي إو\_\_\_\_ راض وښاز - - - - - - - - - -ينمرون شايع مواه جس

## ملاحظات

ر در اس کر احی مس میں سال گزشت میں کرتم گیا تقااورامسال میں لیکن میرا بیر فرہیشہ و مے بردیش " عظم کا میں اس کر مقالہ وہاں مہوئے کرمنید دن سکون واطریان سے گزرجا میں گے اور العمو کی گری سے نہا ت مل جائے گی، سوگری فاقل جیف بت سے توس بیٹیا و ہاں محفوظ رہا الیکن سکون یا لکل میسر نہ آیا۔ اور سالا زمان مدورج اضحال وفردگی میں گزر کیا ۔ س کے کردرا دساس لاف ونشاط ختم ہوتا جارہا ہے اور زندہ رہنے کی احمائی باتی نہیں رہی ۔ ایک جمید کے تیام کے جد آیا، توجی حالت وہی ہے اور اپنی نندگی کے متعلق ہوقت میں سوال سائے رہتا تے کہ ،۔

الیہ توجی حالت وہی ہے اور اپنی نندگی کے متعلق ہوقت میں سوال سائے رہتا تے کہ ،۔

سی ایم سید بلیا لی یک یک مقابدین اسال می قد و اربیش امیدافزا دائی تبدیلیان می باش اس ایم سید بلیا لی ایک یک مقابدین اصلاک افراد مین میج عدوجید اور معاشی و اقتصادی ظیم کا اساس پڑھا ا سے انجانی یہ دیکھ کرتھے بڑی نوش ہوئی کو وہاں کی تواکیاں نہایت شوق وانجاک کے ساتھ تعلیم میں مصروف میں اور تعلق سے انز کون کے زیادہ نام و مود کے ساتھ کا میا بیاں ماصل کر رہی میں اور اعلی تعلیم سے فارغ موت کے بعد زیا وہ تر محکم ا میں میں طاز مست کرری میں ۔ جس کا سبب فائی یہ ہے کہ دلی کی زندگی زندگی کے اقدار سبت کھ مختلف میں اور وہال کی

دوسری تریدیا میں نے یحسوس کی کاب زندگی کے نضول وغیر دری مصارت کی طون بھی ان کی تکاہ ہے اور ظاہری

عايش من مجى وإلى كى موتى عاريى ي-

تمبری تبدیلی میں نے یہ پائی کرخدمت زبان کاجذب بھی وہاں توی ترجونا جارہاہے اور اس ملسلہ میں بعض مفید اقدامات کا عجم عواصلاً پاکسستان اگردواکا ڈیم کے قیام کی تخریب جس میں وہاں کے بڑے بڑے ایا کم وظری مساحی شال جی مادد عدمین بہاز پر ترقی زبان کی خدمت انجام دینا جا ہتے ہے۔معلیم بواکد اس کے شعبہ تصنیفت و الیف نے دائرہ المعارف کی بدر تا موس الاحلام "کے نام سے مرتب کرلی ہے اور جلد شایع مونے والی ہے۔

وی عمید الحرص مرحود میں دہیں تھاجب مولی عبداً تی ، راد دہنڈی کے اسپتال سے کرآجی لائے تھے اور دوسرے دی۔ وی عمیدالحص مرحود کی بیال ان کا انتقال ہوگیا۔ مولوی صاحب" سرطان مگر" کے مرض میں مبتواتے ، آمسیال کا اگراب دہ زندہ نہیں روسکے ، لیکن اپنی عمری آخری سانسوں میں می دہ اپنے مبشن سے خافل پنہیں رہے ہا ورسب سے تعریفات ایک عالم میں ان کی زیان سے محکلا لفظ " ونحن" تھا۔ مروم کی بڑی تمنا تھی کو تیامند آردونوں ان کی زندگی میں تائم جوماسک میکن افسوس ہے کہ ان کی یہ آرزد پوری : ہوئی۔ اہم اس کا قری امکان ہے کہ ان کی یہ تمنا ان کے مرف کے جد پوری ہوا کیو نکرصدر پاکستان نے ، و مروم کی نعد ات کرات قرانان میں اپنا یہ قبال ظاہر کر دیائے کا آخرن کے تام کا موں کو برستور جاری رکھا جائے گا اور مرقم کی ان تام امید وں کو پو ہونا جائے بوان کی زندگی جدی نے ہوئی تھیں۔

ہم بنیں کرسٹے کا بیٹرہ انجین کا کام کس بنی واصول ہر جوگا " اہم اس کا بقین ہے کہ وہ بند بنیں ہوگا اور اگر اس کوکس ٹرسٹ میں تبدیل کرکے فالعی کارو ہاری اصول پر مالیا گیا تو مکس ہے کہ ماسٹر ار دو بھی وج دیس آجائے۔

علادہ قدیم قلعہ ایک اور اس اور ایک ای ایمیشہ اس زا نہ کی او ساتھ اگر گیا ، جب محدقا ہم اور سلم صاکر نے اول ادال اور جب محرفا مور سلم میں اور جب مجمع متو را گیا و فرض کر لیا کسب سے پہلے سلمانوں نے اپنے جہازہ ہوں سکہ اور باس بھر ہوں گے ، سمند دکی وہ موہیں ج آج سامل سے گلاری ہیں اب سے چردہ سوسال پہلے بھی اس طرح المواقی دی ہوں گی اور گفت اور اس سے ایک اس اسلامی جس و جبازہ ہوں ہوں کا اور گفت اور اس سے آبار میں مسلم میں اور گوئی اس سے در ہوں مقام مورکا جہانچ کوئی ہوں ہے اس سلسلہ میں دور گفت اور اس سے آبار اب بھی موجود جی اور میں سے اس اور میں سے اور گفت اور اس سے آبار اب بھی موجود جی الب اور میں ایک اور میں مورکے آبار میں ور افت ہوئے ہیں اور چندالانوں کے ڈھائے بھی نیج میں ۔ کھوائی برتو رہاری ب علاوہ قدیم قلعہ کہ ایک وہیں میں در یافت ہوئے ہیں اور چندالانوں کے ڈھائے بھی نیج میں ۔ کھوائی برتو رہاری ب ایک میں در ایک اور ہونے کہ اور ہونے کی اور ہونے کہ اور ہونے کہ کہ اور ہونے کہ میں ایک اور ہونے کہ ہونے کہ میں میں میں ہونے کہ کوئی ہونے کہ میں ہونے کہ کوئی ہونے کہ کوئی ہونے کہ کوئی ہونے کہ کہ کوئی ہونے کہ دیتی میں میں ہونے کہ دیتی میں ہونے کہ کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کہ کوئی ہونے کوئی ہو

بہر حال نقین کے ساتھ ابھی نہیں کہا ماسکتا. پاکتان کے ماہر میں آنمد کی کا دش وجتی پرمتعد خاری ہے اور اس کی تکمیل کے بدحی کے لئے کم افر کم ایک جو تھا تی صدی در کارہے ، صح برتہ جل صلے گا کر عساکر اسلامی اول اول بہال کس جگہ نشکر انداز ہوسکی اور و إن سے ان کے افوا ات کس طرف اور کمیو تکرم دے۔

مخیطات کے سلسلامی بہال داما تکو کا فادی دوان مری نظرے تی اوری نایاب چزے اور کایات تعالم کا ایک نونودسا تعدید کا انتہا تھا جا جو تین گاہت کا جوشن فونہ ہے۔

اس سلسلامی جناب مشارت و سامی می از من از حن صاحب (سکریزی منصوب بندی) کی عمایت سے مجھ کرآجی کے مستحص فی مسلومی متحص فرسمی می کی سامی کا نیچر ہے اور یہ دیکہ کر مجھ جرت میونی کا فرس ال کے وصد میں انھوں نے دیسکیے تشکیل وارق آرکا تجہید میا دیا ہے۔ یہاں حقریات موہن ہو ڈارو ، ٹیکسیلا ، مجھوداور کوٹ فریج کی بہت میں نادر اشیاء یک جا ' موج دیمی جوں کے دیکھ نے میزادوں سال بہلے کی اور تا سائٹ آجاتی ہے اور انسان اس میں کھوکر دا جا آپ ۔

ان روفيى نقيش من تقريبًا پندره گزمراع كايك نقش دربا روفيية منكم كاميى

ب اسس کود کھ کرتفاش کے فرمول کال کا اعراف کرنا پڑتا ہے ،جس نے نازک ترین نواد قال اور سایوں کو بی احقام عِلْ ضَمِين ديا- ببال رخبية سَلِم كاوه زري عبرتهي نكاه سي يزاع وإس كر سريرسايفكن رمباتها-

يهان قديم سكون كا بجى ايك برًا ذخيرة ب اوربعض سكة مبت قيتي جين جنّاني ايك دينار اموي عبدكا بمي نكاه مسكّروا

وسنت في من منكوك موا تفار

الله المناق جورى سائية سيدبس اليه مواقع بين آمكي مين كريح آري كابيال كافي تعوادي بالسان کے لحاظ سے مہت ناقص تعین اس لئے میں نے کوسٹ ش کی ہے کوئکار کا پاکستانی او نیشن وہیں کواچی کسے شایع ہوا اورا دارة اوب عالیدنے اس کے ڈکلرٹن کی درخواست وہاں دیری ہے۔اگرورخواست منظور موکئی رجس کی امید کی جاتی ہے ) تو عُكَارًا إكتَّان أويشِّن (جو بوتبونكَّار كي بوكا)" نظار إكتان"ك نام سے وہي چھے كا اور ويس سے شايع ہوكا-جسوقت یک اس کی ممیل د بوقی - قدرشناسان تارکوره براه راست بیس سے روان بوتا رے گا-

وى وازك نقاد في مكرتم رواك طول تعدى بي جو إكتان سوليني ك بعدمين كاه ي كررى -سر معر فامس نقاد فر مر ار مري ترديدم و كيداكها بدد د دادد ترم را در مرك دات مع تعلق ركات جروى إبت كو كلهنا مناسبنبين كيونك اصل موضوع كلام جكرك اغلاط سيمتعلق تفا اوراس سلسله مي المعول فصوف ايك شعر المعركيم ري قلطى كوظا مركيات - بقينًا ان كا احراض درست مي اورميري اصلاح اورست مين في يبلم معرع كونظوا فراز كركم و دوسر مصرع كوسامني ركها جوب شك ميري غلطي تفي اليكن حيرت به كدمير في ومدسوت دايد اعتراضات مين المين صوف ایک می مثال ایس فی که وه مگر کی موافقت میں کی کر ککوسکتے -

میں اپنی فلطی نسلیم کرنے میں بہت کشا دہ دل واقع ہوا ہوں اور محبے بڑی نوشی ہوتی اگر فاضل نقاد میرے تمام احتراصات کو سامنے رکد کر تفصیلی گفتار کرتے ۔ لیکن افسوس ب کر انفول نے اصل موضوع سے بھٹ کرمنمون کا زیادہ مصر کی الیسی جث کے لئ وقعت کرد یا جس کا تعلق جگر کی سٹ احری سے نہیں بلکہ ان کے اخلاقی محاسسین اور میرے ڈائی معاقب سے ہے اور کھھالی ووق

سے اکارنہیں

افسوس ہے کہ فاضل نقاد نے اس مقیقت کو انکل نظرا دائے کردیا کومیری ثرائیاں طام پرکرنے کے بعد بھی حیکرے کلام کے تقایص چیمتود اپنی جگرقا یم دیتے ہیں اوران میں ذرّہ برابرکوئی تبدیلی نہیں مہوتی - میں نے قا ہرکہا تھا کومگر کی شاعرلی میں الفاظ وتراكيب كعلاده اسلوب بريان كيمي بهت سى فاميال بائ جاتى بي اورائي اس دعوے كا بنوت الفيل ك الشعارے ميش كيا تفاسلكن فاضل نقآدف اسموضوع كونظرائداز كرديا اورصرت مكرك افلاق كوسساسف ركوكرتصيده مواف شروع کر دی۔

الگران كى دائ ميں ميرے اعتراضات نا ورست بين توانھيں اپني كفتكو اسى موضوع تك محدود ركھنا جائية تھى كيو تكر جكرك - will by defend متجيح معنى هين حرف اسي طرب



تلم وی می ام رئیسیل سورزے رسیب وي مي ايم كرون كي نقاست ادرمضوالي كانتان دى و حسل كا في اين جرل بن كين كيش - و

(عطا دانتٰر مایوی)

ہزاروں سال نرگس اپنی بے فوری پر رو تی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے حمین میں دیرہ در پیدا

کیا تغاکہ والدین کاوہ بیارجودوسرے بینا بھائی بہنوں کونسیب تھا، انھیں حاصل نہ تفاکیونکہ وہ آنکھوں سے مجبور تھے آور
اس احساس نے اُن کے دل کو بڑا صدیمہ بہؤنیا یا گرانھوں نے ضبط کیا اور اُن کے دل میں جش پیدا ہوا کہ نابینا ہونے کے
اوجود کوہ سب کچو کرسکتے ہیں جو دوسرے بینا کرسکتے ہیں۔ حقیقا قابل رشک ہے، یہ ولولہ و حوصلہ اکر سرجیم میں پیدا ہوجائے۔
کمت کی بڑھائی میں طرح میں نے بیلے قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد جملت میں بڑھا اِکیا اُس میں یہ اپنے ہم سبب بچوں میں سب سے آگے تھے۔ اس درس و تدریس کا سلہ بار اُمعرے ہوئے حروب میں نہمیں مقاحس طرح اب سے بیلے عام
ناجیاؤں کو تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ اسی طرح زبان وقلم سے تھا جس طرح عام بینا بیج تعلیم حاصل کررہ ہم تھے۔ کہت سے
فراغت کے بعد ان کی غیر معمولی ذبا نت و ذکاوت کی بنا پر انھیں مزید تعلیم کے نشہر کھیج دائمیا۔ وہاں حاصفہ آذہر میں
ورکئی سال تک زیرتعلیم رہے ، لیکن جامعہ آذہر سے کچھ اختارات سے بیوا ہوئے کیونکہ طرح میں خانہ جھے۔ بالاخر آزادی افکاہ
سے انکار کر دیا تھا اور وہ ہرجے کو اپنے علم وعقل کی روشنی میں اپنی بصیرت کے ذریعہ جائجنا چاہتے تھے۔ بالاخر آزادی افکاہ
کی بنا پر آخری امتحان دینے سے قبل ہی انعیس ، باسند دئے ، از ہرسے خارج کردیا گیا۔ ان کی آزاد فعیالی اور جرت پندی کورٹ کی بنا پر آخری ان کی آزاد فعیالی اور جرت پندی کے فائم ہوئے کے دریا گیا۔ ان کی آزاد فعیالی اور جرت پندی کے فائم ہم کرتے ہوئے کردیا گیا۔ ان کی آزاد فعیالی اور جرت پندی کی خارجہ کی خارجہ کی کہنا پر آخری کی انقلائی تحریک ہوئے کی وجہ سے تھی۔

جامعة ازبرسے نکل کریہ جامعه معربی میں داخل جوئے جمھری نئی عصری پونیورسی تھی بہاں اطالوی مستشرق المینوجیسے قابل اور این پورسی تعلی بہاں اطالوی مستشرق المینوجیسے قابل اور این پورسی اساتذہ کے آگے زائوئے اوب نہ کیا اور ان کے المذہ اور اس پونیورسی ہے فی - ایچ - فری کی گھری پیدا ہوئی۔ یہاں سے انھوں نے سا افوا میں شا ندار کا میابی کی بنا پر دفیف یا یا اور اس پونیورسی ہی - ایچ - فری کی گھری ماصل کی ۔ یہ سب سے بہائن میں جو جھیں اس پونیورسی کی طرب سے ڈاکھ بی دالد کھور کی ڈگری فی - اس امتحالی کے املے انھوں نے "المحال می اور دفات میں افراد میں میں میں اس کا ترجمہ ہوچکاہے - یہ وہی معرف ہے جسکے ایک گراں قدر مقدد کے ساتھ کم ان میں اور دفات کرتا تھا اور کہتا تھا کی اور دفات کرتا تھا اور کہتا تھا کی اور دن بھی میر کی انتخاب اور کہتا تھا کی اور دن بھی تھوں پر گزراد قات کرتا تھا اور کہتا تھا کی ا

تقدیرکے قاضی کا پرفتوئیہ از لسے ہے جرم ضیفی کی سزا مرف مفاجات

ان کی بدشش و بات و نطانت کی بنا پرانعیل و آتس تیج و یا گیا۔ و بال انفول نے سروی بینیورشی میں داخلہ اور فرانسیسی زبان سیکھنا شروع کردی اور شلال ایک اس کے لئے اس کے لئے اور انسیسی زبان سیکھنا شروع کردی اور شلال کے میں اس پر نیورسٹی سے بھی انھول نے ڈاکٹرسٹ کی ڈکری حاصل کی۔ اس کے لئے انہوں نے فرانسیسی زبان میں ایک تحقیقی مقالہ کھیا جس کا موضوع تھا '' ابن خلدون اور اس کے فلسفہ اجہامی کی شرح و تنفید''۔ یہ صنعون اتنا عدہ تھا کہ کا کی دی فرانس نے اُن کو اس مقالہ مرد منتور 'کا مشہور انعام عطا کیا۔ اس مقالہ کو بعد میں نور ڈاکٹر دسا حب کی دفنی سے بہر مرجی اور اہم زبان میں نرجمہ ہو چکاہ ۔ ابن فلدون دوفات بہنم میں اور نامورخ ہے جس فرسب سے بہر ارتئے کو ساکنس کا درجہ دیا اور اور اس کھیں ترجمہ ہو چکاہ ۔ ابن فلدون دوفات بہنم میں اور انہوں کے بعد اور اس کی میں ترجمہ ہو جکا ہے۔ ابن فلدون دوفات بہنم ہو ہا وہ دوفات ہو ہو کہا ہے۔ ۔

سر مروق یونورسی میں داکڑ صاحب کی ایک برجاعت نرائے ہی خاتون بھی تھی جس کی باریک میں نکا ہوں نے طرحتین میں وہلی ، فکری اور دمین کی مدو و معاونت کواپنی وہلی ، فکری اور دمین نا در صلاحیت دکھر لی تھی جو اس کہمیں نظر نہ آتی تھی۔ ارداس نے طرحسین کی مدو و معاونت کوائی اور معلون گات دندگی کا نصر العین بنالیا وہ برابر انھیں مختلف موضوعات پر، مختلف زبانوں کی کمتا میں بڑھ بڑھو کر سایا کرتی اور معلون قات ان کے افکار عادیا میں کہ تا میں میں کہ اسٹ میں فرائے سے ماتون کی مخلصا دعلی رفاقت کوار دواجی رفاقت ان کے افکار عادیا کہ تا کہ ان کے اسٹ میں فرائے ہے۔

حیات میں بدل دیا اور شاہاء میں اس سے شادی کرکے اپنی محسنہ کو اپنا سڑک ِ زندگی بنائیا۔آج کل بھی آئ کی یہ فرنسیسی بوائی اور عربی اور کی ایک کی ایک نونمیس کے نونمیسورت بچوں کی مارٹ کی اور کامل رکھتی اور کا حسین کے نونمیسورت بچوں کی مارٹ کی معاون و دست راست بنی جوئی ہے ۔

فراتس کے وانیبی کے بعد طرحتین، قامرہ مینیورسٹی میں عربی ادب کے پروفیسر تقرر ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہلے سے خیال تَعَاكَه مَقرمِين مَدْ توعربي زبان هي مذعربي اوب . . . . . . اور ندعربي اوب ورزّان طانف واك اساتذه - و ج كير إلى كويرها تي بين أس كونخ كيت مين مالانكه وونينهين وه است مرف كيت بي طالاكد وه صرف نهين - اس كانام بلاغت رکھا ماتا ہے اور بلاغت سے اُس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ اُس کو ادب کا نام دیا جاتا ہے حالاتکہ وہ ادب تطعی نہیں ہوتا۔ وہ لغو و خرافات اقوال کا ایسامجموعہ ہوتا ہے جس کو حافظہ قبول کرنے سے اٹھار کرتا ہے اور اگر کبھی قبول محمو كرا ہے تواس كئے كرجب موقع لے توفوراً أكل وے عربی زبان وادب برصانے دالوں كے بارے ميں ان كا تصورية كرجولوك عربى زبان وادب كے اصارہ واربنے موئ ميں ان ميں شكل مى سے كوئى السافرد لل سكے كاجواديي ذوق اور لغوی بصیرت کے نام سے بھی واقف مو یا ان چیزوں سے آس کی واقفیت کا کوئی امکان بھی نظرا آیا ہو کوچہ عائمگہ اس ر گروہ میں ادب ، شامو اور نقاد کے وجود کا امکان ۔ سرت ونمو کی درسی کتابوں کے بارے میں ان کا کہنا تھتا ۔ ۔۔ كه وه ناقص خشك اور مرده بين - ان سع بچون بين علمي تون حيات بيدا نهين بوسكتا - ان كا نظريه عما كه مرسته القضا دارالعام اورمقرك نام نافي مارس مين خولعايم كاطان كاريد وه لغور نافض ادرستايا نشرك - ادر يونورسنى مين عين پرونيسروي ادب پرهات مين وه نود كونيس مات اور جونفس قرآن ، قريت اور البيل سه كماحقه واقف نهووا عربی ادب میں کوئی دستگا و نہیں ... - وربی زبان وادب میں اسلام سے پہلے کا جوشعری ادب ہے اس کا برامرتب انا جا آے۔ واکو صاحب کا دعوی تھا کہ جائی اوب کی صورت صال اُس سے مختلف اور قطعًا بیکس سے جس برعلماء اود اساتره متفق المرائح مين ـ واكر صاحب كانحيال تفاكر جس اوب كو دور جالميت كا ادب كما اور انا جاتا بيد وه أسلام كى مرمد کے صدیوں بعد کا ہے اپنا وہ اگر کل کا کل نہیں تواس کا بہت براحصہ بعد کو گھوکر شعراء عہد جا ایت ک نام نسوب کردیا كياب اورتيني كي ذبهي روايات مين بهي جوام - عبد جابليت كاسجا نقشه بيش كرن والى كاب ونها من سواك قرآن كم اورکوئی نہیں کہذا جابی اوب کو قرآن کے اندر تلاش کرنا عامیتے دک اس اوب میں جس کو فواہ مخواہ جابی ادب کا نام دیدا گیا ہے۔ اسی طرح وہ مذہبی روایات سے متعلق میں خیال رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھاکہ تعرائے عہد جالبیت کے نام پر اشعار اور بيغير اسلام كى ذات پر دوايتيں اس سك كلارى كيل كداس كے بغيران الفاظ واليتِ قراكَى كى تاويل اس الداز برنبيس بوكتي تقی جُس طرح چاہمے کتھے اور جو اُن کا مقصود ومطلوب تھا ، ان کا بدیھی کہنا تھا کر قرآن کی تفسیرا ورمدیث کی تشریح کے دوران م مفسرین اور محدثنین کاز انهٔ حالمیت کے اشعار واقوال سے شہادت لانا غلام بلک ان آنتعار اور اقوال کی شریح مِن قرآن اور صربیت کے الفاظ سے ثبوت فراہم کئے جانے چاہئیں کیونگہ دوسب من گھڑت ہاتیں میں۔ ان کے نزدیک یہ صرسے تھا ور ہی نہیں بلک علم وعقل کی قومین ہی کے بغیراصلیاط و تردو، نہایت وقوق و اطبینان کے ساتھ، اُن سِاری اقل كِتسليم كراية عائ جن برقد أمتحد ومتنق تق - بلكه مرجيز كوميساك قرآن دعوت ديتام، ابني عقل وفكركي روشني مي ماغي بركه كراً ننار جائية - بروران قيام مصروتعليم حامعة ازمر وتناً فرقناً أن مي خيالات كا اظهار كمسبب علماء إزبران س نَا فَوْشَ مِوسَكُةً سَفْ اورْ بِالْآخُر المولى في طَوْمَكِن كولونورطى سه فارج كرديا تفا- جول جول والد الكوصاحب كمعلم دبصرت

مين اضافه موالي ووافي اس اجتها دير كنة موت كل - چنائي ديد بحيثيت بروفيسرع لي ادب انهول في بيلي كلاس في تواول دن ابت طالب علمول كويرمبن وإلى و مكسى معالم من انهى تقليد ندكري بلكر برمثله كا آزا واندمطالعه كمرين - يد تصور مقرى نفناس كيسرفير انوس اور ايكتم كي بهت براى بعت تفار وبال توسكمايا يه جاما تفاكر جركي تعيي اسلات مع مله أس أ تمين بند كرك تول كرت بط ماؤاس ك كريد

خطائه بزرگال گرفتن خطاست

حتیٰ کہ وہ توم پرستانہ انسانے،جن کے متعلق باوی النظریس معلوم بھی ہوجائے کہ وہ محض ذہبن بانسانی محے تراشرہ بير " انعير بهى إبدى حقيقت سمحا مات - ظرحين في اس باب من " في الدب الجابي" نامى إيك كماب لكسى جس مين مذكر الاخيالات كو عبيلاكر ولايل و برايين ك سائد يش كيا اوركهاكي بالكل غلط طريق رائح موكيا ب كم متقدمين كى تحريرون كو كسى سندوجبت كے بغير بلا ترودنسليم كرايا جائے اور انھيں جث وتنقيدسے بالاترسجما جائے ۔ انھوں نے بورى طاقت سے

يثابت كياك اس قسم كي معقول أفعل افساف ويرجنيس إدب واسلام سدكوي تعلق نهين -

اس كتاب كى اشاعت سے مقركے بزيمي علقور كھلبلى مج كئى۔ اس برخاب خوب تنقيديں جومين ، اعتراضات كے كئے إسكو اسلامی روایات و تاریخ کے خلاف قرار دیاگیا اور کہاگیا کہ اس کی زد اسلام وقرآن پر پڑتی ہے ۔ حرف اتنے ہی میں بس نکیاگیا بكرسب وستور ولوں كون سے كتاب كي ضبطي ... . . . . الازمت سے برطرني أورمصنعت كي جلاوطني كامطالبيمي میش کا گیا ۔ کو یا شام کی تاریخ مصرمی دمرائی گئی اور برطرت سے طرح طرح کی وادیں بلند مونے لگیں کہ ،۔

الباروبات من الدين سري مرد من البير ارس – رساس الدين الربير ) (۱) "لم تنته لارحمنك واضح في مليا" (مرم) «اگرتماس كين سه بازندات توجم تعيين سنگساد كردين كه ادر جم سه الگ بودة (۷) " حير قوق وانضرواالبتكم ال كنتم فاعلين" (انبيار)

"اس كوآك مين جلادو اورالي معبودكون كابدله لو الرواقي تم كو كير كرنام"

اس مِنكامه آرا في ومخالفت مين سارك فربب برست تشريك اور علماء الربرييش ميش تفيراس مشلدفي بالمينط مين مجى طوفاك بديميزى برياكر دكها تقارئ لفت كايه طوفان وكميدكر مكومت كواك تقيقا في كميش مقرركنا برا اور مرت تك مقدمه جليا دم بالآخر كميش ف ابني رورف وي جس مين مهاكما تفاكركماب مين عِلْج لكها كياب بالكل مجع اورضكي ويانتداري برمبني مع - ليكن مجریمی مخالفت موتی رسی اور مکومت پر زور دیاگیا کراس کتاب کوشبط اور مصنف کو جلا وطن کر دیاجائ گرو زارت کی طرف سعد ظر حمين كى ائيد بوتى ربى - سعدانفلول إشاف كردياكم الرظاحسين كوعلا وطن كياكيا تو وه وزارت سے بمنعفى ويرس ع -اسم چڑھ کر دیشہ دوانیوں کے دربعہ کالف طبقے نے مکومت کے فلاف عدم احتاد کی قرار داد بیش کردی مگر فار سین کو کامیابی موئی م ا ور د حرف ، كروه كتاب ضبط د موي بلد مقرمين بها مرتب تحريد تقرير اور فكرو فلم في آوا دى كوتسام كما كيا- يدكماب اب تقريمًا سب الهم اور برى زبانون مين نرممه موكي ميد.

مسواع مين طرحيين، قابره ومنورسي كي ركيرمتن بوع تو الهول في زبان وقلم سد اصلاح كا بيرم أحمايا-أن كي صاف کوئی اور حربت بدندی کی دج سے مقر کا وزیر اعظم اساعیل صدقی، اُن کا سخت مخالف جوگیا اور اُن سے کہا کہ یا وہ بدنیورٹی میں حکومت کے فلان تمقید بند کریں یا اپنے عہدہ سے متعلق جوجا میں ۔ طرحسین نے بہتیرا جا پاکہ وزیراعظم مجھا میں کر دہ فلطی برے لیکن یہ بات اُس کی مجمد میں نہ آتی ۔ ظبر حسین نے برستور اپنی شقید کو جاری دکھا اور دینورٹی کے معاطات میں مكومت كى دفل الدازى كے فلاف بميشہ احتماع كرتے سے مكومت سے اس تصادم كى دج سے واحسين برى مشكل من ميں

سعیس گئے اور افعی اپنے بچن کا ایک بچنی ان ہی دول ایسا بھار ہوا کہ ان کے پاس جو کچھ ہو بخی تھی وہ اس کے علاج میں صرف بوگئی اور افعیں اپنے بچن کا پیٹ بالنے کے فرض مانگذا بڑا۔ افعوں نے مسلسل تین سال تک قیدو بند کی صعوبیں بھی جھیلیں مختلف نوعیوں کی جہائی اور وہی جراحتیں برداشت کیں حتی کہ بیض اوقات فرشتہ اجل کے دبے پاؤل کی آہٹ بھی میں میں میں سال کے عوصہ میں بھی میں ان میں سے نہ ان کے عوم میں فرق آیا نہ کام کی دفار میں کسی میں میں میں ان کی شہرت تمام مشرق وسلی ان میں سے بیض کتا ہیں ضبط ہوگئیں، تاہم ان کی شہرت تمام مشرق وسلی میں ان کی طرح میں کا میں میں ان کی طرح میں کی جہازی کو دیے گئے اور میں ان کی طرح میں کی میں میں میں میں میں اور اور طرح میں میرانے عہدہ پر بحال کر دیے گئے اور

اس بحالی کے ساتھ ہی مقری تام درسگا موں کو بھی آزادی نصیب ہوا ہ

اس سدسالا جدوجہد اورصعوبات ومشکلات کے تربہ نے طاحتین پر برحقیقت واضح کردی کوجب کہ قوم کے لوگوں میں سالد بدوجہد اورصعوبات ومشکلات کے تربہ نے طاحتین پر برحقیقت واضح کردی کو جب کہ قوم کو مجود کریں گے کہ وہ ایک کے جائے گا ، انعنیں صحیح جہوریت نصیب نہیں ہوسکتی ۔ چنانچہ انعدل نے تہد کو لیا کہ وہ علومت کو مجبود کریں گے کہ وہ ایک کے جائے مفت تعلیم کا انتظام کرے ۔ مفت تعلیم کا خیال آج کو فی افقال بی خیال تصور نہیں کہا جائے گا ، اور ایک مقربی پر کہا موتون ہے ، تاکم حرب مالک میں اس شم کا نتیال فی الواقع بہت بڑا انقل بی خیال تھا۔ مفت تعلیم تو ایک طرت مقربیں پر کہا موتون ہے ، تاکم حرب مالک میں اس شم کا نتیال فی الواقع بہت برا انقل بی خوال تھا کہ خوال کے کا نشکاد کی سالات آمد تی کے برابر تھے ۔ ڈاکٹو کھسین نہیں ہے جہ مناز ہوں میں فروخت کیا جائے۔ یہ کو اس فیس کے مان کہ جو ایسے ماصل کوئے کے اس فیس کے مان کہ جو ایسے ماصل کوئے کے اس فیس ۔ کی روشنی اور فنسا کی جوال کی والی کے کا نشکا کہ کوئی سے خوالے ماصل کوئے کی سورج کی روشنی اور فنسا کی جوال کی والی کی والی کی کا نشکا دی میں اس قبر کو جو ای میں میں ہوئے ہوئے۔ ایکٹو کی ساتھ کی مقدت کھلا ہونا جائے گی ہوئے۔ اس کے جواب میں طرف سے کہ اگر فاک کے غریب لوگ بڑھا لکھنا سیکھ کے تو وہ اپنی موجودہ حالت سے غیر مطلم نہ جو جواری اس کے جواب میں طرف سے کہ اگر فاک کے غریب لوگ بڑھا کھنی سے جو موال سے خیر مطلم نہ جو ایو اس کے جواب میں طرف سے کہ اس خریب جائے گی۔ اس حرب سے جلکہ وس کی حوال کا میان کی حالت سے غیر مطلم نہ جو تا کہ اس کے جواب میں طرف سے اس کی جواب میں طرف سے ایکٹوئی کی دیروں مورٹ کی موان سے بھی ، لیکن آئے ہم تہ ایکٹوئی کی دیروں میں نے اور اپنے اس جو حکومت کی طرف سے بلکہ برس کی طرف سے بلکہ برس کی ایکٹوئی کی دیروں کی موان سے بھی ، لیکن آئے ہی تاکہ کہ کوئیت کی ایکٹوئی کی دیروں کی تو دی موان سے بھی ، لیکن آئے ہی تھی مورٹ کی موان سے بھی ، لیکن آئے ہی تو ایکٹوئی کی تو برائے گی ۔ خوال کی تعلیم مفت دی مات کی بات کی تعلیم مفت دی مات کی باتھ کی ایکٹوئی کی تو برائے گی ۔ خوال کی بات کی کی برائے گی ۔ خوال کی بات کی بات کی کی برائے گی ۔ خوال کی بات کی بات کی کی بات کی کی بات کی

لیکن فرسین اس سے مفتن زبوت وہ اس نیس کے بی خلاف تھے جو مکومت کی طون سے ٹا فری مارس میں وصول کیا تی ۔ انھوں نے اپنی اس بحریز کو بیش کیا تو حکومت نے کہا کہ وہ دزیرتعلیم کے ساتھ بطور مشرکام کریں اور اس طرح دکھیں گا آٹا پر وگرام کس مدتک قابل عمل ہے ؟ اس حیثیت میں ڈاکٹو طرحسین نے مکومت سے پر منظور کرالیا کہ بچل کو وہ برکا کھا تا اور طبق اور در مفت فاکورے ۔ نیز انھوں نے اسکندریہ پر نیورٹی کی بھی مبنیا ور کھی جس میں اس وقت قریبًا کی ہر ارحال البلم تعلیم کا حمدہ بیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ وہ اس تعلیم کا حمدہ بیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ وہ اس بیش کی اس خواج میں اس وقت قریبًا کی ہوں نے کہا کہ وہ اس بیش کی مرحمت میں و ڈارج کی مال کو جس تھی کیا۔ انھوں نے کہا کہ وہ اس بیش کی مرحمت ہو جا ہے کہ کہ کومس تھی بڑی برنا می جو تی اور کی اس خواج کی اور کی اس خواج کی کہ دو اس سے موج کی اس خواج کی اس خواج کی اس خواج کی کہ دو ا

والطرابين نے وزير مليم ہوتے ہى سب سے سبلا كام يمي كواكر اوق مليم كومفت كرديا۔ اس كے ساتھ ہى ايك بل سين كيا كو متروسال كي عربك بريج كوجري تعايم دي عائه - اس لي تصراك طوفاك أشها يسوال يدبيدا مواكرات اسكول اور است اسا قده كمان سے أمين كے ؟ واسين في ممياك اس كا انتظام وہ تودكريں كے - جنائي انتھوں في كاول كاؤل موركم مدرسوں كے الع مكان ماصل كي اور تفور بي دنول من قريب دهائي سرار مكانول كااشطام كرليا . اساقده كي المعول في مديد مكان مر منائك كورس وضع كما جس سے افعول نے الحقارہ مبدئوں میں بارہ سرار نئے استاد تبار كردئے وزيرتعليم كى جنبيت سے واكم صاحب نے انگریزی اور فرانسیسی زباول کی بہترین کتابیں عربی میں ترجم کوائیں اور مصرے سیکووں فوجوافول کوامر کمی اور بورپ کی درسگاہو

المجملين كح واستنب شاه فاروق ايك سنك كران بن كرمايل عما فرسين كلط مندول شاه براعتراضات كرت اورهاير منقيد سي كبهي وهبكة عكومت في أن كاميكزي مندكرديا كاكوه افي فيالات كوتهيلا في كين وايك وفعد ايك مضمون کی بنا پر انعیس گرفتار بھی کرویا گیا لیکن عدالت نے انھیں کے جرمان کی ترو دے کرچھوڑ دیا۔ ع<u>ھ 19 عیں جزل بخی</u>ت ني شاه فاروق كا ناون جو انقلابي قدم أسطا إساء واكسط السين كاس سيراه راست كوئي تعلق نهيس محما- يد الكفالعس نوی اقدام تھا اور اس زمان میں ظرحتین مسرمی موجود بھی نہتے۔ وہ اٹلی میں تھے ، لیکن اس کے باوجود سرحقیقت ہے کہ شاہ فاردت کے فلات طرحین کی سلسل کوششوں سے مقرکی نصا اس انقلاب کے لئے بالکل بموار مویکی تھی۔ جنائے۔ انقلاب كى كمل كاميابى ك بعد جبكه طرحيين كلى مصريوع عِلى تقر ، جزل بنية في قاتره مين الي أن فوجى السرول كالب احماع كيا تما جنوں نے اس انقلاب كى كامرابى كے كئے اُس كى مدد كى تقى قومجارتام افسرون كے ايك فروجي كو بھى موكا تما ويغروي تخص مروسالد صنف اور المرتعليم طرحتين تق ينجيب فيطرحتين سي كما كدود معى اس اجتاع سي خطاب كرير - يه توزها اپني حكه سه الثلا اورمجمع سه كها:-

در من وسيل اورنظم ونسيد كافى نبيل - ودحكومت جفطم وضيدا توقاع كرك ليكن آزادى كوفتم كرد، ود ابنى كاطع

ب، آن جروس من فولاد كريروك كيميم بين حجال ايك انسان فروكوجونى بناكر ركاد وأكباب " أن كي بوري تقريب و تحدير كلوتى ربى اورجب انعول في تقريم كي توكره من سرطون سام جها إ مواسما - جزل نجيب في سجربان مقرر كوك ي نايادراني دفقاء ت كماكده جائم من كلي سب المضين كران الفاظ كوافي ول من مكد ویں اس سلے کہ یہ الفاظ ہاری خرکی کا سنگ، بنیاویں -

كېستىن موجود دورى عنى زيان كى لمند ئى ساحب طرزادىب اور ئار نقاد لماف كى ميى - اتفول فى مغرفى زبانول كى ادِ بات نے طرز اور اُس کے طریقِ اداکوعر بی ادب میں ختال کرنے میں کامیاب کوسٹ ش کی ہے۔ یہ ابنا ایک خاص طرنے تحریم ر کھتے ہیں جس میں شری سنٹ ش اور دلفریمی اِنی جاتی ہے۔ واقعات کی حیال مین شری دقت نظری سے کرتے ہیں۔ خلاف حقل تحری کی تاویں اس سلیقہ سے کرتے ہیں کرنہائیت آسانی سے انسانی عقل اُسے قبول کولیتی ہے۔ تاریخی واقعات کوافسانوی ونگ میں میان کرتے وقت اور ارتی وطلی موسوعات کی بحث کے الاک موقعول پران کا اصبه بتلم طبی عالمیت اور دوش اسلوبی سے عالمان یعقیقت ہے کے علم وه پ کے نزد کی ایس وقت دنیائے عرب میں اُن کا کوئی الی نہیں ۔ عربی شعروا دب مرب شعراد اور "ا یخ و تدن کے بہت سے مسایل بر اُن کی تصنیفات نے تام عرب علاک میں اُن کوغیر معمولی شہرت اور مایا یں امتیاز کا الک ما مریخ ہے۔ انسوں نے اپنی سوائے حیات بھی کھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ عربی ادب کے شاہ کاروں میں سے مے . وہ تقریباً چاسول کما اُ کے مصنف ہیں اور مام تسانیف عب مالک میں ذوق وشوق سے بڑھی جاتی ہیں۔ اورمبت سی کما بول کے دومری برا

زيانول مين ترجم بوچك بين أن كى چندمشبور ومعروت كمابين يدمين ال

(۱) تجديد ذكرى إلى العلاء المعرى - (۷) فلسفة ابن خلدون - (۳) في الاوب الجابل - (س) حديث الاربعاء سف (۵) على بامش السيرة - (۱) الايام - (۷) مع المتنى - (۸) على بامش السيرة - (۱) فادة الفكر داا) الوعد التي - (۱۷) اللاديب - (۱۷) على و رنوه - (۱۷) من الادب المتنى اليوناني - (۱۵) روح التربية - (۱۷) حافظ و شوتى - (۱۲) من الأدب المتنال الثقافة في معرب (۱۷) فعد ل في الادب والنقد - (۱۷) موات الى العلاء - (۱۷) من حديث التعوال في الادب والنقد - (۱۷) معرب في العرب (۷۷) من من عديث التعوال في العديد - (۷۷) رولد المربي - (۷۷) معرب (۷۷) معلد المربي - (۷۷) من المديد - (۷۷) معد المربي - (۷۷)

(٢٨) صورت باريس - (٢٩) الحرك لضائع - ( ١٨٠) اصلات مرزاد وغيرو دغيره-

آنکہ کی روشنی ایک ایسی نفست عظمی ہے حس کا بدل ممن نہیں اور نابینائی ایک ایسی معذوری ہے جس کا جواب نہیں۔ گردورِ عاضریں ڈاکٹر صاحب نے نابینا ہوکر دیدہ وری کی ایسی مثال بیش کی ہے جس کی نظیراس وقت موجوز نہیں - البنة الدیخ میں اور بھی ایسے نابینا مسلمالوں کا نام و کام محفوظ ہے جن کے نام اوراق روزگار پر ہمیشہ کے سئے ثبت ہوگئے ہیں اور عجیب

بات يرب كربيض الك ابيامنا منامير في عالات ببت كيد واكراما حب على على بن -

باپنی صدی بچری میں اوالعلام عری دوفات مقتلیم ایک ایسانابیا آورائی جودین و دی اور حافظیں اعجویہ دورگار تھا اور شعر وا وب اورعرب میں بیائہ دہر معری کے نزدیک عربی دبان کا بہترین شاھر متنی تھا اور ڈاکٹر صاحب کے نزدیک عربی دبان کا بہترین شاھر متنی تھا اور ڈاکٹر صاحب کے نزدیک عربی دبان کا بہترین شاھر متنی کے عہد کے بہت ہے کو نزدیک بہترین شاھر متنی کے جہد کے بہت ہے لوگ اُس کو کمی اور دبین سے برگشتہ بھتے اور کہتے تھے ، اسی ڈاکٹر صاحب کے بھی بہت سے معاصراً اُن کی دبنی حیثیت کے قابل اُس اور بھی کا بواس بھتے ہیں ، گرجس طرح مقری اپنے عہد میں ابنی عمیب وغریب صلاحبتوں کے میب بے مدمل والم اور میں اور بھی اور کہتے تھے ، اس اور بھی اس میں اور بھی اور کہتا ہوں کے دور اور اور کا میں بھی اور کی میں اور بھی اور کی دور کا دور دور کا دور کہتا ہوں کہ دور کی در کی در کی دور کی د

میں اسی مرض کی بنا پر بنیائی کی وولت کھویٹھے۔ شاید سی عالمتیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب معریٰ کے شیرا میں اور لوگ اس وجسے می اصاحب سر برنا

سیمی صدی بچری میں اندنس کا ایک نابنا عبدالرحمٰن بہی (وفات ملاه میر) بھی جیب وعزیب انسان ہواہ بے جوسیرة این مشام کی مشہور بشیح روض الانف کے مصنف کی حیثیت سے نہایت مشہور و معروف ہے۔ یہ ابتدائی عمر بی میں نابینا ہوچکا تھا گرمس نے اس عزر کو تسلیم ذکریا اور تحسیل علم میں ڈاکٹر عما حب کی طرح منہ ک بوگیا۔ چنا پیریت اور عربیت میں وہ اف وقت کا اہم ہوا اور تفسیر اوب اور کنا ریح میں اس نے متعد ولمند پایتصانیت یادگا تھوٹریں۔ ایک دوض الانف میں سواسو کما ہوں سے مدنی ہے اور اہل علموں نے اعزان کہا ہے کہ اس نے اس کتاب میں بڑی معلومات فراہم کی جین - جس طرح ڈاکٹر صاحب اپنی علمی فعنیات کی بنا برع بدؤ وزارت برفائز جوئے اور اس وقت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح عبدالرحمٰن کے کمال کا شہو

معاقوات مراقش بوا كعبدة قضا حالكياليا اوروه مرتع دم ك آرام سرا.

ساتوین صدی بجری میں ایک نامنیا علامه اوالبقاء عكبرى دوفات الله شرى گزرے میں - يمبى واكر صاحب كى طرح ميت مي جود في عريس، مرض كا شكار موكر بينا في كعوميتي تقيم كرانعول فيهت نه بادى بلكه فواكر صاحب بهى كى طرح بعبيك المنطف كي بج تحصيل علم شَروع كدا و رخلف فنون وعلوم ميس امام وقت موس عبس طرح واكثر صاحب نے متعد دكما ميس مخلف موضوعات پراكھني میں اسی طرح ملامہ موسوٹ نے مدیث ، فقر واتف احساب منطق ، اوب ، نحواور بلاغت میں متعدوکتا ہیں ا**طاکرائی تعیس جاکل** معادب ہی کی طرح علامہ موصوت کوچی فن میں کچر لکھنا ہوتا تھا بہتے اُس فن کی کتا ہیں بڑھوا کے سنتے تھے بھر لکھواتے - حس طرح . واکٹر صاحب کی بین علمی کا مول میں ان کی وست راست بنی ہوئی ہیں اسی طرت علامہ موصوف کو اُن کی بیوی ہی نوبا وہ ترکسا ہیں بڑھ کم ٹاتی تغیب جس طرح ڈاکڑ صاحب نے مابلی وب پراٹائی کتاب فرائی ہے اسی طرح على مردصوت نے داوال **متبقی کی ج**رمشر**ے کی ہے** امن برآج تک کوئی دورری کیاب فوقیت ندلے عاسلی اور دہی اس دقت تک مقبول ومتدا ول ہے ۔ علامہ موصوت فی حاسہ اور مقالات حربری کی مینی شرصی العوائی تغییر جوصد تک مقبول رمین - آت وین صدی بچری اعلام علی بن احدامری (وفات علای عد) میں ایک عجب وغریب: بینا فاصل ادیب گزداے جس طرح ڈاکڑ صاحب متعدوز ہاؤں کے ماہریں اسی طرح احری بھی کمئ زبا قول کا اہر تقا. فن تجيزواب كاوه الم مواه» حوام التبصير في العلم التعبير" أس كى شهر رتصنيت بيه حب طرح واكثر صاحب كا ابنا ايك عمده مو كتب فانت بحض مي متعدد زبانون اورعلوم كي كتابي موجد هيك اسي طرح أمّري كي ابني لا برري تفي حس مين كي زبانون في عرفها بي تعين اعدوه ايك المك الخرس بخوبي واتين تعار جناني حب صرورت بيرتى تووه مودكتاب كال كراي آناتنا - الكركس كتاب كى متعدو جلدين بوتن اوداكي فاص ملدوركار بوتى تواكسي براكس كالإ توثيرا نعا- بلاكوفال كابرويا سلطان فارزن خال جب بغداد ميس مريش تنفير بدكو د كين ك في آيا تعاقوا ترى بعي موجد تفاجب ملطان آيا واس كرماية كرمنول اواد مب ان سه مصافى كورك كورت كي ميكن ا مرتیجیسی کے النظام کراند ہوا گمریس وقت سلطان نے با تعرال یا توبلوکسی کے بنائے ہوئے وہ مجھ کیا کدیرسلطان ہے اورفوراً سروقد كواله وكما - حسور و والرصاحب كئي زباؤل مي بالتكلف كفتكوكرسكة بي أسى طرح امرى يمكن زبا في كالهرتفا حيثا في سلطان كو أس في تركى فارس اورع في زيافون مين دعائي وين سلطان كواس عجيب عالت يريحت جرت موى اورجب اس كويتا فاكما كوامرى رعى د إن مي جي بانكلف بولام واس فوش مورامري والمام ينبين ديا بلكه اس كانين سودريم الى وظيف مقركوا القري تاريخي كرا تعاب مال مداسلم حراج درى في الني كماب" فوادرات" من ادريمي بهت سے "اريخي المبنا با كما فول كافكر ما ج - حقیقت سے کا اللہ تعالیٰ نے المنان میں قب ادادی کا دوج برعطاکیا ہے جس کے سانے کوئی مشکل اور وکاوٹ معمر فک مع من المسكتي بدأن كي قوت الزول بي تعلى جوانفين زندة جاويد بناكي ب-( نفرت - لامور )

(عثيق احرصديقي)

اُردومِرْتِ کا آغازیوں تودکن میں ہوچکا تھا۔ فلی قطب شاہ نے نود بہت سے مرشے لکھے ۔ تعلب شاہی اورعادل شاہی دورمين مرثية كوشفراء كى سريتي موئى- مكروش مالى اورسكون واطبينان في زباد مرطبيقيس اس طرف زياده مايل بد موسكين د كني حكومتون كا زوال موا - أوزيك زيب في ملك دكن برقيضه كميا توشعراء في مرافي برقوم كي- غمز ده دلول كي سوزش كوشهداء كرياك فوج سے كم كياب درجقيقت وواس بروے ميں اپني حكومت اوراً نبي سلاطين واني لمك اوراسي فوش حالى برفي حوالى كرتے تھے۔ روجی المائم ، مرزا وغروك مرائي وراسي تبديل كرساته بر إدي وطن كے مرفي بن سكتے ہيں۔ لميكن اس ذان بي شالی مستدیں سا مری پرتصون کے رجی ات قالب رہے اور وہاں مراتیہ پر توم نہیں کی گئی۔

مغل مکومت کی بنیادیں کم ور موجانے پر نوامین او دمدنے قوت حاصل کی اور اپنی خود مخاری کا اعلان کرکے دربار قايم كما - ولى كى تنا بى في شعوه كوبرول كرديا على - نواجين او وصرف شعراء علماء اورابل فن كى قدروا في مين برى فياضى سے کام دیا۔ دہلی سے شعراوفیض آباد الکھنؤ میں متقل ہونا شروع ہوئے - بہاں کی زمین مرشید کواس قدر راس آ بی اور مرشید کو اس قدر فروخ بواكر سودات انيس ود تبريك ميو يخ بهو يخ مرشيداد بي لحاظ سي إسانول كي نعت تك بيون كيا- مرشد كي اس مقبوليت ادراس قدر ترقى كے چند اسباب ميں، جو ايك طون سياسي نوعيت ركھتے ميں اور دوسري طون تدنى ، تهذي ادر

افلاتي اقدار برمبني مي -

فوابين اودود ايرآن كم صفوية فاندان سيتعلق ركفته تقر - ان كاندمون غرب بى شيعدتها ، بلكه وه راس منهب كى روایات رسم ورواج اوراومناع واطوارمیں حدورم غلوکرنے تھے ۔صفری خاندان کی وہ روایت بھی بیش نظر کھنی جا جھکم جب وافتشر کاشی نے ادشاہ کی خدمت میں تصیدہ بیش کیا تو ادشاہ نے انعام واکرام دینے کے بجائے یہ کہا کر اگر الرابت کی شان میں یہ تصیدہ تھے تو دینوی اور اخردی اجر کے متی ہوتے۔ کلفتو میں اس روایت کوزندہ کیا گیا۔ اگرجہ دیکی سازم كوبالكل نظافدار توقهيس كياكيا اليكن مرتبيرى فاص طور برسريتي كي كئي - سوداكا زاد آغاز سلطنت كالرار تها- اس وقت مجي مرشي كم ساته قدرومنزات إحصول زركى كهرايس توقعات والسته تعيس كرسود اكوصان صاف كهنا براسه

يدروميا وقوايسانهيس جي موقع تلاش مرشي كوئي سے دام ودريم كا

فوابين اوجهدايك طريب عيش ولشاط كے دلداده سق تودوسري طرف خربي شفف على انتها معمد كايكے تع شا بى محلات فود اثناء عشري عقيرت ركمتي تفيل . . . . . . اوران كي ادائي من برم چراه كرد تدليتي تفيل فوابين في اپني زاند مي كثررقم فري كرك الم بالس بنوائ جال إقاعد كرك ساته مانس عواموتس علول مى بيكمات طرح ورح في مدماخة رسي ادا كريس وجوي المسلم مال عمرهاري رسا- إدشا بول كاشيت يدريك عوام مين بهيدا اورشيعيت كلفتو كالكانايان

عفرين كئي -

عوام و خواص کی اس قدر شناسی کے باعث شعراء میں مسابقت کے جذبات پیدا ہوئے ۔ انشآہ و مصنی، اُتنے و آکش کی طرح ضمیر دخلیق اور انیش و قبیریوی ایک دوسرے کے حریف خیال کئے جاتے تھے۔ فن کو لمبندی پر یہو نجانے، مدمقابل: بازی کے جائے، حوام سے دادینی حاصل کرنے، خواص کی نظروں میں قدر دمنزلت پیدا کرنے کے حیاس معرور مرم وخروک نے اظہار کمال میں اپنی سادی قوتی ھون کروں مبالغہ آرائی اور نا ذک خیالی منظر کاری، جذبات کی حکاسی معرور مرم وغروک

مان میں وہ نزاکتیں پداکس جن سے ارد وشاعری اب کی بھی دامن تھی۔

بیت سے وہ اسباب جن کے بت تکھنڈ میں مزری اس قدر عام مواد اور بہاں مزید کو دہ عود ج ما صل مواجد دکن میں ماصل موا و در دہ تی میں کا میں مزری اس قدر عام مواد اور بہاں مزید کو دہ عود ج ما صل مواجد دکن میں ماصل موا و اور دہ تی میں کمن تھا - عرقیہ در حقیقت سودا کے بعد ہی ارتقائی منازل طے کرتاہے اور کھنوی شعراء - طبق فتحمر اور انتین و دہیر مزتیہ کو انتہائے عود بر بہوئی دیتے ہیں - مرشہ کھنڈ کی ندیجی اور جب کے دمگیر مقابت سے تعلق دیا میں ادر میں کی فضا میں مرشہ کھنا گا ۔ وافقات اگرد کی کر بلائے معلن اور عرب کے دمگیر مقابت سے عربی ہی ہی، میں واقعات رسم دردواج ، کرداروں کے حرکات و ماوات و موادت و میں ادر کی داروں کے بار میں کھنوی رنگ نمایاں طور پر جھلکنا ہے ، مرشید کے محمد عنا صرب مجربیہ سے مان اشرات کی والد در میں مدیکت میں مد

ویک مرتبہ تقیبت کے افرات سے بروان بیڑھا اور مجلی عزاشیعہ قدیب کی سب سے اہم رسم ہے اس کے فوہ خوا اور اتم ان مجانس کے اہم اجزا بن گئے اور طوری بواکر شہ کو زیادہ سے زیادہ پرسوز بنایا جائے۔ بنابراں اول توالم م اور ان کے رفقا رک دگیرے مفات سے زیادہ ان کی سیاسی و مظلومی پر زور دیا گیا اور صن ان واقعات کو لے ایا جن کے سے رقت طاری مور کہ سے کو فرکوروائی، فاطر می خراکی لمانہ کی و بے جارگی، سفری صعوبی، میدان کر ملامیں بہو می بعد و بان بیش آئے دائے داتھات، بان کی بندش او بھرش تیشنی میں بجنیں بوابوں بور بھوں کی دروانگیز کمیفیات باشم کے بعد کے واقعات کو ایجالگیا جس سے مظلومی ام کاریک اور گھرامو گیا۔

ا مندانی دور میں مرشد صرف بن برشق مونا تھا۔ بعنی بكائير برانات زيادہ موتے تھے اور واقعات كم مسوداني اس

سلاح کی کوشٹ ش کی "اہم انیش و دربیر کے مراثی میں بھی بین کے مناصر تقریبًا بچاس فی صدی موجود ہیں ، مظلومی اہل ب \*\* ردنافرض قرار دیاگیا و اوراس رونے کے نعنایل بیان کرے گریہ وزاری کی تحریف وترغیب میں کوئی دقیقہ اُٹھا : رکھا گیاسہ جولوگ بین باکی انعین دوزخ سنبسیال منداشکون سے دھواکرگنا مول سے موئے باک ے دولتِ ایاں ع مربطِ سنتہ لولاک، موجاتی ہے کیا بعد بکا طبع نسدح اک المحمول كي صفاء ل كي علام

سب ایک طرف گلشتن فردوس ملاس

اس غوض کے میش نفاض وری تھا کے عوام تے عذبہ کر دمندی کو اُسجارا جائے اور یہ اس وقت بک مکن مد تھا جب ایک كه عوام كي ذبهن سطح كے مطابق ہى مناظر پيش المئے جائيں انتجربه مواكد وہ ابل سبت جوصبر وتحل اور عزم و استقامت كي سيكير تع ، كردور دل دكهائ كئه مرت عورتس اوربيّ مي نهيس بلكه مردجن كي شجاعت و دليري كے نقشت بهي وا في ميں بيش كئے ملك زاروقطار روق ادرگرید و باکرتے نظراتے میں ۔ وه عرب مورتیں ج فود میدان کارزار میں مردوں کے دوش بدوش مصلیتی تقس - دوشهاع وبها درعورتين جومردول كي غيرت ومميت كوللكاركران كوموت سے باخوني كي ترغيب ديتي تعين ،جشجاعت ودليري مِن ابناج ابنهي راصي تقين اوراينار وقر إني مِن جن كي نظير نبيل منى مرتبه من سرعكه ب تابي كم ساتد آه وشيون كرنى نُقَالَ في مير، اورية و و كالمجي خالص مندوستائي سكيات كالنازك موتى بدسرك بال كمونا، بالوى كونوشا، نظم بير بوجانا ميد كوني كرنا وغيره جومرشيدين عام مين.

حهاتيان بيئيتى تفس مبيباي بانده ملقه سربیٹے کے زینب نے ادھرسے یہ کال زمينب ورجمير باطحا أنس كلك س

پیری آه وزاری صرف خواتین یک محرود نهیں، بلکہ خود آمام بھی جذبات سے مغلوب موکرد باقی دے کرروتے ہیں جب مفرت حباس شهيد موت اورالم ان كياس بهوني توسه

چلائے یکیا مجو کو مقدر نے دکھا یا الکیا ہے کے امداللہ کا ا اعدائے مٹایا ہے نشان کوعلی کی

بس آج كروث منى سبط نبى كى

اسی طرح حفرت قاسم کی شہادت برج واردات میان کئے تحریب وہ الم مے رشبُر عالی کے شایابِ شان نہیں-ان واقعاً ك يس مظرمي جواحساسات كارفرا بين وه فالعثّا لكعنوى معاشرت كـ ترجان بين -

حضرت قاسم اورفاطر کری کے جو واقعات مرانی میں نظم کے کے کی ران میں وہی رسوم موجد ہیں جواس وقت لکھنوسس رائج تقس اور فاطر كبرى اوران كى والده كمنهس السي كلمات كملوائ كي جوالعنوكى بلّمات اليه موتعول براستعال كماكرتى تنس جفرت ماسم كى والده كايد بين طاحظه مود :-

و من تری جب سامنے آوے گی ہائے تب سینے باال کے نجل جا بیس کے آئے ولین فری بیاہ کے کیوے میں آتا ہے۔ اک ایک سے ریڈسالاطلب کرتی میں بیا ہے میا اسکوری میں بیا ہے میا ہے کیوں کرتا ہے ۔ بیادے کیوں میں اور سے عازی کرتا ہے ۔

ميني سے روائل كے وقت حفرت فاطر صغرى كاكردار تام مرتبية تكاروں في بڑے دردوسوزك ساتو بيس كيا ہے .

وه بیمارین ان کوسفریس ساته زبین بیمایا جاسکتار اس سلسد می ده جتنی این کمتی چیر سب مندوستانی تضاکی پیدا دا روسی مشلّا

حفرت على الكركي شادى كے بارے میں ان كی گفتگو خالصداً وكلمنوى اكرواريثي كرتى ہے ۔ ان كو يدمعاوم ہے كو ابل بيت كها ل جا يہ، بيں اوركس مقصير عظيم كو ل كرجا رہ بين يدكوئى نوشى كا سفرنهيں بلكه ابل بيت كى اشتقامت وحزميت كا امتحال ہے۔ اہل دريد گر ايل و ترسال بيں اوراس وقت فاطرصفرى كى زبان سے بارے مرشيكو يول كہلاتے ہيں سه

ا ہے ہی حفرت علی اکبر کی شہادت پر ان کی نمسو بہ شہزادی **نوصہ کرتی ہیں کہ** :۔ ایسے ہی حفرت علی اکبر کی شہادت پر ان کی نمسو بہ شہزادی **نوصہ کرتی ہیں کہ** :۔

تقوچُرُوان پِنِن ﴿ يِلْ مِن وَمِرُ اللَّهِ وَآج مُعْدَدُى كرتى مِن صاحب كى السُّ بِ

نته اور چرژیاں پینها اور بھران کو تھنڈا کرہ ایسب کلیونو کی ایس میں -

مرشد کے تام اشخاص نام کے لفاظ سے واقعات کر بلاسے تعلق رکھتے ہیں ۔ لبکن ان کا کروار بالکل کھنوی ہے ۔ انھوں نے ان حضایت کر مند ہیں اور کی تعلق روایات کو نظر کہ اور کی تعلق روایات کو نظر کہ اور کی تعلق کے ان حقایت کے مقابل سے رواگر وافی کا ذکر کیا تو اسفوں نے جواب دیا کہ تاریخی واقعات کو تاریخی طور ہر بہان کرنے میں بالکل رقت مذہو کی بینی اس سے معاق روایا کہ نا مقصود نہیں کہ اس کی حقیقت کو مدفعا کے عاصل کرنا مقصود نہیں کہ اس کی حقیقت کو مدفعات کو منافل کھنا مقصود نہیں کہ اس کی حقیقت کو مدفعات کو منافل کھنا ما کھنے تاریخی اس کو ان تاریخی اس کو ان تاریخی کا کوئی آریخی و دوج دہیں مرشد میں روایات کوجن کا کوئی آریخی و دوج دہیں مرشد میں ماریکی گوئی ہیں۔

ادروطن کے فلاح وہبود کے لئے

جانسے اقدات نہایت نفیس، پائداراورم وار اونی ویونگ یارن

منبر ننگان وول منبرننگان وول

ے ہی جدیرین عربیے مطارعے عاتے ہیں۔ گول چندرتن حنیوولن ملز (پرائوئیٹ) کمیٹیڈ (اٹکار پورٹیڈ ان گوئٹ و تجاور قوں ہے باب الاستفسار (۱) كيااسلام كي حدود شرعي وحشانه بي ؟ (جناب سيد شيح لحن -ميره)

(٧) اس سلسلمین دوسرے حدودِ فرقی بھی میرے سائے آئے جن میں تصاص کے علاوہ جوری کے جرم میں بلاا تشناہ

ایک دو پر چرا لیتا ہے توکیا اس کی سزا اتنی خت ہونا جاہے کی اس کا باتھ کاے ایک تحص ، حالت مجبوری مرت

ایک دو پر چرا لیتا ہے توکیا اس کی سزا اتنی خت ہونا جاہے کی اس کا باتھ کاے کر مہینہ کے اس کو بیکا دکرہ یا

مائ اور اس کی زندگی تباہ کردی جائے۔ میرے بعض خیر سلم دوستوں کا خیال ہے کہ اسلام کے عدد و شرویہت

سخت میں اور خصوصیت کے ساتھ بات کا ط ڈائنا تو نہایت وحتابات حرکمت ہے۔

میں جاہتا ہوں کہ آپ اس مسئل پرتفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیے۔

میں جاہتا ہوں کہ آپ اس مسئل پرتفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیے۔

خرور تقا که کی نازک طبیعت اضان تاب نه لهستکه اور مرجائ سومیش اس امکان کی دجسے یکه ناک<mark>م آرم س</mark>فصود واک کردینا تقا درست شيس -

رم) کہا کے دوسرے سوال کا جواب زیادہ تفصیل جاہتا ہے۔ شرعیت میں سرزایاعقوبت کے لئے دولفظ مستعل میں مد اور تعزم مدا مرود مراد وه سزائس بين جسرون إصديث من متعين كردى كئ بين اور تعزيرت مرادوه مزائي بين جوامام وقت أبني رائے سے تجویز كرے ـ

میکن اس سے قبل کہ آپ کی ظاہر کی ہوئی بیش سزاؤں کی ناواجب سختی کے متعلق کچے وض کروں ، بارد با صوری ب كرشوديت اسلام ن من من ان جرائم كرموجب تعزير فرار دياب جوهون انداني سي تعلق ركية بي ملين اليع جرائم يامعاصى وِمْعُونِ انْساني سے لَعلق نهيں رکھتے ان کی کوئی سزامقرزنهيں کائی۔

ترک ناز ، ترک صوم کذا بڑا گاہ ہے، لیکن اس کر موجب تعزیر نہیں کراگیا، برضلاف اس کے اگر کوئی شخص کسی دو تر ادمی کا ایک میسر بھی چھین نے یا چراہے تو اس کو سرا کا مستحق قرار دیا جائے کا تحض اس سے کا ترک صوم وصلوة مصاف ان حق ملف نہیں ہونا اور چرمی سے خواہ وہ کمتنی ہی حقیر بود وسرے کا حق خصب کریا جا آہے۔

اس سے آپ کو انوازہ موسکنا ہے کہ اسلام کا نظریہ جرم و یا داش کے اب میں کننا بندے اور اگردہ صدوقصاص کا مکم دینا مبی ہے تو آبابت کرامت وجبوری سے ۔

اس كا الداد ه آب كو قرآن كى اس آيت سے موسكا ب كر ب

« جزاً أُسِيِّبَةً سِينية مثلها فن عفا واصلح فاجره على الله "

لینی بُرافیٰ کی سزاکو بھی بُرافی کہا گیا ہے اور اسی کے ساتھ بیمی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ بھرافی کا بدلہ مُرافی سے لینے کی جلّہ اكريمى جرم كومعان كردت توزياده تواب كى بات ب، ليكن الركوئي شخص عفو درگزر سے كام لينا بيندنهيں كرتا توكيراداش مرف براداز وضرر موگ اسسے زیادہ نہیں۔

فَرْنُ إِلَى مِنْ إِس خَيالِ كُوسُورِهُ نَحْلُ مِي مِن اس طرح ظاہر كار يا : ـ

ولا عاقبتم فعا قبوا بمثل ما عوقتم به ولدن صبرتم كري الدارين" يني الرّم كسي طراكا كداري لينا ليندكرة بو وكيروه اتنا بهي مودًا أن التنس مدر رئية بياب اوراكرتم براريف كا

خیال ترک کرکے صبرے کام اوتوزیارہ مناسب ہے۔

الغض اسلام سب سے میلے کمبراو پاداش کے اب میں عقود درگزر کی برایت کرناستے، لیکن اگر کو فی شخص مزام اصار كرمام توكيرمزاك في صورت مين مجم مرم وخررك الزازه سے زياده دركى .

مركن مي مدد يا في جرمول كى مزاكا ذكر يا ياجا آن و تقل ، حكومت كے فلات بغادت وفياد، چورى زا اوربہان. سب سے پہنے سرائے قبل كو فيخ مورة بقريس اس كى صاحت يول كى كى ب :-

" يا البااللذين أن منواعليكم القَضامن في القَتِل الحرا لحر والعبد إلى بدوالانتي إلانتي فمن عفى لهمن اخبيتنى فاتباع بالمعرون وا دا داليه إحسان - ذِلك تخفيف من ربكم ورحمة" مینی جان کا بدار مان سے ما جائے گا الین اگر مقتول کے ورثہ قعد من معان کردیں تو بھر حسب رواج خونبها كى رقم ان كو يد كى الكين الرقبل تصدأ نهيل كياكياب و كيروبان كي تصاص كاكوني سوال بي بيدانهين مونا 1 7

بلكداس كى سزاحرت يه جوگى كروه ايك شملم خلام آزاد كردس اور تونيها اداكردس ، اور اكرقال ك ورف تونيها كى رقم اوا نهيس كرسكة وعكومت اس اواكرك كى . (سورهٔ النساء - آیت ۹۲) اس سلسلمیں یہ امر بھی ملحوظ فاطررم کہ قصاص کے باب میں اسلام فے مسلم وغیر سلم میں کوئی امتیاز نہیں کیا-اگر قائل مسلم ب اور مقتول فرشدلم توجی اس بروسی صدحاری موگی جوکسی سلم کے قتل کرنے براماری موتی . قزاقی افساد اور اوا ارکی سرا کا ذکر سورهٔ مایده مین اس طرح کیا گیاہے : " أيا جِزا وُ اللذين يَحاربُون التُّدوربِولِهِ ونبيعون في الأرضُّ فُسا دا ان تقيلوا الصِيلبوا إوتقطع ايدميم وارحلهم من خلات اورنيفوا من الارضُّ " رینی جولوگ استرا وروسکول سے جاک کرتے ہیں اور ملک میں ضاد تھیلاتے ہیں ان کی سزایہ ہے کہ انھیں قبل كرديا مائ ياصليب ويريجائ إن ع إنه إول مالك عانب ساكات دف ما يس إتيد من والد عامير. اس آیت میں ان میودکوسائے رکھاگیاہے جمسلمانوں سے برسربیکار دیتے تھے، اور لوٹ اور کوٹ دہتے تھے، لیکن حکم عام ہے جو برِقسم کی قراقی کوعیط ہے ۔ میر اوجود اس کے کوف اربراسٹکین جرم ہے اس کی سروا کا انتصا حر<sup>ی</sup> توتی ہی پرنہیں رکھا گیا بلکہ اس میں اس حد یک نری سے کام دیا گیا کہ بجائے قس کے اٹھیں حرف قیدہ <mark>کی بھی</mark> مزا (سم) تران نے سرقہ اچوری کی سراب شک اِتھ کاٹنا مقرری ہے ، لین یہ سرای انتہائی صورت ہے اور مرف انھیں مجرموں کے لئے ہے ج جوری کے عادی میں اور یہ فرموم عادت ترک نہیں کرتے۔ اس كا نبوت دو باتوں سے لمنا ہے ايك نوداس اليت سے حس ميں قطع يد ( باتو كاشنے كا ) عكم ديا كمياب اور دوسر ان آیات سے بھی جن یں اس آیت سے پہلے قراقی کی سراؤں کا ذکر کیا گیاہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو لیے جس میں سارق کی مزاکا ذکر کیا گیاہے!۔ «والمأرق والسارفة فاقطعوا ايربيها جزاةً باكسا نكا لأمن النّد» رافعی جدی ارت والے مردوعورت دونوں کے اعد کاٹ دو) ديكن اس ع بعد كي آيت جواس سزات تعلق ركمي ب يدب: ونمن اب بن بعنظلم واصلح فان الشريتوب عليه وإن الشدعفور رحيم ال وينى الركو فى تخص ج رى كرف ك بعد توبكرت توالتدات درگزر كردت كا) اس سے طاہر وہ اب کہ اگر کو وہ شخص جوری کرنے کے بعد آدب کرے یا معانی مانگ نے تو بھر قطع پر کا سوال سامنے آرا ہ کیونکرجب آپ نے چور کے ہاتھ ہی کاٹ ڈوائے اور اس قابل ہی نہ مکھا کہ وہ چوری کرسکے تومیر توبہ واصلاح کا ذکرب مع دوسراتبوت يه سه كديد اس سعقبل كي آيات من قزاقي إوراوط اركى مزاؤل مي قتل يا ياته ياول كاث والفيكما تدوبن کا بھی ذکرکیاگیاہے ، بھریکونکومکن سے کا قراتی ایسے سنگین جُرم میں قیدو بندگومی کا فی سجعا جائے اور معمولی جری مع إتعاكات والناس كم كون اورمزابيش نظرنهو-حقیقت پرے کوجر طرح آیات اقبل میں برملسا؛ قزاتی انتہائی سزاقتل قواد دی گئی ہے ، اسی طرح جدی کی بھی انتہا سراقط يدبنان كئى مع مكر مراكا ذكراس الم بنيس كيا كياكيد إلكل مالات وواقعات اورجرى كي فوجيت بمنهمية

ہوسکتا ہے کیمن صورتوں میں موت زبان تنبد اسرائ قیروبندس کائ مجی جائے اور مین عالات میں اسمال والناجی مناسب مواوراس كافيصلة فاضى إماكم وقت رجهور داكيا ، حنائج اماديث سے نابت م كر رسول المترف إن لوگوں کوجنموں نے کوج اسفرے دوران میں چوری کی تلی تعلی پر کی سزانہیں دی۔ حالانک قرآن میں کہیں اس کا ذکر میں

که به حالت سفرحېری کی منزا کچه اور په -اسى طرح تَعِف احاديث سے يعنى ابت مور درونوں كا كيل چرانے اور النويس فيانت كرنے كوصورت من يى ا من فقطع مدى ما نعت كردى يقى اسى طرح ايك إركسي في ايك سوت وي شخص كر سراف سے عادر جدالي اور جادر كا الک اس کی قبیت لینے پر رانسی ہوگیا۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا توآپ نے اس طریقیا کارکوپند کیا اور عادر جگرانے والے کو ان ا

اس کے برضلاف نبض الیی صورتوں میں کہ معا لمرسون چندورہم کی چوری کا تھا آپ نے قطع بر کی مرا مجھنے گی -ال واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کر رسول اللہ و با تعلی بد کی مرزا کو بہائی مرزا مجھے سطے جو فاص صور قول میں موت عادمی محروں کے لئے مخصوص متی اور اس کا مفہوم ان کے نزدیک ید نه تفاکہ مطلق سرق قطی درکستانم ہے اور احد کا طرکا طرف واللے کے علاوہ کوئی اور سرا نہیں دی جاسکتی۔ رسول اسٹر بقینا سب سے زیادہ علم قرآن کا رکھتے تھے اور جب نود اسموں نے اس آیت کے بیش نظر بھی صور توں میں قطع یہ کی مالفت کر دی تواس سے صرف کی تیجہ افد جو مکتا ہے کہ قطع ید سرقر کی تنہا سزائیس کر مقد ک

ہو کی میں نے عوق کمیا اس سے آپ بخوبی انوا زہ کرسکتے میں کہ تعزیری مسایل میں اسلام کا اولین نظریہ فلو در گزرہے اور رو کو میں نے عوق کمیا اس سے آپ بخوبی انوا زہ کرسکتے میں کہ تعزیری مسایل میں اسلام کا اولین نظریہ فلو در گزرہے ودكسى جُرم كى حقوبت كواجبى چيز نبيس مجسّابهان تك كه استرهى وه سيدُ ( بُرانَ ) قرارد بنائے - ووسرے يدكد وه انفيس جرام كوستدب مزا قرار ديتا ہے جن جن ميں مسى ووسرے تف كاكوئي جينيا كياہ، تيسرے يدكداس نے مزاكم مخلف درجات قالم كے میں ج مجرم کی نوعیت اور اس کے نتائج کے لاظ سے متعین کے جاتے میں - بہال تک کر الان عبان کی صورت میں بھی اس نے مائے تصاص کے فرنبہاک اجازت دیری اور بعض صور تول میں فونبہاکی رقم فوداداکی ۔ کیا موجدہ توانین میں اس سے زیادہ آسان وروا داری کی مثالیں آپ کول سکتی ہیں ؟ -

و الزال - داؤدآباد - مثان) المرزمت زموتومطلع فرائي كرو.

ا - قوم وط سے کون لوگ مرادیں ؟

و - توم لوا برو تبايي آئي أس كينوافيان اسباب كيات ؟

٣- آسان سيتمرين كاحقيقت كياب ؟

م - اوراُن تَجْرا ل برايك بي شم ك نشان كا پاچانا كهال يك ورصت مع م

) قوم لوط اس كسادات رخصايل اوراس كي تبايي كا ذكر طرى تعصيل كيساته با ثبل مين ورج عد كام مجيديك

13 8

ب ذكر عام جكم لمنا ب وجن من مهمكم آل لوط كا فقره استعال كيا كيا عداور د مِكْد قوم لوط كاليكواس مِكْد بالبَل إ قرآن كى تام تفعيلات مين مان كي ضرورت نهي جيكر آپ ك استفيار سيم مي ان كاكوئي تعلق نهين -

ا ۔ قرآن میں آل اور قوم کوجب کمی تحفق سے نسبت دی جاتی ہے تواس کا تعلق نسل سے مونا ضروری قہیں، بلکھوڈا میں سے مراد جو تی ہے ایک تخصوص جاعت حکی شخص کرزیان میں الائدا ہیں اس لڑیا آرما اقدم آرما سرمادہ و م

اس سے مراد جو تی ہے ایک تحصوص جاعت جو کئ تحص کے زمانہ میں باق جائے۔ اس لئے آل لوط یا قوم قوط سے مزاد وہ الوگ میں جو لوط کے مراد وہ الوگ میں جو لوط کے زمانہ میں بات مرادی ہے .

حفرت ابراميم اور آوا زاين كيتم وراص الله (مالان) كي افندے سے جوال ميں قائم كارانيوں كا صدر

مقام تھا ر اوراب ضرف اس کے کھندر یافی رہ گئے ہیں ،

جب حضرت ابراہیم کو بیال کے بادشاہ فرقد ابن گوش ابن مکم نے بہت سایا تو دہ اور لوظ دونوں سرزمین کنعسال (فلسطین) کی طوف آن کے ، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح کیاگیاہے ،۔

مع وتجديثاً و ولوطا الى الارض اللتى باركن فيها للغالمبين " د وتجديثاً و يوانيم اورلوط دونوں كو ايك مهارك مرزمين كى طرف بعيجديا)

اس مرزمین سے مراد ٹرور اور مین کا درمیانی ملاقب اورمیس سے بچرت کرکے بہیں سدوم ( معدد ملحک بیری سرزم اور میں کا درمیانی علاقب اورمیس کے باشدوں کو آل توم تو کہا گیا ہے۔

اب إتى تين سوالول كاجواب ابك ساترسُن ليجه :-

مدوم ایک شہرتفا اور توط نے ہی یہاں بہویج کرایک مرفہ ایال کند ابنا پیدا کرلیا تھا ،لیکن وہ ال اوگوں کے اطوام وکر دارسے بہت ناخوش تھے کونکہ اولاً تو وہ استنداڈ بالٹیں کے عادی تھے۔ ربیباں کک گوبدکو یفعل ہی لواحت یعنی اللِ لوقائی عادت کے نام سے موسوم ہوگیا)۔ دوسرے ہی کہ وہ قزاقی کرتے تھے ، راہ گیروں اور مسافروں لوٹ لیتے تھے ، تیسرے ہ کہ وہ اپنی مجانس میں کھلم کھلانا معقول و شرمناک حرکات کے مزکل ہوئے تھے۔

قرون إلى (سورة لعنكبوت) مين بمي بخصي تنيون باتون كا ذكراس طرح كيا كميا بي :-" انكم تما تون الرجال وتقطعون السبسيل و ما تون في نا وسيم المنكر"

مورة اعات من ان كي اس فرفطري عن كا ذكراور زياده وضاحت كماته اس طرح كما كيا به الم «الكم تناتون الرجال شهوة من دون النساو»

( تعني عُورتوں كے علادہ تم مردول سے تھى ابراشہواني جذبہ بوراكرتے ہو)

یہ سے اس قرم کے وہ مذموم مصابل جن سے توط اہل سدوم کو بازر بنے کی ہدایت کرتے سے اور عذاب اہلی سے ڈرایکرتے سے اس کا بہتر یہ ہوا کہ لوگ لوظ کے دشمن موسکے اور ان کو شہر سے نکال دینے کا فیسلہ کردیا۔ اس کے بعدا وربض واقعات بہان کے اس کا بہتر دو ہوا نوں اور فقات بہان کے جائے ہیں دمثلاً دو ہوا نوں (یا فرشتوں) کا آنا اہل سردم کا لوقاست ان کے حالہ کردئے جانے کا مطالبہ کرنا اور کھر بجائے ابنی اور کی ایس کے معاونہ کو میں کا این بوض معتقدین کے ساتھ شہر سے نکل جانا ، حرف ای کی بیوی کا بہتے رہ جانا اور محرف ابنی عذاب نموز وغیرہ) لیکن ان سب کی تفصیل میں جانے کی خرورت نہیں اور ندائے نے ان کی ابت استفسار کیا ہے۔ اس کے مواد اس محصد کو لیتے میں جس کا تعلق مذاب اہلی سروم کی تبا ہی سے ہے۔ کی معاونہ موالیات سے جن میں محمد میں قرآن غربی کام لیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کی فوجیت یہ تھی کراسمان سے ان بہ

تحریرسائے گے اور برتیجر برباک ہونے دالے کانام درج تعالے مسلمانوں نے یہ تام رطب و یابس بائی سے لیااور و کوئی محتیق نبیس کی -

اس کی ایش سے درون امرون اے کر دو تھروں کی بارش سے الک ہوئے ، لیکن تھروں کی بارش سے کیا مرادے "اس کی اس کی اس کی فرمیت کیا تھی، اس کی دفتات میں خود قرآن میں موجودے ۔ چنا نجہ سورة ہودیں ارشاد ہوتا ہے ،-

ق اس فا وصاحت مي ود مراق من و بروت - پي پيد مرده بروين منه. • فلما هاء امراز جعلنا عاليها سافلها و امطراعيبهم مجوارة من تحبيلٍ»

تھروں سے ہوتی ہے -اگر مقدود یہ ظاہر کرنا ہو اکران پر فالص تھر کے کموں کی بارش ہون توسع پارۃ من تحبیل " مجنے کی ضرورت نہتی، مرب حجارة کمکر بات حم کردی ماتی -

(سو

زندی \_\_\_زید به

(محمودسسن رضوی علی گڑھ)

" زیدی میال عائے ؟ مان کی اصلیت کیا ہے ؟

الدقهيد مين عيد ايك الوكي خرور موقى اليكن جناب زيد سي ميلي اس كا اتقال مولما-

کہ جاتا ہے کہ جناب زیرکا سلسلائس آگے ہیں جلا۔ لیکن اگر اس وقت بعض بی صفاحت اب آپ آپ کو زیری کھے بیں توسب سے بہلے اٹھیں سے معلوم کرنا چاہئے کہ ان کاسلسلائنسی کن واسطول سے جناب زیر تک بوخیاہے ہور چو اس کی صحت یا مدم صحت پر گفتگو ہو کئی ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں فیٹج (مشرق افراق کے مبشی مفاموں) کا ذکر مروسی ہے جنوں نے سب سے لیلے سے شیم میں بغاوت کی اور بھرکال بندرہ سال بک روسی سندے مقاور اپنا سلسلیل میں ان کوئے تمک علی اے ایک ایسا قادل گیا مقاج اپنے آپ کو علوی سلسلہ سے قسوب کرتا تھا اور اپنا سلسلیلنے

اَسَ تَجْرِهِ مِن نَیْدَ کا نام بھی نظرآ آے، نیکن یہ زید و ملی (زین العابرین) کے بیٹے نہیں بلکہ ہوتے تھے ۔ اگرز جی تحکیک کے یہ تاید واقعی علوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کی تعدیق بر دنی نے بھی کی ہے (کیونکداس نے لکھا ہے کہ تیمی جاعث ۲۷ رمضان کوان کی یاد میں ہم عیدمنا تی ہے) تو ہوسکتا ہے کہ آجکل جوشی حضرات اپنے آپ کو زید ی ظاہر کرتے ہیں، ان کا مسلسلة لنب اسی قائد رہے سے مما ہو۔

اب رہی زیر یہ جا عت سواس کا تعلق بھی جناب زیم بن علی ( زین العابدین ) ہی سے ہے، کیکن مسئاد المحت، اور بعض شعائر و مسایل فقہ میں اثنا عشری اور سیعیر شیعوں سے جواہے جس کی تقصیل اس وقت فارج اڈ بحث ہے ۔

(1)

## حفرت میرزاغلام احمد—احمدیت — احدی جاعت (سیمن بلتنانی - شده انتسابیس - کرامی)

السّلام عليكم ... بين جناب كى فراغد فى اورفراخ وصلَّى كا جميشه معرّون را مول - آپ كى برمسُّله جي ايان دائے كا اظهار دانسى عام انسانول كا كام قبيس اور ميري نطوق جس بڑى وقعت ہے -

اجروں کے متعلق کچر عرصہ سے آپ کے چی لوٹ گاریں شایع ہور ہے ہیں اُس رابس صفرت کالدن رنگ میں استخبر آرائی بلکہ استخبر اُلی کی کہ مستخبر کی ہیں ۔ جہاں تک میں سمتا ہوں آپ ہو کچر لکو رہے ہیں وہ الدی بلکہ میں سمتا ہوں آپ ہو کچر لکو رہے ہیں وہ الدی بلکہ میں سمتا ہوں آپ ہو کچر لکو رہے ہیں وہ الدی بلکہ میں سمتان لکو رہ بی لکو اور اندی میں سمتان کلو رہ بی اور اندی میں اور اندی کو انداز اور اندی کو انداز اور اندی میں اور اندی اور انداز اندی میں اور اندی اور اندی کو انداز اندی کے ساور انداز انداز انداز انداز انداز اندی اور انداز اندی کو انداز انداز

رلی کا احمد بی اور آئی کے بانی مرزاصا حب کے متعلق آپ کے خیالات سو اس سے کس کو انتظار جو ملکتا ہے کہ مرزاصا حب نے بیک فقال دی طور پر بدسکتا ہے کہ مرزاصا حب نے بیک فقال جا جو بیل میں انفوادی طور پر بدسکتا ہے برے وق بھی لمیں ، گمر من حیث الجراحت وہ مسلما فول میں مماز وم برنوالات ہم وائل گئت ۔ ایشا دو تر الله ، انفوادی اجتماعی مدون میں کا دہ وقت انہا ، اجتماعی مدون میں کا دہ وقت انہا ، برزگ تے ۔ اس می بدند ماصل می کرانول علماء کرام علی د جانتے ہوئے مولی فوالدین مین عالم کوایا گوی بنالو ، بنالیا ۔ انگرزی سے تا بلد ہوتے ہوئے محرفی صاحب میں انگرزی دان مفرز آن ان کی فلامی کا دم مجرفے لگے۔ اس طرح انگرزی سے تا بلد ہوتے دین کا مذہ بھید اس طرح انگروں نے مسائوں کے میت سے دل و دائے کو اپنے ماتھ طاہ اور آن میں احیات دین کا مذہ بھید اس طرح انگروں سے انگرزی اور آن میں احیات دین کا مذہ بھید

.... اس احیاے جدیے بعد مجمدت فشرق میں دو تکھیں افتیارکیں مان میں سے میرے نزدیک قادم نیت سے بہائیت زیادہ ایا ماراشہ کیونکہ بہائیت نے اسلام سے دبنی علی رگی کا اعلان دائشگاف طور برکردیا - لیکن قادم نیت نے اپنے چرب سے منافقت کی نقاب اگ دیتے کے بجائے اپنے آپ کو کش ٹائشی طور پر جزواسلام قرار ایادر باطنی طور پر اسلام کی روح اور اسلام کے تخیل کو تباہ و بر باد کرنے کی پوری ہوری کوسٹسٹل کی ..... مقامہ مراقبال علامہ صاحب کے نزدیک مشلہ بھوت اسلام کی روح ہے ۔۔۔ بس میں آپ سے لمبنی ہوں کہ کیا بھیدے مسلمان حضرت کو خاتم انہیں باتے ہوئے مسلمانوں کو اس نئی نبوت کے فطراک رجانات سے چکفارہنے کی خرورت بے انہیں ہ

آپ کا سب سے بڑا احراش یہ ہے کہ مسلم جمبور " خم نبوت " کی قابل ہے اور مرزاصا حب کا اپنے آپ کو تنی کہنا عقیدہ اسل می سان ہے ، لیکن اس سلسلہ میں آپ نے کہی اس حقیقت پر بھی غور کراہے یا نہیں کوئتم نبوت کا صبح مقہوم کیا ہے اور اور اللہ اس می الفظ بنوت کی لفوی تقتی یاس باب میں فود اپنے واقی عقیدہ و و خوال کی جراجت ضروری نہیں ہوتا ، کیونکہ یات بہت بڑھ جا اس کا کوئی نعساق نہیں ہے) ۔ اگر اس کا مقبوم " ختم ارشاد و برایت " قرار دیا مائ تو درست نہ ہوگا کمونکہ " فیل قوم یا و " کی صاحت خود قرائی میں موجود ہے اور قومیں خواط نے کہنا گرد کی ہیں اور نہ جائے آپندہ کہنی آپ کے اس کا کوئی نعساق نہیں ہے ۔ اگر اس کا مقبوم جو اس کا کوئی ناس السلام اس کی صربت سے بھی گا بت ہوتا ہے کہ انہیا و کا سلسلہ " است محدی " میں برابر باری رہے گا۔ اس کا فوم ہوگا اور یہ مقبوم جہال تک میں بحصا ہوں اس کے سوا کی نہیں کہ رسول الشر فالم برے کہ اس کا کوئی فاص اصطلاحی مقبوم جوگا اور یہ مقبوم جہال تک میں بحصا ہوں اس کے سوا کی نہیں کہ رسول الشر فالم برخور اور ہو جو دور اور دوروار و بوسکما ہے کہ آپاکسی خصوص زمانہ کی شربیت خوافی کوئی کی شربیت کو اس کا کوئی فاص اصطلاحی مقبوم ہوگا اور یہ مقبوم جائے کہ بہت میں برابر باس کے موز کوئی تارہ کہ برابر موجود کے حرب آخر کی حربت آخر کی حربت آخر کی شربیت تو او دو کسی ہی کہ اس کا مقبوم آپ موجود کے حرب آخر کی حیثیت دکھ کھوں نہ ہو ، اس اس مقت برا موجود شک ہم کوئی تو ہو اور اور ہو میک ہوت ہو کہ کہ اس کا کہ کے بیش میں ہوت ہوئی کہ اس کی مقبوم آپ موجود آخر کی تو کوئی تا میں اور ان میں کی صوف واضاف کی کھوائی تو اور مائی امن و سکون کے قیام کے لئے بیش میک کے وہ دو تھینا حرب آخر کی تیں ہور اور اور میں میں دور اور دور کی میں دور اور دور کی دور اور کوئی ہوئی کی دور کی کھوئی کی دور کی کھوئی کی دور کی کی دور کی دور

بدتہ ہوئی منطقی تسم کی بات جس کا اعراف بعض غیرستم مفکرین کربھی ہے ، لیکن میرڈاغلام احدصاحب کا تعلق بانی شریعیت سسے صد درجہ والہان و صاحبدلان تھا اور ذات نبوی کے ساتھ جو فلوص وشغف ان میں پایاجانا تھا (قول وصل ووٹوں جیشیتوں سے) اسکی مثال اس عبد میں ہمیں شمک ہی سے کمیئن اور ل سکتی ہے ۔ فراتے ہیں :۔

بدداز خسدا برحثق محد مخرَّم ، کُرِکُمُ دیں بود بخسدا سخت کا فرم برتار و پودِ من بر سرئیر برعثق او از خود تھی و از نج آن دلستاں برم

من نميم رسول ونيا وروه ام كتاب إلى لمبم استم ورخد واوير منذرم ارب براديم تفري كن بالطعت ونفس جردست رحمت تو در كركيست يا ورم جانم في در الكركيست يا مسطف دين ست كام دل الكرك يدميسرم

جرت ہے کہ بن تخص کادل رسول اللہ کے متعلق ایسے فداکا والد جذبات سے لبریز ہوا ورج صاف صاف یہ ہے کہ من میں مرسیل ا اس کی بابت یہ کہا جائے کہ وقتم تبوت کا قابل نہ تھا با یہ کہ وہ تو درسول بن کر کوئی متواندی شریعیت برخ وہ اور ا حضرت میرزاصاحب نے اپنے اس جذبہ وعقیدہ کا اظہار اپنی تحریروں اور تقریروں میں ہر کھا اور بار بار کہا ہے۔ مراک قریرسا ہے یک کو جا مع متحد دہلی میں ایک کثر تجیع کی خطاب کرتے ہوئے آپ نے قربا باج۔ ور میں اس فائد ندا میں صاف صاف افرار کرنا ہوں کے میں جاب خاتم الانبیاء صلے اللہ وسلم کی ختم نبوت کا قابل اللہ میں اور وائدہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں "

من آيت " ولاكن رسول المدوفاتم النبين" بريجا اوركابل ايان ركفتا بول - (ا) غلطى كالذالصغير )

ضرابک ہے اور محفظ الندمليہ دسلم اس كے نبى ہيں اور خاتم الانبياء ہيں۔ (کئتی فرح صفوه) ميں نہيں سم بقا کرجناب ميرزا صاحب كے ان اتوال كے ہوتے ہوئے بر كہنا كدو ہم نبوت كے قابل ند تقع ، كيونكر سي و درست موسكتا ہے ۔ فرق يہ ہے كہ وہ اس كونبوت تشريعي كتے ہيں اور آپ اسے نبوت مطلق بھتے ہيں ۔

ہا ہے۔ علماء نے لفظ بعدی کی مداحت میں ہمی بہت کچولکھا ہے ۔ نبعش نے اس سے بگد زمانی مرا دلیا ہے اور بعض فے فیری۔ پہنٹی شاہ ولی آنٹر صاحب کافیدا ہمی ہی ہے کہ بعدی سے مراد غیری ہے اور اس حدیث کا تعلق صرف غزوہ توک اور عضرت علی کی نیا ہت ہے ہے ۔۔۔۔ اس لئے اس کے معنی یہ ہول گئے کر''علی کی ٹیا یت کی حیثیت میرے بعد وہی ہوگی جو موئی کی عدم موجودگی میں یا رون کی تھی لیکن برخشیت نبی کی می نہ ہوگی'۔۔ لینی لائبی بعدی کا تعلق صرف عزوہ کی تیوک اور عفرت علی سے ہے۔ ندکر مطابق

انقطاع نبوت ہے۔ میکن اگرتھوڑی دیرکے لئے بہ فرض کر لیا حائے کہ اسسے مراد مطلقًا انقطاع نبوت ہے تو بھی بیموال اپنی جگہ بیسستور قایم رہماہے کہ :۔ جس نبوت کے انقطاع کا ذکراس حدیث میں کمیا گیاہے اس کی فوعیت کیاہے ''

اس باب میں جب ہم اکابرعلماء وفقہا ، کے اتوال پر تگاہ ڈالٹے ہیں (جن میں کی الدین ابن عربی ، عبدالوہ اب شواتی ، مجدوالف ابن امام علی القاری اور جارے عبد کے مولانا عبدالئ فرنگی تحلی شاق ہیں ) قومعلوم ہوتاہے کہ اس سے مراد صرف " نبوت تشریعی کے بینی رسول الشرکا" لائبی بعدی "کا فرانا مرف اس معنی میں تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہ آئے گا جومیری شرفیت کو مسعد ہے کوئی كوني دوسرى شرفيت لائے ـ نه ياكنبوت كا درواز ومطلقاً بيند مومات كا ـ

اس كئے اس بيان سے بيدامرواضح موجا ماہ كرفائم إلمبين من " نبيئين" سے صرف صاحب بترليت انبياء مراد بين اوروه علما ونبيں جوبہ اتباع شرفيت قرآئی نبوت كا دھوے كريں ۔

اس کی تردید میں آپ زیادہ سے زیادہ ہیں کہ سمتے ہیں کہ " اس معنی میں کیوں اٹھیں کوئی تسلیم کیا جائے کسی اور کوکھون ہیں'' سواس کے جواب میں میں بھی کم سے کم ہے کہ سکتا ہوں کہ سون آنوا ہر جل من مثلہ " ۔ اگر کوئی اور ایسا ہے تو اس کو میش کیا ہے۔ جس زاند میں میرزاصا حب اسلام و سنعائر اسلام کی حایت ہے آنا وہ ہوئے ' وہ بڑانا زک وقبت تھا اور چندوستانی کا طبقہ علماء آبلی سے رہا تھا ' یا مخالفین اصلام کے سامنے آئے کی جرات والجست نہ رکھتا تھا۔ کھلم کھلا سربازار اسلام وصاحب اسلام کی توہین کی جاتی تھی اورکسی سلم خانوا وہ کو اس کا احساس مجل نہ تھا۔ مسلمانی س کے دلوں سے دینی غیرت ' اسلامی حمیت باکلی ہے جبی تھی ' شعائر اسلام کی چاہدی برائے نام رہ گئی تھی اوراس ' مہرے وقت ' کا احساس حاتی کو تیراکی حدیث جوا انہیں ہائے علما و کے چاتھ تھی ڈھا کے لئے نہیں آتھی تھر اور ان تھا کہ کیسٹ شوں سے نہ صرف یہ کرنے الفین اسلام کے ہفتوات کا جواب والم بلکرسلمانوں میں ایک ایسی علی جاعت بیدا کر دی جس کا احراف آپ کو تھی ہے۔

کے حضرت طیرزاصاحب انگریٹری جائے تھے یا نہیں، مجھے اس کاعلم نہیں، لیکن ان کی حربی وائی سے آپ کا انکار کرا دیرت کی۔ ات ہے۔ شایر آپ کومعلوم نہیں کہ میرزاصناحب سے عربی کلام نظم ونٹر کی فصاحت و بلاغت کا اعرّات نحود عرب کے علماء وفضلاء نے کیا ہے۔ حالانکہ انعوں نے کسی مدرسہ میں حربی ادبرات کی تعلیم خاصل نہیں کی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت میرزاصاحب کا یہ کارنامہ بڑا ذہرد تعت نبوت ان کے ضری و وہبی کمالات کا ہے۔

اب رہا ہے امرک انھوں نے نبوت کا دھوئ کیا یا نہیں اور ان کا اپنے آپ کو مجبط وہی کہنا درست تھا یا نہیں اسواس سکمتنان یم اس سے قبل اپنا خیال ظاہر کریکا ہوں کہ وہی ونبوت دو فوں کا سلسلہ ابتداء حمد آفریش سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری سے گا جس کا نبوت قرآن ا احادیث واقوال اکابرائڈسے مل سکتاہے ۔ اب رہا ہے امرکہ میرٹواصا حب کا اپنے آپ کو جمدی موھود کمٹیل کے ا

اور قل ئى كهذا درست تما يا جبين اسواس كافيصله بى چندان وشما رئيس، وه حفرات جوجدى موهود وميش ميح والى اعاديث كومج لمنظ جي اله كے لئے توالكاركى كوئى گخوايش ہى نہيں كيزكد وہ تام مرابط جو اعاديث ميں ذكور جي طرى عتك ميرواصاحب بر مقطق جوتى ہيں۔ ليكن وه حفرات جو ان اعادیث كے قابل نہيں جي، وہ بھى حهدى ومسيح كى بحث سے قطع نظر ميرواصا حب سكھلو كے كرواد خدمت دين اوراحياء اسلام كے بيش نظريہ تجف پر تجور بين كرحفرت ميرفاصاحب يقيفًا اپنے عبد كے ميت برقت النسان تقا اوراهوں اسلام كي مبتى مقوس خدمت انجام دى ہداس كى دورري مثال جميں كسى اورسلم جاعت ميں فيس ملتى۔

اس میں شک نہیں کہ مولوی نورالدین صاحب کی دفات کے بعرصی افراد احدی جاعت کے قادیان سے ہے کرلا جور ملے گئے لیکن اس کا تعاق اختلات وعقاییت شریحا کیونکہ وہ اب بھی میرز اصاحب کیکل ٹبی و مبیط وحی بھین کرتے ہیں - بلک اس کے اس مجھ اور تھے جو حصول سیادت وتفوق کے جذب سے والبتہ تھے ۔

علامدُ اقبال کی جس تحریرکاآپ نے حالہ دیاہے وہ تلا الله الله کی بعد کی ہے جب احرار کی شورش سے مرحوب ہو کرا بنی جائن چھڑانے کے لئے دہ اس بیان دینے برمجور ہوگئے ، ور ناس سے قبل دہ احربیت کے بڑے ملے تھے ، چنا مجدوست میرن اصاحب کی دفات کے دوسال بعید لیگڑ ہو کے اسٹریجی بال میں انعوں نے جو تقریر کی تھی اس کا ایک فقوہ یہ بھی متعاکم :۔ \* بیٹجا آپ میں اسلامی سیرت کا تھیٹر ہنو ناس جاحت کی نشکل میں ظاہر ہوا ہے جے فرق احربہ کہتے ہیں "

اب رہاآپ کا یدارشادکم میر آاغلام احدی ذات اور احدیّت دولوں کو ایک دوسرے سے صاسمحملاً مول معیم میں اللہ کیونکر میں جانا ہوں کہ میں اور یہ ہوایات وہی ہیں جو کر میں جانا ہوں کہ دیست کے احدی ہیں وہ سب کے سب حضرت میرزاصاحب کی ہدایات برعامل ہیں اور یہ ہدایات وہی ہیں جن کی پاکیزگی سے آپ کو بھی اٹکارنہیں -

ابعدالطبیعیاتی مسایل میں البتہ مجھے احری جاعت کیا ، تمام مسلم جاعتوں سے اختلان ہے ، سواس کا تعلق بالکل میری فات سے اور فدا کا جوتسور میرے ساتھ جن کیا ہے ۔ انسان میں کے ساتھ میں پیجی ماتیا ہوں کہ اصل جزعقا پرنہیں بلکہ اعمال ہیں اور اعمال کے کیا ظرسے احدی جاعت اس وقت اسسلام کی تنہا خاندہ جاعت سے ۔ جاعت ہے ۔

## نزول وحى اورجبرئيل

### (جناب ابوابقاعزمی مرطراوندارم)

آپ کی کمایں پڑھنے سے میں اس نیتم برمیونیا ہوں کہ آپ وجود طائد کے اس منی میں قابین نہیں جس معنی میں جمہود قابل جی بینی ان کے علیٰ وجود کے قابل نہیں اطالا تکہ آغاز وجی کی جمدیت حضرت مالیٹ سے مروی ہے اس سے خابت ہوتا ہے کہ جرئیل انسانی صورت میں سائے آتے تھے ، اور رسول اللہ سے اسی طرح خطاب کرتے تھے جیسا ایک جمعی دو مرب سے گفتگو کرتا ہے ۔ جیں جانا جا ہتا ہوں کہ اس دریت کے ہوتے ہوئے آپ کیونکر وجود طائلہ سے انکار کرسکتے ہیں۔

( منظار ) فزول وی کے سلسلہ میں احادیث کی کی نہیں اوران سب میں جر تیل کا ذکر کسی دکسی صورت سے پایا جاتا ہے الیکن مرمون ان چندا حادیث کولیتا ہوں جر بخاری میں پائی حاق میں اوجوہی سے ایک کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے ۔

آپ نے حضرت عالیشہ کی یہ حدیث بخاری کے باب برا والوجی کی سب سے سپنی حدیث ہے جس میں آغاز وجی کا ذکر کما کہا ہے اور اس میں شک بنیں کہ اگر اس حدیث کو بہنے میں جو لیا جائے تو اس سے انکار مکن نہیں کم جرتیل واقعی اوی صورت میں مول ہم کے سامنے آئے اور آپ سے ہمکام جوئے ۔ اس کے ساتھ اگر جہنا بعالیت کی دو بری حدیث اور جا برا جا سی کی والمت کو بھی منظم میں اس میں امام بخاری نے درج کی ہیں ، تو المائلہ کے جسانی وجود کے مشتبہ سمجھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اضوس ہے کمیں ان تام احاد بٹ کو علی نظر مجتنا عول ۔ اور مجھ ان کی صحت کی طرف سے شہرے ۔

س اس جلّه به تام امادیث پوری کی پری نقل کرنا طروری نهیں سمجمتا بلکدان کے مرت وہ حق درج کرول کا جرموضوع

سے متعلق ہیں۔

سب سے بہلے حفرت عالیثہ کی دونوں مریثوں کو لیے:-

ا- " مِوفَى غارا لحراد فعا وه الملك فقال اقراو فقال فقلت ما البقارئ "

بینی آپ غارحراء میں تھے کوفرشد آیا اور کہا "افراء" (پڑھ) رسول انڈرنے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔
اس کے بعد حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کوفرشد نے آپ کو دوبار اپنے سینہ سے لگاکر توب بینینیا اور وہی بات ہی جو پہلے
کہی تقی حبس کا جواب رسول احدر نے بھریں دیا کہ میں بڑھنا نہیں جانما ۔ جب تمیری بارجینیا توآپ نے" اقراد ہا محر کہا گان ہونا فلکی خطق المان من علق اور ور کہا گان ہونا فللم من علق اور میں علق اور میں کا آغاز ہونا فللم من علق اللہ میں جن سے وحی کا آغاز ہونا فللم میں جن سے وحی کا آغاز ہونا فللم میں جن سے دعی کا آغاز ہونا فللم کیا جاتا ہے۔ آپ کو اس کے بعد جناب خد تی ہور قبین فرائ کے پاس لیجانا اور ور قد کا پر کم ناموس رجم شیل ) تھا جو موقی کیا ہونا در ور قد کا پر کم ناموس رجم شیل ) تھا جو موقی کیا جاتا ہوں دیا ہونا کا بھی درج ہیں۔

ہے۔ حضرت مالیشہ کی دوسری مدیث جومارف ابن مشام کی روایت سے بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ دلجب ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کو ایک بار مارٹ نے رسول اسٹرسے سوال کیا کہ آپ بردی کیے آتی ہے توآپ نے نوایا۔ " یا بینی مثل صلصلة الجرس ومواشد علی فیقصم منی وقد وعیت عنم ما قال واحیا آ تشكك لى الملك رجلاً فيكلمني فاعي ايقول"

يين كبھى وحى اس طرح نازل ہوتى ہے جيسے گفشال ج رہى ہول اور اس سے بي بسيختى گزرتى ہے - مجرجب وه ر جبرئيل) جلاما آئ تومير و داغ مين اس كا تول محفوظ ربجانات اوركمبي وحي اس طرح اتى بكوشة آدمي كي صورت مين مرك ساع ألما ورجو كي ده كمتاع مح إد موجالات

مدور ابن عباس في روايت بيني: -كان رسول المبريط في من التنزيل شدةً وكان ما بحرك شفتيه به فانزل الشرتعالي الله المارين الدور المارين الدور الم لا تِحْرِكِ بِهِ لِسانِكِ نَعْجِلِ بِهِ انَّ عَلَيْنا جِمِعْةِ فِرْانًا ، فكانَ رسولَ أنشَّد بعد ذلك ا ذا الماه

جبرُيلَ الشَّمْعِ فإذاالطلقَ جبرُنُل قداه النبي قرأُه "-معنى مزول وحي كاوتت رسول التدبيع في تقلق مَونا عن اور مَهِ ما منع مونول كوملات رسم تقدم اس برالشرتعالى في آيت "لا تحرك بلسائك \_ الإن نازل كالرية النوم منها المراب الديكن كالتي بندود زبان كومكت وديع ميم ود

ر وجي كي خفاظت اور ياد ك ومه وارجين -

اس کے بعدجب جبرتی آتے تو رسول المدر اطعینان سے) سنتے اورجین طرح جو قرآت جبرتی نے کی تھی آپ بھی اسی طرح

م - جابركي صديف مين رسول الله كا ارشاد يون درج كيا كيا عه :-ه المثنى اوسمت صوَّا من الساء فرفعت بصرى فأ داملك لذي جاء ني بحراء حالس كالحرس بين انساء والايض فيعبت منه فرفعتَ نقلت وَلموني فانزل التُذلقالي - إيها الدفرةم

فانذروريك فكر-

لينى مين حل را مقاكمين في ايك آساني آوازسن مين في نكام أسمائي قواسي وزشته كود كيها جو حراء مين ميرب إس آياتا آسان وزمین کے درمیان ایک کرسی برمیمیا ہوا - تھے دون معلیم موااور گورلوٹ کرمیں نے کہا کرمیم وا در اگرمادو - زوراس وقت ندنے یہ آیت آثاری ، ۔ ﴿ إِلَيْهَا الْكُوثُرِ -

يين وه جارمتني جود إلى ك وجود فارجى كابراز روست تبوت مجى جاتى بين ديكن يد منيول عديثي ميرى موين بين ال ا - مب سے میلی حدیث کولیج من مل مرک الیا ہے کوب جبر آن فار حراء میں آئے دور رسول انسد سے ممام اقراء مرجم اور آب فرا إكر مين برهنانهين عائما ك يمان سب سه يهي يسوال بيرا مواج كرجب جريس في رسول السرس اقراء كها تويمون زان ات بيت تمن إجرئل نے كوئى تخرير سائند ركوكواس كے يائے كى فوائيش كى تقى - ظام رہے كدوه كوئى تخرير بتنى بلكم ون وائى كها تھا کہ اقراد؛ اس لئے اس صورت میں سب سے پہلے رسول اللہ کویہ سوال کرنا چاہئے تھا کہ '' **ما اقراد**''۔ '' کیا چڑھوں'' اور اس کے بھ اگرجرئيّ كون تحرير چني كرنة توب شك رسولُ الله يه كريخة تقى كە" **مانا بْقَارْيُي" رمِين پرْجِنا نهبين حانتا** ) -الريه كما عاسة كرجرش مرن لفظ" افراء" بى آب كى زباي سع كميلوا المياسية تقع تواس مين رسول المندكوكوني تكلف : إلا

عائد تھا ۔ كونكر يا نظوري زبان بى كا تھا، اورآپ في اس فوراً سجو ليا موكا - اس في آپ كا يا فردا كر ميں پرهنا نهيں جا بالک بے میں میات ہے کیونکہ جریک نے کون کرر آپ کے سامنے رکھ گراس کے بڑھنے کی فرایش بنیں کی تھی - بلکہ عرف عراقا

ايك لفظ دُبرائي كوكها تفاء

جب فرشة في آپ كا يجواب سنا توافي ميد سه لكاكر توب مينيا و اور ظام سه كدي على عرف اس الكاكميا مولا كرآب مين رفيض كا توت إالميت بداكردب، ليكن ووكامياب نهوا، اس في دو إروبيريكي على كيالميكن بيسود، آخركارتيسري كوشش میں وہ کامیاب بوا اور دسول اللہ اپنی زبان سے وہ نتین آئیس و براسکے جن کا ذکر سلے آجکا ہے اور جوسب سے بہا و حسم معنی

سج میں نہیں آ آ کہ بیتنوں آبیس جورسول اللہ کی ما دری زبان ہی کی تعییں کیول ان کے دمیرائے میں رسول اللہ کودشواری چین آجی اورور فواری بی ایسی کرجر میل کوتین بار آب کو دوچینا برا- جدید کلیس جاکر یختفرسی مین آبین آب کی زبان سد ادا جوسکیس -علوه برمی اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہل ہی بار کے فشارے کوئی مینج کیوں نہ برآ ، جوا کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کا دہن اتناناصات تھا کجرش کو بار یار اس کی صفائی کی عزورت محسوس موئی یا جدج برس میں کوئی کی ایسی تھی کراسے بار بار دور

دوسری مدیث سے ظاہر مودام کو آپ پر وقی دوطرح نازل ہوتی تعی ایک اس طرح کر سیا گھٹیاں سی بی تفسیر مینی کیفیت كواعلامت تنى اس بات كى كرجرش آف وال بين اورجب وه وقى براى كرك بط جاتے تو آب ك واغير مطوف بروا فاقى دوسى صورت يتى كجبرتي انسان كى صورت بين سائنة آكروتى بيان كرجائ تصرفو يكبى جرتي انساني شكل مي ساين آئے تھے اور کھی نہیں - یہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کجب وہ غیر ادی شکل میں آئے تھے تو پھراں کے متعلق یہ کہنا کوجب وہ بطے جائے

تے تو تی میرے دلم فی محفوظ موجاتی تنی ، کہاں تک درست موسکتا ہے ،

اب ہدیمری صورت کو لیج جب جبرتس بیکر انسانی میں سامنے آتے تھے، سواگر وہ صورت کسی جانے ہوجیے انسیان ہی کی ہوتی تی ادروه رمول الشرس انعيس كى دباق مين بمكلام بوتا تفاق بجرسوال بريدا جرتاب كرسول الشركوي كموكر بقين مونا بوكاكر يجرش اى ے اور جو کہ دہ کہنا م وی المی ہے ۔ کیا وہ وقی سان کرتے وقت یہی ظامر رینا تھا کہ میں جیسی ہوں اور اگر وہ شخص کوئی نے دانا وجها بوتا مقا قدر مول الشركوكيو كلراس كحربتي موف كابقين بوعا الناء

تميري مديث ابن عباس كى ب جوسورة " القيامة" كى شان نزول سے تعلق ركھتى ہے اس سے ظاہر ہوائے كجد جيراتي كوئي وهي سنا إكريت من تع تورسول المدّاس وكرات تنع اورجلد علدان ك موثول من حركت موثى عنى - ليكن خداف اس سعية كمبكم بازر كفاكه" لأتحرك بدنساتك

اس مديث كم مطالعه سے معلوم موتا ہے كه اس سے قبل جب كوئى دى آپ پر نازل موتى تفى تو تبديث آپ برمبى عالم اضطاب طاری ہونا تھا ا درآپ کھراکرہلدی جلدی اسے زیرلب دہراتے ستھے -

يسورة كى ب ج نبوت كے چ تھے سال ازل موئى جب قرآن كاكانى حقد ازل موجكا تفاء اس كے يہ بات محمد بنين آنًا كرجب رسول الله جرهل اور نزول وحي كم انداز س كانى واقعت جوهيكم تقية توكيركيون النيس كبفيت اضطراب بديرا بوقي مقى اور دوکس تون سے مبلدی مبلدی اپنے موسول کورکت دیتے تھے ۔ علاوہ اس کے ایک بات اور ب وہ یہ کررسول السركان طرق عمل السُّرتعال كوكيول بعدد تها الرضاق بيل بيكول داس سے باز ركھا اور كال بين سال كا اتفاركيول كياكيا -

سم - جا بركى حديث سے ظاہر مواج كواس كا تعلق سورة المرفرى شان برول سے ب اوركها جانا م كريداس وقت نازل مولى تقى

غار خراد کی بہلی وجی واقراد) کے بعد عرصہ تک دجی کا سلم مقطع رہ چکا تھا۔ ئه وي كم العقاع كي هذا ابن اسحاق غين سال فالهري عدلين ودرت بئيس كيونكران تين ساليل عبي قرآن كاكا في حضه نازل موجيكا تعااوراس بإعدرآ هد جلسي تقاء انقطاع وي كي رت چيد اه سے زيوه و على - اس مدیث میں فرقت کا آسان وزمین کے درمیان کرسی پرمیشا جوا نظر آتا کو فیرتشیبہ واستعارہ کی زبان ہوسکتی ہے کیکن ک معمل احترکا یہ ارشا دکر یہ فرشہ وہی تھا جوسب سے پہلے خار حراء میں نظراً کا تھا، خلا ہرکرتا ہے کہ جرشیل اول اول بیکرانسانی ہی ہیں رسمال احتر سے مخاطب مورث تھے اوروہ تمام شہرات سامنے آجائے ہیں جن کا ذکرتم اس سے قبل کرچکے ہیں -

ورسول کی فطور ای اطفیف کے اور بہت سی اواور دی ایسی میں جن سے وی کی دیئیت اُزنبل محسوسات آوی موکررہ جاتی ہاور مودرسول کی فطری قوت کشف داہام پر بردہ بڑ جا آہے ہات دوسرے انسانوں سے تمایز کرتی ہے۔ لفظ فک (بمعنی فرشت) قدیم سامی زائع کا لفظ ہے جس کے مین بیٹا مبرکے ہیں۔ ورفی جی یہ افظ جرائی زبان سے آیا ہے اور قرآن یک میں اکثر مقامات پرطائلہ در صورت جمعی) استعمال مواہد جس سے مواد قوائے مربوات عالم جی یا" الملاء الاعلیٰ "، اس لے دہ جبرتیل جول یا کوئی اور فرشت صعب در اصل وہ مخصوص قویت بی جن فرنظام عالم میں اپنا کام کر دہی جی اور ان کا انسان کی طرح ادی محلق محمدا ورست نہیں ، جس کی تصدیق فود حضرت عالید کی ایک حدیث سے موق ہے کہ ایک بار رسول المدیت سوال کیا گیا کوشقوں کی حقیقت کیا کہ تراپ نے فرایل کی شخص میں اور نا کھیں انھیں دیم مسکتی جی ۔

ی بحث بہت طویل ہے۔ تا ہم حفرت عالیّہ کی اس حدیث کے بیشِ نظوجس کا ذکر آپ نے کیا ہے ، میں نے ابینا ذاتی خیال اس باب میں ظاہر کر دیاہے اور میں تام ان اعادیث کوجن سے جرشیل کا بیگیرانسانی میں رسول الشرکے سامنے آنا ظاہر کراگیا ہے معمول

مجمع تسليم نهبس كرنا-

وی والبام کا تعلق فطری موجهات سے ب اورانسان کے ان باطنی احساسات سے جوبراہ راست مہداد فیاض سے مستغید موق میں اور اور کے ان باطنی اس کے البادات بنوت کوسی اور میتی یا فدید موق میں اور کا میں موق کی اس کے البادات بنوت کوسی اور میتی یا فدید کا محتاج محمدنا ، توجین رسالت ہے۔

ناموس بجريس يا روح الأمين كا وقيده اسرائيل عهد كاعقيده تعاج اسرائيلي روايات كساندسا تدمسلمانون بين بيمي والح م والح موقيا - ورع حقيقت يد هم كرسول المدم بروحي براه راست نازل موتى تقى و اورفداكوكوئي ضروست ناتقى كدوه كوفئ ورمياني واسط افتياركرس -

## رعايق اعلان

# فنِ رقص اور ماریخ اسلام

(نیاز فتیوری)

اس وقت دنیا میں جنے فنون رائح میں اُن میں کو ٹی ایسا نہیں جس کا سراغ عبد تدیم تک نہیونچا ہو، گو بعض فنون کی موجودہ مميلم ترقى يافة صورت اس قدر برى مونى بكردرميان كى ارتفائ كرا مول كاعلم: مونى كى وجب، ان كاسلوعبد قديم يك ہاری سمجمین نہیں آنا الیکن بعض وہ جن میں ایسا نادہ تغیرنیس مواث ان کے ابت اے شک ہم آسانی سے معلوم کرسکتے ہیں کی اسلاك قديم كى إدكار بي - موسقى ورقص بتعمرونقاشى مى النى فنول ميس سوبي جعد قديم سامقل موكريم كل بهريخ من

موسيقي ورقص مي إعتبار زادكس كوتفوق ماصل مع ، يه بنا المشكل مه ليكن بطا برايما معلوم موتا بكرقص كي بنياد موسقى سے پہلے پڑی مول ، کیولکہ انسانی اعضا میں اس وقت بھی حرکت وجنبش پائی جاتی عتی حب اس نے کوئی زبان ایجا و ندی علی اورقیم

ام بے حرف احضا وانسانی کی حرکت کا۔

قديم ترين اقوام من قص كارواج كيول جواء اس كى تقيق مشكل هيد ليكن خالبًا اس كاتعلق تدیم برین اور ایم می می از برین انوام میں بیس کا رواج کیوں ہوا ، اس کی حقیق مسل ہے ، نیکن خالبًا اس کا تعلق رفض کی مال بچی فرامت مرحة تعربی سے تقا اور دیو تاؤں نے سامنے رقص کرنا بھی تفریحی جریتی ۔ بعد کوجب عظمت واحترام كمفيدم سے انسان آشنا جوا تو وہ رقص جودية اك كے سائے مف تفريح كے لئے كيا جانا تھا اس مي بھي ديني المميت پیدا ہوگئی اور تفریح کا خیال محوم وکرعبادت کا جذبہ اس سے متعلق موگیا ،جس نے قص کی دوسمیں (دینی و دنیاوی) ملکدہ سلخدہ کردیں ائم قدىمىدىس بنواس النيل رقص مي بهت مشهور تقع جس كاسبب غالبًاجذبه ديني تفا-

ولوگ میل اورشلیم میں عبادت کے وقت رقص کے عادی تھے رصیا کمکب مقدس سے ابت جوتا ہے) بہال تک کا خود دا ود

نبی کا رقص کرنا اور لوگوں کو رفق کے ذریعہ سے غدا ک عبادت کی ہوایت کرنا ان کی مقدس کتابوں سے تابت ہے ۔

یونا نیوں کے بہاں قص کی دقیمیں تھیں ایک دمینوی جر گھر کی محفلوں میں دائج تھا ، دوسرا دینی جوجبی تبیر کے مندروں میں کیاجا آ تفا- منروا دبیا کے سامنے ج رقص مونا تھا وہ سلی مواکرتا تھا، اور میں بنیاد رقص عسکری کی تھی۔ زیرہ اور باخوش (مثراب کا دبونا) كمنددول ميں جو قص ہوتا مغااس كى شان دومرى يمنى اسپارا ميں ايك خاص قسم كا قص دا كى مقا جوكستور و ولكس كى ايجا ديمى يكين فوس فے جوزض ایجاد کیا تھا اس میں جان مرد اور جوان عور تیں سب کی شرکت موتی تھی ، یہ رقص دینی وا خلاقی فرائنس میں شامل تھا اورقضاة وحكام بمى اس كامشق كرت تقے۔

اليمنس اوراس إراع فكروب ميدان جنك مين حاق تع توجنك ورباب برقص كرت تع اوريه رقص اس قدرابيم محعاماة تھاکہ ایا تون درقص حسکری کے موجد) کا مجد یک طرار کیا جائے لگا۔ والیس کی تقریبات مسرت میں قربانگا و ابلون کے گروعرایاں رقص

كياجا تا تعا-

رة مير مجى قص كى ووسمين تعين وربى وديى وربى رض كامومرو ليس تفا- رقص دين مين وه رقص بهت مشهور تفاسي بتِ مرم كم يوماريون في ايجاد كميانقاء جنائي قديم عيسوى كليساؤن مين رقص كاردات بكرت إلى جانا اوررومن كميتولك مالكسين

ب مجى لا گج ہے۔

ملکت اشور کے آثار سے بھی وہاں دینی قص کارواج پایا ناثابت ہے جوسانے ساتھ ہوتا تھا۔ رہا مندوستنان ہو پیشعرو مرسیقی ہی کا لمک مضا اور بہاں برستش کا مفہوم ہی صرف رقص و مؤسیقی قرار پاگیا تھا۔ مندوستان کے قدیم روایات سے معلوم موقا ہے کہ موسیقی کا موجد برتہا تھا اور اس کی ہوی سرتی نے ساز کا ایجادکیا تھا۔ اس کے علاوہ گذر قرب و عیرہ و یوتا وُس کا گانا بچانا اور دعو قول میں رقص کرنا بھی ان کے ذرہی لڑیج سے نابت ہے۔

مندوست آن کے قدیم موسیقی دار، شاع بواکرتے تھے اور رفاص بھی، کیونکہ آواز، ساز اور حرکت جم کا ہم آ منگ مونا فرم بی مراسم کی جان جھی جاتی تھی ۔ ان کے ہاں مؤسیقی کے سات حصے ہیں جن میں جو تھا نمبرقص کا ہے ۔

الغرض دنیا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں رقص کارواج زمانہ قدیم میں دریا ہوا وجب کی یا دکاراب بھی وحتی اور متدن اقوام میں نہ پائی جاتی ہو یسشیوں کا حلقہ بناکر رقس کرنا، جندوستان کے گونڈوں کا دووو مل کرنا چنا، سنتال عورتوں کا واثرہ بناکر رقص کرنا، اسی طرح تام دیگر ممالک کے وحتی باشندوں میں رقس کا پایا جانا اس امرکا نبوت ہے کہ یہ عا دت موجودہ انسان کواس کے اسلان سے ملی ہے اور کبھی اس کو معیوب نہیں مجمعا گیا۔

و در مری قدیم توموں کی طرح عرب طالبیت میں بھی قِص کارواج بالمجان تھا، یہاں تک کو مرف عرب کا البیت میں ہوتا تھا وہ بھی ایک قسم مرب کا طواف جو زان کا بابیت میں ہوتا تھا وہ بھی ایک قسم

كارقص كفا.

ا بام جاہلیت کیں رقص کرتے تھے ، موصلفہ رقص میں کھڑا ہوکر اُنچیدا تھا، تدارے کھیلٹا تھا اورائیسی حرکات کرتا تھاجواسکی شجاعت اور مشحت پر دلنالت کرتی تھیں - اس طرح عورت اسی طفہ میں کھڑی جوکر اپنی حرکات رقص سے اپنے اعضا کا حسن ، قدو قامت کی رهما کی و جہائی لوج حردوں پر طاہر کرتی تھی ۔

عرب ابنے تیو باروں اور بت پرتی کے مراسم میں بھی دومری قوموں کی طرح قص کے حاوی تھے اورطواف کعربیمی منجلہ انھیں خرمی مراسم کے ایک غربی قص تھا۔

امم ویسکے نظام زندگی پرفورکرنے سے ایت ہوتاہے کرقص ان کے باں حربی مظام رمیں ہی واض تھا اورمالتِ جنگ میں جذا ہے شجاعت برانجیخہ کرنے کے لئے دفس کیا جا تھا، جس طرح معابد و میاکل میں جذبات عبودیت کے اظہار کیلئے اورجا ہلیت کے شہدواروں کے جو تھتے منقول میں اوران کے انتعار جوالڑا ئیوں کے وقت گائے جائے تھے، اس معتبقت کی ہوری انٹید کرتے ہیں۔

عرب الم ما بست بلكم بداسلام من بحى نغرات استفار برتص كرسة تق اورسب سيمبلاكن جوفاص طور براس كر مع بها باكيا تما" كن خفيف تما" مرداورعورت وكن اور مزامير كرساته مي كات تم اور رقص كرف لكة تقطه اس كربعد رقص كي مناسبت سي

لمه كشان جلاصفير ، ومطوع جلاق الوسارير بيضا وي جلدات في الإيامط وعضط فانده مناسم - علد والرة المعارف اوه رقص -

خاص قیم کے لحق اور بحرول کا اضافہ جواجن میں سیزج • ریل اورخفیف الرئل وا غل ہیں۔ الغرض رَص عربیل کے ہاں ایام جا ہمیت اور اسسسلام دولوں میں پایا جاتا تھا الیکن فرق یہ سے کہ اسلامی دور میں جورتص جوتا تقاوہ بہ اقتصنائے ترقی و تمدن زیا دہ ترقی یافتہ تقا۔

اس سے بیپلے کہ جمع جداسلام کے قیس ہر تاریخی روشنی ڈالیں اس سلسلہ کے متعلق خرمہی نقط افکارسے رفیص اور فرم ہے۔ رفیص اور فرم ہے۔

جب ہم اسلامی احکام برنظ والے ہیں تو ہم کو کوئی ایسا حکم نہیں ملنا جوقص کی حرمت بر دلالت گریب سواا س صورت کے کہ
رتص علاف ہیں ہے اور بہی خواہشوں کو برانگیخہ کرنے والا ہو، مطلق قص حرام نہیں ہے، کیونکر مبشبوں نے رسول الفترصلی احتماعیہ کی
مسجد میں آنخفرت کے سامنے رقص کریا ہے اور آنخفرت نے بڑی ویر تک کھوٹ جو کراس رقص کود کیا اور حفرت حالیہ کو دکھا ا امام نو دی ہم نہاتی میں کھتے ہیں کہ رقص مباح ہے، بشرطیکہ اس میں جو حیائی کا اظہار نہو ۔ امام الحربین کہتے ہیں کہ وقص حرام نہیں، کمونکہ وہ جنر رہماہے کہ رقص مباح ہے، العبد اس کی گڑت تہذیب کے منانی ہے، اسی طرح صاحب المعروم نے جوشوا فی میں سے جی بہم اس کے قص مباح ہے، العبد اس وردی رافتی اور ملبی نے اپنی کماب منہاج میں رقص کو مباح کھا ہ اس میں فیش نہ ہو ۔ لیکن فیخ الاسلام عو الدین عبدالو باب سفوائی اور الم عوالی خوالی جابز قرار دیا ہے اور وہ نود بھی تص کرتے تھے اس میں فیش نہ ہو۔ لیکن فیخ الاسلام عوالدین عبدالو باب سفوائی اور الم عوالی نے لکھا ہے کہ رقص سرور و دنشاط کی تحریک کا سبب ب

صحابه کے متعاق روابت ہے کرجب وہ مسرور ہوتے تھے تورقص کرتے مینے

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت صلی افترعلیہ وسلم نے مفرت عاتیشہ سے بوجیا کہ کما تم مبش کا رقص و کمیدنا جا ہتی ہو۔ بخارتی میں حضرت عاتیشہ سے روایت ہے کرعیدکا دن تفا اور اہل سوڈ ان ڈھال اور چھوٹے ٹیزول کے ساتھ رقص کرتے تھے تو آنخفرت نے مجھے اپنے پیچیے کھڑا کیا ، میرار خسار آپ کے دخسار مجمل سے درایا کہ تم اسے درکیا کہ اس میں تفک کئی تو آپ نے فرایا کہ اور تاہم کا در نوروں کروا ہے بنی ارفدہ " بہال تک کرمب میں تفک کئی تو آپ نے فرایا ، کمیوں ابس میں نے کہا جی بال سے نے فرایا کہ ان حجمال بی ما و کرتے ہے۔

المام عزالي كيت بين كربة تمام احا ديك محمد مين واروين اور إن سينابت مواسيم كرغنا اور رقص حرام بين ميه-

و المسلم می اسلامی محمد اسلمانون فی بوس کا شارعلوم وفون میں کیا اور اس کو اظبار حذبات کا ذراجه قرار دیا۔ انھوں رسم اسلامی محمد میں فیص کومرت کھیل اور دل بہلائے کی چیز تعدور نہیں کیا، بلکاس کے متعلق لکھا ہے:۔ "قص ایک علم بے حرکات موزوں کا جوجیعت میں نشاط سرور پیڈکریں تا عروب شااس فن کے اقسام اور احکام کے

متعلق متعدد كتابير للهي بين-

عمر لو ل کی افسام موصل اسلامی حکومتوں کے مختلف حصّوں میں مختلف قسم کے رقص پائے جاتے ہے، اہل خواسان فارس ا عمر لو ل کی افسام میں مقرب مغرب اور اُندلس ان سب کا رقص ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ دولت اموی اور جاسی میں رقص کی جونوعیت تھی دہ اندلس، مغرب فارش اور ترکول کے رقص سے جداتھی، اسی طرح فاطمیین اور مالیک کے رقصوں میں اختلاف تھا۔ عورتوں مردوں کا رقص ایک دوسرے سے علیٰ وصورت رکھا تھا۔

لة تفصيل بجارى وراحل والعلوم عبار مصفى - ٢٥ ين وكيدو - شده بخارى باب العيدين -

ہم ان تام حکومتوں کے اقدام رض کو جیور گرون ملطنت جاسد کے رض کولیتے میں جس فیطوں موصد تک حکومت کی ۔ اس عبد میں اقدام رقص آ ٹر تھے ، تحقیق ، مزج ، رق ، تحقیق آلرل ، نقیق آذائی ، خفیف الثانی ، خفیف آلفیل الاول ، اور تعتیل آلاول ، لکین اب ان اصام کا درت نام باتی رہ گیاہے کے

عربول كرتص مين قدمول ك أعمان اور ركف ك دوصورتين تقين الك برقدم كاته بنك موسقى كم ساتم أعماء دوس

ال كساتم قدم كازمين بريراً اورخالى برائه ماا ادا بالك اس ك بوكس -

و المحاص المعامل المحاص المحا

متعراور اگفاس کے عہد عروج میں مبہت سے لوگوں نے اس فن میں کمال بدیائی تقااور ، دور کے مشہور رقاص جنموں نے تمام اسلامی مالک میں شہرت حاصل کی بھی محبید بن اس بن ابراہیم ابدالحن اور اس کا بعائی ابراہیم سے ۔ این تجرفے بھی دریکآمند میں ان کا تذکرہ کیا ہے تنہ ان کے علاوہ مشہور رقص کرنے والوں میں حجفر قاص بھی تھا ،

> حالت تس میں پرول کی حرکت کومصعتب ہندی نےکس نوبی سے بباق کیا ہے :- علمہ " عجرت من تولمبین میتبعا نہ بعلوہا طولاً وتعلوانہ - کا ان العیسین میسعا تہ"

معلینی میں اس کے دونوں پاؤں دیکھکریہت تعجب ہوا بھی وہ ان دونوں کو آٹھا آٹ اورکیمی وہ دونول اسے اُٹھا تے ہیں۔ گھیاکہ دوسانپ (سے دریے) اس کوکاٹ رہے ہیں؟

ك مسعودى وطولا وصفي علام السيس عله الماتي عبده وصفي ال

تله در کامنه ابن مجر اظمی اجلده احرف ح

يحه محامزات الراغب اصفهانى وبلدا ، صغومهم س

ایک نوبصورت رقاص کے وصف میں ابن خروت اندلسی کا بیان طاحظ ہو:۔

ووانے حرکات قص میں تنوع پداکر کے دلوں کے ماتھ کھیلنام اور دہاس اُ آرنے کے بعد سرا اِ حسن نظراآ آہے۔ دہ کیکیا ہے مش اس شات کے جو باغ کے درمیان ہو، اوراس طرح کھیلتا ہے جس طرح سرن اپنے مستقرکے پاس کھیلتا ہے دوسٹی میرکر اور ساخت اگر لوگوں کی عقلوں سے اس طرح کھیلتا ہے جس طرح زاد لوگوں سے کھیلتا ہے، دوانے دونوں پاؤں سے انٹے سرکو طا دیتا ہے۔ جس طرح تاوار دستے اور توک سے کو مری ہوکر کھیاتی ہے۔

حب اُس کی اُنگلیاں دقس کے لئے حرکت کر تی ہیں، توقلوب کی مجت اُس کی طرف کھینچی جلی جا تی ہے ' اے مرے دوست توان منتج زیادہ حسین ہے جالچک کے ساتھ نفرا ساز پرتص کرتے ہیں - ومنزع الحركات بلعب بالنبي
البس المياس عند فع لياسه
مناوداً كانفس وسطرياضه
مناوداً كانفبي عين كناسه
بالعقل العب مقبلاً او مربراً
كالدسر بلعب كيف شاء بناسه
وفيتم المقدمين منه راسه
كالمبيك فتم فيا به لرياسه
مرى رفآء ايك رفاص كامتلق تباج:ترى حب القلوب اليه نزقس بريي من تتنى
حبين انت احن من تتنى
على و ترواحس من تلوى

رقص کرنے والی عورتوں کا شار مردوں سے بہت زیادہ ہے اور مروں کے زبائہ تدن میں ان کی شہرت دور دور تک تنی .
دہ عورتیں جوب لحاظ بر منائی قص کے لئے موزوں ہوتی تھیں اُنھیں بیٹن صب دورسکھایا جاتا تھا اور ایس لونڈیاں خاص طور
پرتلاش کی ماتی تھیں جن کی کم تبلی اعضاء سڑول ، پاؤل نازک اُنگلیاں اور جورٹرم جوں ۔ ایسی ما مع الشروط لوکھی لکون آہس
کے ساتھ موسیقی کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔

روات عباس کے میں اس ورات عباس کے مہدورہ میں اس فن سے اس درج دلیبی بڑھ گئی کہ رقص کے لئے فاص سم العمار و کے الات رفعل کے سازا بجاد ہوئے ان ماص قسم کے دباس دضع ہوئے اور فاص اوزان شعب دی متعین کئے گئے، محافل رقص میں لکڑی کے نے ہوئے گھوڑے بھی ہوئے تنے جو کھیت سے معلق کردئے جاتے تنے ، مورتیں اشائے رقص میں ایک دوسرے کی طون دوڑتی ہوئی گھوڑوں پر کووکرسوار ہرجاتی تھیں ۔ بنداداورع آق کے تام شہروں میں اس کا رواج تعا اور دیاں سے اور مالک میں مج میں کیا۔

له نع اطب جلديصفى سهد تله مقور اين خلدول صفي وم معلون معرستك تشتيس جلاصفيه مهم بغ اطب جلديه مفوس اوبهم اصلود بليب عصصار ا

اگرد يا الات الرتس كے دوسرے شهرول ميں كى بائے جاتے ہے، گراشيديميں ان كارواج بہت زيادہ تقا- ابن رضد ام كرجب كسي عالم كي وفات موتى على اوراس كى كما من بي جاتى تقيل توانفيل قرقب مبيا جاما تفااور الركول مطرب مراسقا تواسط ب طرب الشبيليد من فرونست موسة تقيد

اس کے بعد شقندی نے ازنس کے دوسرے شہروں کا مال لکھتے ہوئے شہرعابرہ کے متعلق لکھاہے کرو ہال کی رقاصہ عورتیں فن كے كافك مشرورتفيس اور الوارك رقس ميں فاص جهارت ركستي تفيي -

خوال رقع وطرب كا ايك مشهور مازي - اس كاتركم فتعتدى في اس كايت - اس كو خيال الطل - خيال رقص او رفيال جعفرا تص م كيت مي - جعفراس كم موجد كانام كفا- خفاجي في شفاء العليل مي لكعاب كر حبفراس كر موجد كانام تفا- چذائي ابن الزابد

خبردا رجعفراوراس کے ساتھیوں کے کمال کا ہرگز انکار مذکرو ده عجفرتو موجد اخيال ب،

ذالك الخيالي واصحابيه صوف اندلس كى عوتين بى خيال كاستعال نهين كرتى تعين ميداك شقدتى في ذكركياب بكد يكييل مقره واق وغيره ميريي ياجا ا- چنانچ وجیبه منابی نے ایک دولی کا مال اس طرح مکھائے :-

اورمبت سى فراكيا رجن كا كعيل دنشين ب اس طرح سامني آتى بير، جس طرح معبول سکوفوں کے سعج أقرود نغمدر بزموتومين كهول كالس كالغرشكوة محبت سيء اوراكررفص كرف توسم كمين كروه متراب كاحباب مي اس فضال الظل عم كودكمايا ادروه برده كريهي على ،

توايسامعلوم بواكر وبائم آفاب كوابرك يجي وكيورب بي. م وكري ايك خاص فسم كارقس تعا، جس بيس شهرِعا بده كى عودتون في برى حمارت هاصل كى تعى- اسى طرح « اخراج الفرى » رابط" " قنوف" بھی خاص کھیں تھے جن میں جم کی بھی اور مشق اور دہارت کی فرورت تھی، شقیندی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے البطات " قنوف" بھی خاص کھیں تھے جن میں جم کی بھی اور مشق اور دہارت کی فرورت تھی، شقیندی کے بیان سے معلوم ہوتا مان كامورتين مردون كاطرح تلوارون كرمائة رقص كرتى تقين كالله كالمورك برسوارى كرنا ايك ووسري برحله كرنا مان ا يتام مردانكميل كميلاكر تي تقيل-

وْنِ رَقْسِ كُوا بِلِ أَنْدُلْتِ فَ بِيتِ إِقَاعِدِهُ كُمِيا تَعْدَانِ فَلَكُو ک کفتان که از آس کی رقاصه عور توں کے متعلق ابن حوبس شاعرے سك ايك ادبي في استرعاكي كروه اندلس كيكسي رفاصه كاوصف بيان كريد - اس برابن حملي في يتوكم :-دراقصته بالسحرفي حركاتها

اورببت سی رقص کرنے وائیاں الیبی ہیں کا اپنی ساحرا نہ حرکات سے غناکے اوزان کو اپنی حدیر قایم رفعتی ہیں۔ اف الفاظ كم تغمول سے ايسا ترخ بداكرتى بين ك غلامول کے مالک ان کی مجتت میں مبلامیں

وجأربية معشوقية اللهوا فبلت تجسن كزهرا لروتن تخت كمام ا دُا التّننَّ قَلت شكوى صبابته وان رقصتِ فلناحباب مام أتناخيال اظل والتنرد وبنها فابدت خيال الثمس خلف عمام

امايكمان تنكرو وجعفراً

كسامعبدأ من عزه ذلتة العَبدأ نتقاء العليل صفوح مهم مطبوعه مقرسه عله مطالع البدور في منازل السرور جلدا صغي ٢٩١

تقيم به ورن الغنّاء عظ حَيْر

منعمة الفاظه بيتريم منعمة الفاظه التاريم

يسامعين كے داول كوائي سرلي آدازس إلى لكرتى بي -اوركونى لحن السائميس مع جواس آوازمين ما يا ياجائ. ان كا قدالسائ كراس كے سائے ليكنے والى شاخ سرم سے ساكن ب اور واقعی شاخ میں وہ لطافت کہاں جوقد میں یا فی جاتی ہے۔ تم انصين د كيوكرية خيال كروك كه وه ايني انگليون سے الي براس عضو كي ون اشاره كرتي مي دوعبت كي معيب عميل را بنال بها النفتكي من جوي الموئي له اوروز شقال آلام يت كوشكايت كا وشكايت كا ابن موسي الموثن المرتبط الم اوسورش قالب آلام محتت كي وشكايت كرتي بي وه درام لا فين بي الميم من ما يَّي ما آ

ادرایک سیاه گسیووں والی انبے گیسودل سے اس طرح کھیلتی ہے جسطرح كاف الكيسى بردور رب بون. مالتِ رقص میں ان کے قدم اس قدر عم آمنگ موت میں كران سے نغمہ كاغير مصوم سياد محومو ما أے. وه اپنے سرعضو کی طرن اشارہ کرتی ہیں . اور بناني مي كران من آلام محبّت كس درج ما كزيس مين . ہم آن کے لئے فرش میں اور وہ ترو تازہ شاخ کی انتدمین

اوربعض رقص كرنے واليال اند دشك اورعنبرس رملين دامنول كونشكاسة موسة إي -

جس سے بادمما انکھیلیاں کرتی ہو۔

جب وه رقص میں دامن كشال موتى ميں توايسا نظرا تى ميں جيد جنكل كى مست كبوتر إلى ادر الراف والعطاوس! اقسام مذكوره كم علاوه ابل الدلس مين اور كفتف الواع رقص كارواج تها ، چناني جاعب شفاليد

كافاص رقص منتهدورتها جن سے اس رقص كوابل بورب في كيكها وجنا بخدوہ نود اس كا اعترات كرت مين -شعرائ عرب في دا قصين اور دا قصات كي وصف مين بريقفن كام ليا بحابن رقعى ليك رقاصدكي تعرفي مين كبنا بحجالك باريك كطرابيتي جب وہ اریک کیرے مین کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ کیرے

اسك فورسن سيمنور وجلت واسكاحم كيمل وي فياندي كي طرح نطراً أ

ایک دومراشاع حرکات رقص عمقلق کهناک قاص کے حرکات کود کھنے والابسبب ان کی تیزی کے سکون محقام اور حالت رقص م

تدوس فلوب السامعيين بزخمته بهالقطت اللحون من العد بقد بموت الغصن من حركات سكونآ وابن إعصن من تزمية القد ولحشها عارتث ميروانمل ألى مأثلا في كل عضومن الوحد

ونبو والذوائيب بسجنها لسعى الايبا و دفوق الكثيب توافق الرفص امت داحهن يطان ببن تغات الذبؤب تيثرن الى كل عضومب يل به في الهوي من كروب بسطنالها وسي مثل الغصون تميس نهن الصبا والجنوع رفاص عورتول کی دا زدامنی کا وصف اس طرح کرناہے : -

ومن راقصات سابحات ذبولها شوا وْ بسك في العبير تضمخ-كما جررت اذيالهاني بدليب حائما كمه اوطوا وتني تبذخ عق

عرب کی شاعری میں رفاصوں کا وص اذاهي قامت في شفوف أضاءها ساإفشفت عن سبيكة سابك

اس کی حرکت آفاب کی طرح ہے جو نظروں کو محسوس نہیں ہوتی۔

ئه دواق این حلج مغیراله معنی معلوه روان<sup>49</sup> ساتر و دواق این حمیم صفح اا وصفی مهم علوه روان<sup>49</sup> ملیرسی و واق این حادم معنی او منوسه معلید دا

تواس رقاص کے حرکات مربع کوجن میں سکون ہے دیکھے گا رى الحركات منديلاسكون وبرسبب غايت سرعت كح حركت كوسكون محي كا اوریش مرکت آفاب کے ہے جرماکن نہیں ہے، ولعيس مجكن أن ليتبيثاً لیکن پیمکن نہیں کہ حرکت ظاہر ہو۔ ایک دومراشاء رفض کے کمال فن کواس طرح بیان کراہے :۔ وه زمین برقدم رکھنے سے حذر کرتی ہیں . گویادہ زمین پڑمیں بلکرسی جا برد قام باد شاہ کے مسر مر پاؤں رکھتی ہیں . يحافررن وطؤالارض حي كأنا يطائن تظهرالارض بامته أصبد صفی الدین علی اوران شعراورنغمات موسیقی کے ساتھ رفاص کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت اوراس کے شاسب کو اس طرح بیان کراہے قص كرنے واليول نے يلك بالدھ ميں -والراقصات وقدشدت مآذرما اليسي كمرول مرجوايني باركي مين زنبورون سے مثل جي -على حضور كاوساط الزنابير ترغى الضروب بكفيها وارجلها ان کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت اوز ان شعر کی مناسبت سے ۔ وه شعر كي اصل كونقص اورتغيرسي محفوظ دكھتى ہيں -وتخفظ الاسكل من كفتس تغيير ابن محاسن في ايك برلطف تفسيده ايك رقاف كالعرب بين لكساب حس كيمن اشعاريون :-اذا تبزت معاطفها لرقيس جب وہ اپنی کمرکورقص کے لئے حرکت دمتی ہے وحركت أنامل والنخفو دإ اوراً نگلیول اورسینہ کو محی حبنبش دیتی ہے ، ومالت والتوت ولاً وظرفاً حبکتی ہے، بل کھاتی ہے ، ٹازو انداڑ سسے ورنحت الشائيل والفدورا اورانيے اعضا اور قد کو بھی حرکت میں لاتی ہے رمين تقبتي حاجبها ولبيث اورانیکے کان اروسے ہاری طرت تیرهلاتی ہے بِنَا لَا فَتَنْتُ مِنْ الْكُبُودِا توبارك كايد كونكراك كردانتي ي -جال الدين ابرجس بن على بن داود فارد قى حركات رفس كى سكى اورسوت انتقال كواس طرح بيان كرام :-للبعررا فتسته تميل كانها كما نوب ب وه رقاصه جب وه حملتي ب ظل الفضيب إذا تابل مزيرا توكّر إده سايد بإلى الين شاخ كاجوا في كليد لول كوائع موت فيكتي مود-تزموه ترجع كالخيال فلوتري ْ عَالَى وَلَى مِجْ اوروالِس بِوتِي بِرَحِتِ فِيالَ كَ ظُرِعِ السَّلِيَّا السَّحْرِ كَالْتَ وَكُمَا أَيْ مِنْ فِي حركاتها الالطارفية الكري مُراس طرن عيد حواب شيري كاخيال آهام. لانت معاطفها فكيف المغتت اس كي جوارزم بين- اس كي وه (سرعت سي) مرهمكتي ي-وتفلتت لاستطاع إلى ترى اورموط تى ب اس طرح كه كو يئ ويكونهمين مكتا . تواس فن كرد إل بعي عروج بوا مقرنزي في معطوا من اس امركي تعريج كي ب اكفليفظ ابرين الحاكم إموان ك حبدي اس كابراعود علالا اسعورتين اجتي تفين - اوراس مين برى وليبى لى جا تى تقى ـ بدیا میں موضوع کا ملم رکھتا تھا، خلافت فاطریت کو ان کی اور مقعمون آفرینی کا موضوع تھا، اسی طرح مصورین کے واسط بھی ایک فاص موضوع کا ملم رکھتا تھا، خلافت فاطریت کے زائر میں مصور اور نقاش رتص کے تام اصرا ن کی بہترین تصویر کھیتھ تھے

خلفا اور شابان اسلام کی سب سے زیادہ عجیب عبلس رقص جس میں بڑے بڑے ارباب دونت اور خاص عہدہ دارباری باری درقص کرتے تھے۔منصورین ابی عامری عبلس اندنس میں تھی جس کے متعلق صداحب نفح آنطیب فکھتاہے:۔سمنعتوری عامری عبس ریکڑت سے لیگ جمع جدیثے تھے اور باری باری رقص کرتے تھے جب ابن شہید کی فربت آتی تھی تو وہ رقص کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھتا تھا

اس بڑھے کو دیکیو جے سکرنے بدمست کر دیا ہے۔ وہ اپنے رقص میں جاہ و ال سے در بنی نہیں کرتا ۔ وہ حالت قص میں اپنی مرت کے اضطراب سے تھرنیس سکتا ۔ وہ حجک جاتا ہے ۔ اورکس ننے کو کمواکر رقص کرتا ہے۔ اور ایک وڈیریجی اس جاعت میں قص کرنے والا ہے ۔ جو برمست جو کر کھڑا ہے اور بادشاہ سے ہمری کمڑا ہے ۔ اک شیخا قاده انسگریکا قام فی رقصت مشہلیکا کرلطق پرقصہا مشتبا فالمتی پرقصہامتریکا من وزیرنیم رقاصت قام المسکر نیاجی الملکا

الغرض يام معايا له ويج وسن وقف ورمعانت من بردلات كرتى مين اوران ين أبت مولم بسكر مان وص سركتني وليب لمياتي تعي

# ایک ماجی دوست کے نام ادبیر نگار کا ایک خط (شعراور تصوف)

آب آ کرآئے بڑی خوشی مونی، لیکن آپ کا یہ عہد کہ اب آپ مون نعت و منقبت الکھیں کے یا فالص تصوف وحقیقت میری سمجم میں نہیں آیا - میں کہنا ہوں کرنے کے بعد آخر آپ شاعری کریں ہی کبوں ؟ - " استحقاق کرامت " ملے می مون" گنہگا، ہونا کا بی ہے ، شعر کمنا صروری نہیں -

ببرمال میری رأئ توہی ہے کہ آپ گنا ہوں سے توب کریں یانہ کریں لیکن شاعری سے عزور توبہ کمرلیں کیونکہ میں جانتا ہول

تصوف وخفیقت میں جائز آپ شعوتی کی میں گے ، اس کی مٹی ہر ادکریں گے ۔

میں نوت و منفیت یا تصوف کی شاعری کا مخالف نہیں ہوں ، لیک اس بات کا طرود مخالف ہوں کہ اس میں کچھ ولیی ہی اپنی ہمی جائے اپنی ہی جائے ہیں ۔ حقیقت اگر کوئی چیزے تواسے مجازے دور ہی رہنے دیکے بین ۔ حقیقت اگر کوئی چیزے تواسے مجازے سے دور ہی رہنے دیکے دور اس میں کہوائے اس میں کہوائے اس میں کہوں گا کہ ما فیطر نے خرایات ، شراب فائے کے معنی میں لکھا ہے ، آپ کہیں گے اس سے مراد خالفا ہ بیا مقام وقع و مالم ملکوت ۔ میں کہوں گا گرت سے مراد خالفا ہ بیا مور ہوں کہ معنی میں لکھا ہے ، آپ کہیں گے اس سے مراد خالفا ہ بیا مقام وقع اور مالم ملکوت ۔ میں کہوں گا گرت سے مراد خالفا ہ بیا مقام وقع ہیں ۔ آپ فرامیس کے ذامی سے مراد خالفا ہ بیا مقام وقع ہیں ۔ آپ فرامیس کے نہیں اس سے مراد خالفا ہے ۔ آپ کہیں گا نہیں اس سے مراد خالت مرشد یا نفس ہے ، اندون اس میں طرح یا دوسیا کو آپ " نفات رحائی " بنامیں گئے سے مراد خالم مرز ج اور میں الم کا میں ہوں گا ہوں کہ انداز کا میں اندون کی دوسیا کو آپ " نفات رحائی " بنامیں گئے سے خوالم کی اور میں مون " دلایل الخیات سے مراد خالم ہیں۔ گئی ۔

المسلط خراً إدى كم وداته ريسة :-

وعائ وصل سے كبدو بكار دے برده بيت كمرون كى بيوبيلان مسانى مين

ل جائے بہام محدول اش اس كبدا بجرے وہ جيز جو اسم كركر تديس حمول محاسلے فرائي، كون م جوان اشعار كوفئ شى فرار دے كا ؟-ليكن آپ كوان كے بُراكم كاكوئى حق حاصل نہيں ، كيونكم تعون ع شاعرى كى دراز كارتا ويلات كي بين نظري دونون تعربي حقيقت ومعرفت سے حداثهيں اور ان كا مربر لفظ محات تعدون سے لبرنے ہے -

ىپلاستعرىيجۇ:-

و ماد واصل بی مراد واصل بی مواد واصل بی مناب اور برده سے مراد قوت ضبطو تی - گرول سے مراد طریقت کے

اناف سلسلے میں اورسیانی مبو بیٹیول سے مراو ان سلسلول کے التجرب کارمجعین إ

اس نے شعرکا مطلب یہ جواکہ:۔ مداکریم واصل مجق ہوجانے کی تمثار کھتے ہیں توجیس ضبط سے کام لے کراس راز کو ظاہر آ نکردینا جاہیئے ورنہ نامچیۃ کار طالباب حق مجمی میں خواہم شس کرنے لکیس کے اور میتے یہ جو گاکد وہ اصل را ہ سے مجھ کے ا مائن کے "

دومراشعر ب

كرته سے مراد ادى نظام عالم ب اور حجول برانے سے مقصود اس نظام كا تباہ وبرباد ہوجانا ہے اور چونك ادى نظام كوديم بريم كردينے والى چرومون رو مانيت ہى ہے، اس كے شعركا مطلب يہ جواكر" اوہ وروح كى نزاع كا مرف ايك ہى تجرب وہ يه كه اوہ كے مقابله ميں روح كوفتح عاصل ہوكى اور اس خيال كے ميثن نظر شاعر ير تماكر تاہ كو ايد فواكر سے يُتجر اس وقت سائے آئے جب اسے تكميل روحانيت عاصل ہوكى ہواس سے بيلے ہيں"

آب يقينًا اس توجيه والويل كي نغويت برمهت منسيل من ميّن كيا الدّكومنا جات مجعدًا ومزه كو حجاب صافك قرار

دینا ، جینیمست کو سر آلی اور کافری کو مومن کاف بهنا اس سے زیاده مضحکد انگیزوات نہیں!

منظگرین بس شاید بی کوئی ایسانصونی موجوشاع زر با بود، یا شاعوان ذوق نزرگفتا بود لیکن وه شعر کہتے تھے، بالکلِ اس مفہوم میں جومام شعراء کے بیش نظر تھا۔ ان کی حیثیت صوفی یا عالم ہونے کی بالکل دوسری تھی جس کا شاعری سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن بعد کو ان کے شہعین نے اس خیال سے کہ ان کی طون سے لوگ برگمان نہ ہوں ان کی شاعری کی تا دلیں افران دوق نے خیال سے بٹ کرع کی کام ویٹی یا روحائی عظرت عاصل تھی ، یہ کاظ مفہوم کچرسے کی موکیا، بیمان تک ادی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بہ آسانی کہا جاسکتا تھا کہ اگر بہتر کا مفہوم فیضان حق ہے، توعل بورم کو کسب فیضائی ہم کم

بیتی و و چیز جس نے عشق حقیقی کو بھی عشق مجازی میں تبدیل کر دیا اور « امار دہ " نے سشیوخ طریقیت کی ا

جگہنے کی ۔

میرنا مغهرهآنجاناں کے بیدامثعارتوآپ نے شنے ہی ہوں گئے :-نولیٹ را مظہر پرست ولہرے بفروخستم بہرہیست پہرمی جُسستم ، جولنے یا نسستم

من از رنگیں ادائیہائے اشعارش گمال دارم کی مفلہرمیل بارعت جوانے میرزو دارد

عاقبت ازبهب دخصیل کمال جذب عشق شد مُرید نوج انے گرچ مظهرت پیر بود

عفق إزال مرمطفلال اند پیرای قوم فرجوال باشد

کنوں درجائے سریج مرصع سنگ می بندو . . ببطفلاں مظہرا بسکہ الفت بنینتر وارد

وگرب گونه توان کرد یا دِ حق مظہت ر الله باطل من عشق اوجوائے ہست

گُندًام محوسوا وسبنره خطاب دکن دلنشین افاده نقش صیدر آبادی مرا

میں ذوق فارسی مے صوفیہ شعراء سے اُردومیں ستقل ہوا اور اس بیباکی کے ساتھ کومیرایسا پاکیزہ خیال شاعریمی معنی دو نوار سے ذکرتک مید نے کہا۔

وس منے میرامشورہ میں بھر کہ آپ توشاعری ترک ہی کردیجے ، ورنہ ہوسکتاہے کا تصوف کی شاعری آپ کو بھی اس من میں ماری اسی صد تک تھینے لائے اور وہ تام ہرکات ج ج اپنے ساتھ آپ لائے ہیں ، فاک میں مل جا میں -

> ورشاروانیاک اور ہوزری باران کی خوریات کی ممیل کے لئے یاد رکھئے حریب آخر کیرور

> > KAPUR SPUN.

# باب لافتفاد سامتیه اکا دیمی کی ایک کتاب "اُردوشاعری کا انتخاب"

ار رشیرشن خا<u>ل)</u> (رشیرشن خا<u>ل)</u>

سابقیداکا ڈیمی مکومت کا لیک بڑا ذمہ وارطلی و تعافق اوارہ ہے اور اس سے بھی تھے کی جاتی ہے کواس کے مطبوعات ہر کی افدیسے بے حیب و منتج ہول کے ملیکن افسوس ہے کود اگرووشا حری کا انتخاب ' جوحال ہی جین شایع ہواہے' ہرگز اس قابل نہ تعاکم اکا ڈیمی اسے شاہع کرتی ۔

اس فرع کی تعقیق تالیفات میں مرت شخص واحد کی توسششوں پر احماد کرفیا مناسب نہیں۔ مرورت ہے کہ اشاعت سے بہارہ اشاعت سے کہ اشاعت احدم اشاعت سے بہارہ اشاعت احدم اشاعت سے بہارہ اشاعت احدم اشاعت احدم اشاعت سے بہارہ اشاعت سے بہارہ اسام کی فیصلہ کیا واجدہ اسام سے بہارہ اسام سے بہارہ اسام سے بہارہ اسام سے بہارہ سے بہارہ

یک مدیا یک آب کس درج ناقص و ناکمل ب اس کا اغازه آپ کو رشیر صن مان صاحب کے مضرون سے بور سکتا ہے جو تحرکی میں شایع جو اتفا اور اب اس بم نگار میں نقل کر رہ بی س - ر

ما ہت اکیڈی نے "اردوشاوی کا انتخاب" کے نام سے ایک کتاب شایع کی ہے ، جے اکیڈی کے ایک رکن ڈکھڑی المین اوری تورنے مرتب کیاہے۔ بیقل مرتب اس میں " منصلا عملے ہے آج تک کے اپنے سوسال طویل دور" کی شاعری کا انتخاب چیل کیا گیا ہے ۔ اس انتخاب میں "اردوسے بہترین اورانے اپنے دور اور کمت خیال کے نامیدہ و د ان استعاد کا مخرک ہے ہے ہوں اور ہوات دونوں کی شہرت کے بیش نظر امید کی جاملتی تنی کریا ہے نہوں کے ایک معیار قائم کرے گا لکن اے در فیل کی بھر اور ہوات دونوں کی شعرت کے بیش نظر امید کی جاملتی تنی کریا ہے ایک معیار قائم کرے گا استعاد میں تواج دونوں کی مجاب استعاد میں تواج دونے کی جانے - دم ) جن استعاد میں تواج کہ ایک کو جرسے خارج کر دیا جائے ۔ دم ) ودمروں کی تعموں یا طراس برعوان تعمیمت فراکم استعاد میں تواج دی کی جائے دونوں خلط ہوں ' یا کم از کم ایک طرور خلط ہو۔ نیز شروری کی تواج سے دونوں خلط ہوں ' یا کم از کم ایک طرور خلط ہو۔ نیز شروری کی تواج سے دونوں خلط ہوں کی تواج کی کھڑے درج کے طالب علموں کو دونوں خلط ایک دونوں خلا ہے کہ گاڑے دونوں خلط ہوں کی تواج کی کھڑے درج کے طالب علموں کو دونوں خلا ہے کہ اگر دو باتیں میں ہوں تو تواز دن قائم رکھے کے دونوں خلا ہوں تو تواز دن قائم رکھنے کے دونوں خلا ہوں کی تواج کی کھڑے کے دونوں خلا ہے کہ ایک دونوں خلا ہے کہ کا قائم دونوں خلا ہوں کی تواج کی کھڑے کے دونوں خلا ہوں کی تواج کی کھڑے درج کے طالب علموں کو دونوں خلا ہوں تو تواز دن قائم درگھ کے کا قائم نے ہوں تو تواز دن قائم دونوں خلا ہوں نے دونوں خلا ہوں کے کا قائم نے ہوں تو دونوں خلا ہوں کی دونوں خلا ہوں کے کا تو سے دونوں خلا ہوں کی دونوں خلا ہوں کی دونوں کی د

م يصورت مربع جو تواس كو بصورت تمنوى لكعا جائد - ( ٤ ) برصفي بركابت كى م ١٠ ، خلطيال خرور بول -فيل مين ايے كھ مقاات نشائدى كى ماتى ہے :-

مروع من دكى شعر كوانتاب ، بالعوم استم ك انتاب شائع كرن كا مقصديد بوتا م كريش والحكور بال بديليان كرك قدم كام كو عديد سزاويا- يد قدىم روش كو الماؤس الفاظ ك جديد ميرادفات حاشي مين ولي حايي فالمواس ال نعیں لہندنہیں '' کی کم کہیں ان کے ترقی بینار دوست ان کو قداست بہند رسمجنے لگیں ۔ متعدد اشعاد کو تواہموں نے پکسسر

ول دیاہے - محرقلی قطب شاہ کا کلیات جب اضوں نے مرتب کیا تھا اس وقت عائبا ، شانشوان کے ذہن میں جمیں آیا تھا ور نہ کلیات میں بھی لوگوں کو محرقلی قطب شاہ کے بجائے زور صاحب کا کلام ہی اللہ میں اسی شاعر کے کلام مجداصلامين دي في من وه الاحظمول - يعل ووشعر المصرع وكين دن كومكسر بدل والمبع -

الميات مي رص ١٠١١ رق مِن يك من في إوبي تون ابسرى كون جنت مور دونرع بوراوان كونين ب مرسانيك ترسىنيد وكاجن سرست جوق متوال جون سارى كأس راج اجراسين عن مور مكالت كول د الليا بـ اس طرح رويعنه فوق كى عزل رويع، قومي أ

مرومنامي موست جنم كاسرايا يابسنت سوركارني مي مينت كارنگ جيلكا فريول موتران إتوت كمركه ول دعك نهادال بحرك مركدامسكين كول أما قال سم كا دكهلا إبسنت على ساله موك فارست الماسحية الاالبنت ل کی گئی ہے اور بڑی فرافد لی سے - ماحظ ہو :-معلی علے مکد زردی جارا وورکر ساتی ماس زبرد رقامی سون قون برفور کرساتی

فكولى موعشق مر ابت سدائ جيونا اسكا سواس کے ناول سون میاندسب معمور کرساتی مبتنی اغ بر کھیلے میں معولاں منے مراواں کے

بمن علس كول مست تغمر طنبوركرسا في کظرکی مرتمت سول دکھیٹے مسکیس کول کیس بل

بال كيمان وشد سول فنغود كرساتي

انتخاب میں على ما أك كوس تجدياد بن قونا بسرميركم مبشت و دوزخ واعراف کچونمیں ہے مرے آگے تري ألفت كاجي سرست مول متوال بول باي بہیں ہو الجزاس کے کسی مے کا الرجھ۔ کو اس عزل كى روليف "منى كون"ب، جى " جوكو" سے

و بسات " ي كومصرع الاحظ مول :-سروى مينا مين سي سنبنم كاف إيا بسنت

مبرك رنگ بين سنت كارنگ جعلكنا فريسا موتی اور ہاقوت کے گھر گھر میں انساراں ملکے مركدا كومش ما قال كرك وكفلا إسنت ل بیاد بن کے ندمت کے لئے آ اسنت

صفی ہا برقلی قطب شاہ کی ایک اورغزل کو بھی عام بہم ہنائے ' مے تعلی سے مخ زردی جاری دور کرسا أن مجالس زمرہ مقامی سے تو پر فررکرساتی

رون جو كوفئ عشق من ابت ب ميناب سواس كا مواس کے نام سے میٹا نرسب معمود کر ساتی (١٧) مبشى بن مين مري مرادال كي تعلي بين كل

مري محلس كومست كنمث طنبود كرساني (م) نظر کی محمت سے دکھ محبرسکسن کو یک بل بای تمیمائی نگرے فنفور کرے تی،

معالی شوق کا مجمود علیں کھر پر کجوں موتی که یک تل جیونیج میش کون نظر منظور کرساتی

شاه کے مندرسعادت کا خرامایا اسنت تيرك مندرمين وشيان آنندسون آيا بسنت نبت فانكامني برواء نمسجدكا فحرمني كول

ينبت فائن كى بروام :مسيد ك خرمج كو اشعار كِتَطِيق كليات تَى قلبَ شاه (مرَّ : تورصاحب) سے كُالْئ ب - فودكليات كس كم صيح مرتب كيا كيا م اس كم قلى فنول كود يوكري أس كمتعلق يركبام الكتاب

دوسب ومن شعراك كلام كأبعى بي حشر ووا- اصلاح وتحريف كم مسلمين مرتب فصور وكن شعراتك ان والمهاميا كومده دنيس ركهاب والك كيل سار سفراكو زير إراحان فراياب مكتاب من اس كي مفالين وكرت موجودين ودومار

مثالول من آپ مي لطف اندوز بوجي :-

(۵) معالى شوق كانسودهليس دخيركرول وق كديك بل جوجه بنس كو نظر منظور كرساتي

شاه مح كرمي معادت كي خرايا إلىنت

مير مندرمين خوشي آلندسي أبا ببنيت

ایے ی کچھ اور معرے دیکھئے:-

ایافتان کے خوم بیان یک روانیس (فنان) ایافنان کے حق میں بہاں مک رواند کھ - دویا وفنان مرتب الدو مهالوطان) اس إخ مي ديده يس من بك فزال بول ( سر) اس إغ فزال ديده ..... ( الله التي ويده الله استي بزا تخال بيرم يعالى صاحب) الده ) بهبت معی کرسے تو حرد بیٹے تیرو د مبهت معی کردنی سے حروستے میر

وم سامهى اب بساط يركم بوكا بدقوار وفيق ، كم مول كم اس بساطيم جيد برقاد دديان ووق مرتبة آداد يزانيا بفرميات مرتبه فيا وملمان ج فال يم مي وه بهت بي بري على و و المري معلى سوتهايت بري على دوان دوق مرتبر آزاد برانقاب طرايات ہوع خفر بھی تو ہد معلوم وقت مرگ ( ، ) ﴿ يَوْجُرُ خَفْرَ إِلَى أَرْكِيسٍ عِلَى بِوَقْتَ مِنْكِ ﴿ ، مِرْتِ مِرِثَاهُ مَلِيانَ ﴾

دورجب يك رسه يه دور ربي (محن) دورجب يك بيددور رب دكليات عن مرتبا فوالحن تركي

یدچند مثالیں بعور منوز میٹی کی میں بس سی می کم من طرح المقت کے بیان ضلع ملت کی بہتات ، اس طرح اس انتخاب ين اصلاح والخويف كي كرَّت ، ب - تفريهًا سائد في صدى شمرتغ تحريف سے كھا بل موست مين -

و من مرتب نے برٹ عرکے کچہ عالات میں درہے کئے ہیں اور تصنیفات کی فہرست ہمی پیش کی ہے دیکن اس معاملہ میں ہمی ما المسك اس في النيخ اعلى معيار كوفائم ركواب اس امركا بورا إوا المام كياب كرينين موائح اورتعنيف شارى بن و فی صدی خلط تخاری سے حرود کام نیا جائے۔ ایسی پھوٹنالیں ورج فیل ہیں :-

(١) شاه مبارك آبروكا سند وفات في الم المواع و يا غلطب -آبروكي ارخ وفات مررب من المع مطابي مسالم م

(المنظر مرسفية والكو صدور والمالي كرده ادارة تعيقات عربي وفارى مين

على الرابيم في كلزارا براميم مين لكعاب كرابروكا انتقال عبد محدثاه مين جواء اخبر نكرف إيك قدم آئے بڑھ كور الكھا كم المنظم مع قبل الدي القال موار زورصاحب في وض كرد إكسال من س القال مواتفا-

مرتب في بيئة شاهرون كا نام بهى لكعاب - يهال مرف "شاه مبالك آبرد" لكعاب - جس سد ايك عام آدمى يد مجهلاً كم آبردكا الم شاه مبالك تفار حالانك آبردكا الم تم الدين تفارشاه مبالك فرفيت تمى - (نكات الشور) (4) شاه مآتم كے علاق كے ذيل من كلمائ سركئى ديون مرتب كے اور آخر عربى ان كالاتخاب ديوان فاده كے فوال سے

کیا" ما آم کا گئی دوان مرقب گرنا محاج خوت بے دخیفت یہ ہے کو ما آم نے ایک دوان مرتب کیا تھا، جے انھیل نے وہان زاده کے دیبا چیں" دیوان فقیم" کے نام سے موسوم کیا ہے ۔ ایک مت کے بعد وہی دوان قدیم ، اضافہ کلام کلیات بن آمیاا وواس کلیات سے دیوان زادہ مرتب ہوا۔ زورصا حب نے اپنی کماب" مرکز شت مائم" میں دیوان زادہ کے دیباج کی جمارت گھن کی ہے اس میں سرمورس می بین ا۔

۳ و ديوان قديم ازميت و بنج سال درباو مهندمشهور دارد - ولعبرترتيب آن آمام و دکرسه احد هزيز آلدين عالمگير باشد ۱۰ مرطب و بابس که از زبان ايرب زبان برا مره واخل ديوان قديم نموده کليات مرتب ساخت - خياجي نفل آن بېرب ومثوار به و بنابر خاط داشت طالبان اير فن ..... به جاري اختصار سوا د بياض نموده ميه ديوان زاده نماطب داند و سارگذشته اي د

ماخت ( مركزتت مام من ١١٥ ١١٠ ١١١١)

رم) مرتب في مرزامنطر كاسند وفات عندا و ملعاب منظم كاسد وفاق الله معابق عندا وجد و موامنظم كابك خليفه الشاه علام الله عندا الما وفاق المسلم الله عندا الله وفاق الله الله وفاق الله وفت الله وفت الله وفت الله وفات الله

دم) مرتب في ميرسوزكا تام مدهميري كمواج - ينى دريافت ب - تمير و قاتم بمشقّ مثورش بمعتمَّى و مروّد تدرت الخدقام شيقة اورات بگرن محدّم لكها ب رستَّق في كشش تين مير ميرسيمي و به جازه وستورانفساحت ) اورهلي آبراميم في ميدتمو كلعاب -ميرتمدي كسي في نهين كلعاب - به اتفاق اكمرُ إلى "مُكرِه ان كانام محرّم يرج -

سوز کے حالات کے ذہل میں لکھاہے! ۔ مر دل کی حالت خواب مولی توفقرانہ لباس اختیار کریے لکھنٹو چلے گئے ۔ وال معاشر کیا ا میروں مر کا مرکز

كل اور آخر كار مع لكه فيواكروس وفات بالى"

مرتب نے اُن کے فرخ آبا دجائے کا مطلق ذکرنہیں کہاہے، قاضی حمد آبود وصاحب نے لکھاہے :-" موداسے تبل ہی فرخ آباد بہونچ کئے تھے دفخرن صفحہ ہے، دفات احد خال بالش کے بعد فیض آباد اور وہاں سے لکھ تُوسکے «عاشیہ تذکرہ ابن اسٹرطوفان، فکرمیرسود)

(4) مَيرك حالات زندكي كا آغازاس طرح كمايه:-

و مرکز متی کے فرز دجن کی مہلی میری مراج الدین علی خال آر آد کی مبین تھیں۔ دوسری میری میری میری والدہ تھیں۔ میارہ سال کی محرمیں والد کی وفات کے بعد دلی مبلے گئے "

ومجدم نبس آاكها لها عظمة ؟

مهي ه د ا

(۱) صاحب شوی محرالهان کا نام میرخن لکھا ہے۔ حالانکہ ان کانام میرفلام حن نقا۔ واصلہ جو ومتورانفعاً حت ، فرمت آپرگرا آپ حیات ، مقدم نزکرۂ میرخسس سے آگے میل کر کلھا ہے : ۔ « پہلے نقعا سے اور بعد میں موقاسے کلام میں مشورہ کہا ہے "نزکرہ فولیں اس امریم متفق ہیں کرمیرخس نے میرفتیا ، سے اصلاح لی تقی۔ نقباً کانام کسی نے مبیدہ کلھا ہے ، پیکھا اب جہیں آ

ب المرات كور المرات كل المرات المرات و من المراق من المراق من المراق و الم

(4) الشَّاء كاسنه وفات الماد ولكهام معيم الله عند و ملاحظ مو:-

ربه الفاق الكر ال مذكره الشا ورسال سلستارة (ملك ) وفات إفة است - الم بنم بارط بنابر او و الهنت سكفه نقاط الا مرنى وقت بود الشاس مى باشد - رحلتش را ورسستانة وصائدا مى نشان مى وجد وجميس سال ورطبقات والخال فتياد كرده شده است - اما اس قول مبنى برغلانهى است - فى الحقيقت نشآط ايس آرنج ما بتهم كفته بود - جنائج معرع اعلى است الا سال تاريخ او دو جان اجل " برس وال است كه اعداد "ج" راكرتهاى اجل است ايزاد با يكرد " دما والفسات وكوافشا، في طاحظ بو مقدرت كلام الشاس ص ع ك - زوره احب الكرافشاك مجمود كلام انشا "كاد بياج اى بره ايت المراه التي الدياج الدي بره التي الدياج الدياء الدياج الدياج الدياج الدياج ا

غلطانېي نېيىن مورسكتى تقى - م م - ي

(ول) فوق کے والد کانام " شخ محدر مضانی " فکھائے مجمع محدر مضان ہے ۔ (آب جیات)

والد اجدمن مسسيك لمال فقيم

ورم فردوس نودندج ازشوق کمال '' اس کے بعدورتب انتخاب نے حزیدداد تعیق دی ہے۔ کھما ہے'' رٹمک کے او دیان تخطوطات کی ٹمکل میں ہیں '' مرتئیا تھا محقق بھی تج جاستے جی ۔ ان کوئی یامعاہم ہوتا جاسے کی دائمک کے دو دیان ایک ہی جارمیہ اللہ کی زئرگی ہیں شاہع جو پیکے تھے۔

إيك عض من دومراصلية بروقانس عبدالودود صاحب جاشية مذكرة ابن امين احترطوفان فررشك ونيزويا ب نفض اللغنة ص ٢) مطبوعه دواوین کے نام نفلم مبارک اورنظم گرآمی ہیں۔ یہ تاریخی نام ہیں۔ رشک کا شعریف کہ ا مرتب ہو چکااے رشک پینامیا الکتاب مخشی جوگیا ترتیب میں نظر کرا ہی ہے دوبیا پینس المنة ؟ تیسرے دیوان کے متعلق نفس اللغة کے ویکا کی نگارنے لکھا ہے " زمانہ کی نافدر دالی "کے یا تعول منس مے م

مِوكِيا" (ص ١٧) مرتب نے رشک كے مشہور لغت تفنس والغنة كا ذكر نہيں كيا ہے، غالبًا مرتب كو اس كاعلم نہيں ہے۔ (١٣) ميرانيس ك طالب ك ذيل مي كلما به ٠٠ عزل كوي سے ابتدائي الين ان كوسلاموں كى شكل ميں نسقل كرديا"

يه بات مخاج شوت م كوانيس ف ابن عزول كود سلامول كي شكل " مين مقل كرد يا تها . خالبًا مرتب محرم في آب حيات كي اص عبارت سے یا مفہوم افذکیا ہے !-

"ابتدا من انعلي جيء ل كاشوق تعاليك موقع بركبين مشاعرت بين كي اورغول يرمى، و إن برى تعرف ووي، شفتی باب فرس کردل بی باغ باغ ہوا۔ گرہونہارفرزئرے ہچھا کم کل دات کو کہاں گئے تقے ؟ امھوں نے حال میان كيا- عزل منى اورفرايا . معالى اب اس غزل كوسلام كرو اور اس شغل مي تعرطين مرت كروج وين ودنيا كاملي ب - سعاد تند جيان اي ون سه اوهرستعلى نظرى . عزل مذكور كى طرح من ملام لكعا- ونياكونجو وكروين ك

دائر ... من آنگات (آب دیات فرانیس)

مدرجه بالاعبارت سے یہ بالکل نابت نہیں مواسع کوائیش فے غزلوں کود سلاموں کی شکل وی میں مقل کردیا (۱۳۷) جالاً ل كامتان لكعام و وربرت اور رشك كافرة رشيس سين بن جلال بيل بلال كم شاكرو موت تق مع رشك كه اوران كر بلائه معلى جله جائے كے بعد ترق سے ممذا ضيار كما عفار حفرت آرثّ ولكھنوى (عميد حلّال) في لكون ٢٠٠٠-«مكيمساحب ابرعي فان بلآل ك شاكر وجوت اور الفيس ك كلس كايم ورف اوريم فافي تكس جلال الهنياركيا" (رساز بندوستانی ، جنوری طبطینه)

مرتب نے آخر میں لکھاہے ۔ "اُروو میں تین دیوان یاد گارچھوڑے یا جاآل نے پانچ دیوان یاد کارچھوڑے سے جن میں سے بم مطبوعه عين إورايك غيره ويوعد عملوعه وواوين كے نام يوبن : - (1) شا بدشون طبع - (4) كرشمه كا ومحن - دس مضمول بي دلكش (م) العُم نكارين - (يتفسيل آرزوصاحب كم مركورة بالامضمون س ماغودم) دمما) مولادا مالى كى ايك كناب كانام " عبائس انشا" لكما ي معيم " عبائس اللهاء " ب

دها) بتودد اوی کے ایک مجبوعه كانا أو كفتار بيخودي الكهائ معجد "كفتار بيخود سي - يه تاريخي نام ي

١٣١) نتيج ناردي كے عال ميں لكھا ہے لله وآغ ہي كے رنگ ميں لكيتے تھے اور ان كے عالشين تھے عالم تھے بركر إنوع صاحب ( فعا تخواسية ) مرحم بوجك بين إ مرتب كوعلوم بونا جائية كرفية صاحب ما دم تحرير زندو مين .

(۱۷) سباب على الك مجومد كا ام " مكيم محم " ب صغير" كايم هم الديد. (۱۸) إثر المعنوي كي تصنيفات كـ نام كمات بور علمعات و معان كم مجموع اثريتان دور بها ران شايع موجيك ورب فقد ماهيد . (ترجد كيتا) - الكريري ك ترجمون كالجمومه (فالبّاس كانام رئي آست ب) اور في باران رجمون فروات مجي الرّصاحب بى كم معيد من اور يدب الله العديد بيد الله الع موسط بن -

(١٩) مكرماحب كم معل للهائه : " مرن عزل كمة بن " الطيفية به كافود مرتب لي جكرصا حب كي إلى الم سساقى سى تعطاب" شاق الخاب كى ب- آكم على كركعاب " كام كر مجود شايع موجكيس " اس مجول المفيوم على ار . موجه

ور بید بید وقت مردن ، ۱۷) حقیق صاحب گی تعشیفات کے نام گذاتے ہوئے تعمائے ۔ معدد مجوع شائع ہو چکے ہیں ، جن کے نام یہ ہیں ، ۔ وج آوب ، فعش ونگار ، شعلہ وشیم ، حرب و مکایات ، جنون حکمت ، فکرونشاط ، آیات و فغیات سے بہلے تو یہ وض کروں کم

رف و کاات اورجنون صکت - جس ماحب کے نموع نہیں ہیں۔ ان کے جہوں کے نام حرف و کاات اورجنون و ملک اور مقدد محد علی مرب کے الفاظ " متعدد مجوع شابع موسی ہیں، جن کے نام یہن اسے مترشح ہوتا ہے کہ جس کے مون

ی مجوعے شامع موے میں اور یہ بالل میج نہیں ہے ۔ وش وفرش منبل وسلاس سموم وصباء سرودو خروش مبعن و مو دانتاب) طلوع فکر می جش صاحب ہی کے جموع میں (مرابع دی نہیں ہے کہ یہ فہرست کمل ہے)

۶۷) مرتب نے فرآق ، آئند نرائن قلّ اور مبیل مظهری کے کسی تجبّ عد کا نام نہیں لکھاہے ۔ خالبٌ مرتب نے ان شعراد کا کوئی لموجہ دیکھا بھی نہیں جوگا۔

۷۴) فیق کے ایک مجود کا نام ' نقوش زنداں ' کھا ہے ج من کھے خیز حد تک خلط ہے۔ یہ انداں نامہ کی گٹ بنی ہے۔۔ ۲۴) جذبی کے متعلق کھا ہے : - ' آج کل علی گڑ حدمسلم چینورٹی میں طازم ہیں ' کو یا کلرک یا میڈ کلرک علاق کے الاستین

رِنْ كُوعَى بَنِين هِا بِمَا كُدُووَرُ صَاحْبِ كُويهُ مَعلوم جُوكُ مَدِّى شَعْبُ أُردومِيل كَوْرِ بِن -بهم) جان نثار انترك متعلق لكعلب :- كلام كالجمور سلاسل شاج جويجاب، سلاسل كه علاوه جا ووال بي جال شار

فركا مجودت - يوسنت يسه كم ازم هسال قبل شايع مويات -

وی) حَکِّن اَتَد آزآدکے مالات میل لکھا ہے۔ '' پہلے وزارت کیرمیں طازم جوئے ، بعدکو وزارت اطلاعات کے اُردو اہام، اُن کل کی ادارت کرنے لگے۔ مصصحہ میں انفرمیش افلیسرے عہدے برتر فی کی ۔ بہلامجوعہ'' بمیکواں' مصصحہ میں شایع ہوا …

دورر مع فيرع مد ستارول سے ذرول اک " اور " ما ووال" إلى "

موقارت دیر، کی فساحت سے قطع نظر کرتے ہوئے وض کرول کی جثیر باتیں فلط ہیں۔ (۱) آذاوا آج کل کے الحریونیوں اسستشف الحریونیوں کے الدیرونیوں مساحب تھے (یہ فیال رہ کو زور مساحب آجا کل کے الحریونیوں کے مہر ہیں)۔ (۲) آزاد کو ترقی نہیں لی تھی، نئی طازمت فی تھی۔ (۱۷) ہیران بہا بارست جم میں نوں شاہی جاتھا ہے تھی۔ (۱۷) ہیران بار کا جم در نہیں ہی تھی، نئی طازمت کی تھی۔ (۱۷) میا در آن کا تھی آزاد کی تری شاہی ہیں استان کی جم در میں کرنا جا ہے تھا ، جب جال نثار اخت کا مجمود اسی نام سے شاہی جواتو انحوں نے اس نام کو اپنی فہرست سے خارج کردیا۔ زور صاحب نے کسی اشتہار میں یہ دیکھ کردی اور ان کے تام سے مکن نا تھا آزاد کا ایک مجمود شاہد ہوئے دوال کے تام سے مکن نا تھا آزاد کا ایک مجمود شاہد ہوئے دوال کے تام سے مکن نا تھا آزاد کا ایک مجمود شاہد ہوئے دوال کے تام سے مکن نا تھا آزاد کا ا

يه مثاليس محفن " نمورُ كلام "كَ طور بِرمِيْنِ كِي كُمَّى بِسِ -

و و ایک کرتی تقدیم شا و کارتو آپ نے دیکھے ، اب کی تنقیدی را میں بھی ملاحظ فرائیے ،۔ سفید می اور نظر کی اس میں کہ میں استان کے ملاوہ علم ونفسل اور نظر نگاری سے بھی لگاؤ تھا ؟ د حلاحظ فرما دار معلال کمانی ونفس سے تھی " لگاؤ سکتھا !)

(طاط فرايا إ جلآل كوعلم وفضل سعي " لكاؤ المتما !) فوق - " غاب سع مقالي رسم اور فول من وه ان سي إزى المريد الدر فول من وه ان سي إزى المريد الدر فول من وه ان سي إزى المريد المريد

Ť

رو - " ان كي قلندري اورب نيازي في إلى كودلى بى مي جائ ركعا اوريبي ال ك كلام كي حديد بي الاین فیق \_ " یقین کے راک میں لکنے تھے ؟ ينا - معودت طبع اور تنوع ليندي كم باعث مرطرت كاكلام المعا اورم ميدان مين استادى كي شان وكعالي " تھی۔" شعرو بخن کے میدان میں جہارت بیدائی .... افتا سے تکلیف دو مقابلہ رہ الیکن یہ فاموشی کے ساتھ اپنا علقةُ الرَّاور كلام من اضاف كرت رب " "رشعر کے میدان میں دہارات اور ابنا علقہ اٹراور کلام میں اضافہ کرتے رہے " طرز ادا اور اسلوب تنقید میں مستقل ایجا اور میں دہارت اور ابنا علقہ اٹراور کلام میں اضافہ کرتے رہے " طرز ادا اور اسلوب تنقید میں مستقل اصّارِفُ مِينٌ) «إن كى نظمير مبت مى دلحيب ا<del>در نجرل شاءى كى علم دارم بي</del> في وديشنيس أردوشاءي كادبسان ان في ومسة قايم موكيا " التشخيس \_" مشهورات و اوراك فاص دبستان عن كي بان تعيد غالب \_ " أردو كربهت برب اورمقبول شاعرب " النيش \_ " ان كى زبان اور قدرت بهان سلم النيوت به عطبيت من الكسار اورعا دون من اعتدال مما اهدال كالام مير مبى إدجوها سادى اور قدر والى ليكيبى رنگ قايم رايد دمیرانیس کی اس خصوصیت سے مولانا شیل کی لاملم رہے کو ان کے کلام میں ایکسار اورافتدال ہے اور قدر واقی و مرصدی مجروح - در داغالت نے ان کے ام کی تطوط تھے جمشہور موسے - فالت کے رنگ میں رنگے مدے تق - ان کے استادی کے بوصف یہ رنگ قایم را) كلام مين ناز كنيال اورسنى يابى كفراوا في تقى" تعشق \_ " إمام أش أتن كي شاكر وتحد اور انيس مجمى إن كومائة تعد عزل اور مرتبد دونون مين استادى كامرتبر ماصل تفاي رکیا ہمٹل جادلکھا ہے کہ " انتیں بھی ان کوعا ہے تھے" ) آر لکھ میں سے " تصده تاکاری میں سوفا دور فردق کے قریب ہونج کے تھے دور فزل میں تیر و غلاب کے ہم قبد" ریکن ملسانی ۔ " نٹردنظم دونوں کے دھنی ہیں" مظهری - " بهاری جدیدشاعی کے علم واری " وأق من القبال كواساد التي بي - ردايد وقافير كي بندي اورط زمديد كي خلات مين بجند تنقيدى دائيل لفل كاكتي -اب غالبًا آب كويمي اس سه اتفاق بوكاً مرتب رنبين اور ديد إست قعليم والفال م طلبهكان إدمت زياده فوال ركعا. منعل مرتب نے دیاہے میں لکھا ہے کہ " شعراء کی ترتیب ان کی ارتے پیدایش کے کا کاسے کی گئے ہے" اس ملسلہ والويس مرتب في جيب سم طريفيوں سے كام ديا ہے - (1) كم شاء وں كرنام كے دول ميں وقاعدے كم مطابق حسد دلادت و دفات دو نول درج میں - (۲) کم شام وال کے نام کے نیے مرت ایک سد لکھا ہواہے -اب آپ بدمعلوم کرتے دہے کریسند وفات ہے یاست پیدائش ؟ - یہ المجن اس وقت بڑم جاتی ہے ، جب فیض سنین سرم ساتھ توسين مي لفظوفات مي فعما بوا على مثلًا برأت على عام ك ويل مين (١١١) لكماع - فرسين مي تعريج كردى ب

كيسة وفات ب ليكن اس كيمي إبندي ليب و قايم ك نام ك ذيل مي كسي تعريح ك بغير ( هه ١٠) لكما بواب یہ ان کا سنہ وفات ہے زما شیہ دستورالفصاحت)۔ دس،طبتی کے اُم کے قبل میں لکھا ہے ''تصنیف ۲۰ سام'' " تعنیع''' سے کیا مرادہ سمج میں نیس آنا على برے كتمنيف كمعنى ولادت ياوفات كتو بونبيسكة - رمى غواتسى اور وجى ك الم ك فيل من كي لكما نفيس مير-اس سلسل مين يدات قابل غورب كجن شعراء كامرين مذ وفات لكعام إيجن كا ان فالى چور ويا م، ان كى ترسيبكس لافات كىم"

مرتب نے میض غزلوں برعنوان تھے نبیعت فراکر حیال کئے ہیں اور میس نظموں کے عنوا نات میں ترمیم کی ہے۔ عدوا اس این مرب عبی عزوں برخوان مسیف مرام سپوں کے ہیں ارزیس موں کے استعمال کا مشارعی سردار معفری کے عدوا اس کا متبیہ یہ موا کرعزل تعلی سردار معفری کے استعمال کا متبیہ کا مشارعی سردار معفری کے موقع مر مجوعے" بتجری دیوار" میں صفحہ اور برایک عزل ہے۔ سروزل قوسین میں اکھا ہواہ (مندیاک مشاعرے کے موقع بر كَنِي كُنَّى ) فَأَصْلٌ مرتب في اس عزل كو" فون كي لكير" عبوان مرصت فرايا ، واس غزل كالمطلع ميدا-

ميرسميم كل نويد ما نفزا لائي بيد آج مرے کاش میں بہار دفر میرانی سے آج

ين والمسلس ب- ١ ب آب اس عنوان كى مناسبت كواس" بناسبتى نظم" مين الماش كرق رمية -

(H) محتن كاكوروى كا نعتية تعميده ومسمت كاشى سے جلا .... " بهت مشهور م - فاصا طويل تصيده م - درمياني ي غزل معى ه جس كامطلع ه :

سمت كاشي سے ملاحانب تو اول تراب كبرى كناكبى جمن إدل

کلیات محسن میں اس مطلع کے آغاز میں (عزل) لکھا ہواہے ۔ مرتب نے اس عزل کو " با دل" عنوان عطا فرا دلیجے

گویا محتن نے بادل کے موسنوع برایک نظم ہی ہے ! (س) كليات محسن مين ايك تمنوي بي رجيل كالماري ام وونكار بيتان الفت سيد عنوان كي كمل عبارت يديد -

مع لكارستان الفت - المعروف - بياري إتين"

مرتب نے اس کو از راہ کرم "عشق ومحبّت کی بے مبنیٰ کا نَقشہ "کا عنوان بخشاہے۔ اوا تعب آ دمی سمجے کا کہ وہل عنوال محتن كا قائم كما مواب -

(م) انتخاب میں ساترلد هافری کی نظر کا عنوان" شکست زیران ، لکھا مواہے -اس کے بیلے بند کا شعرہ ہے !-فرنهیں کہ بلافال سال میں ، تری حیات ستم آشنا بیکب اگرری

اب آب يسوية ربيخ كرشاء كا مخاطب كون م إجب سآحر كالجرائة كلام " الخيال" وكييس مح تومعلوم بوكاكم " شكست زوال" كي يمرخي كي نيج يه ويلي عنوان يجي موجود ب (بيني شاعر ايك كموي وام) سب شكل آسان موكى -(۵) انتخاب میں روش صدیقی کی اطر کا صنوان حشِمَرُ شاہی سری مُمُرشیر عبر بر برنے کئی بارنظم خرصی منظم کو صفح مشاہی سے كولُ علاقة بي نبيس معلوم موا- الفاقا أوش سے طاقات موئى ال سے معلَّوم مواكد نظم كا اصل عنواني الميلى خواب سب

ادر في منوان معبيد شابى كا ايك الرحب - اس نظم كا آخرى معرع ب:-" فقر كى كوايدى فواب بادي اس دوميت"

متعدد معلی اس طرح درج بی کران کی بیئت یا تو بدل مئی ب ایگرائی ب - مثلاً صفورم بررآل احد سرور کی ایک المسيت انظم و مرة كالمرة من ورج ب. ينظم دراصل بصورت مرب ب، اس كوشنوى كى طرح لكها كما ب- اس كريمان

صفی ۱۹۸ پرمکت موہن لال روآل کی ایک نظم بعثوان لاوارث بحر وراصل بصورت منوی ہے، اس کو مربع بنا و با بی اسم معرول نطیف یہ جوا کو نظم میں سواشعریں - ہربنہ توس سم معرول کے کمل جو گئے، اب ۲ مصرع بچے، ابذا درمیان میں ایک بند 7 معروں کا بنا دیا عبیب اکٹ بگری اصورت بن گئی کر د بند ام اسم معروں کے بیں اور درمیان میں ایک بند ا معروں کا -جذبی کی ایک نظم وصورت مربع ، اس می حرف آئنی ترمیم کی گئی ، کر سم بندتو م ، م معروں کے رہے اور ورمیان میں ایک بند مصعول کا مجوعرین گیا۔ صفحه م يراج كالك متزاد - اس مير لب اتنا تعرف كميا كيام كدر ميان مير سي ايك معرع عدن كرديا - وه معرع یہ داے سروسبی داغ جدائی کی خبراے رکھ عزم ناشا) اس ترمیم سے ساتھر وکس رہے - ایک معرع تندوای يعيم ميت مين ايك اضافه ي-خوام ميردرد كى إلى فزل كے تين شعرورج كئے بين اس كا آخرى شعربيم ،-جس طرح ہوااسی طرح سے اس سے بھلے کا شعرشال انتخاب نہیں ہے مالائد دونوں تعرفطد بندیں ان کی میں صورت یہ ہے ا-منا عالم خير كما بناس ت كسطور في دليت كركام غالبًا مرتب كى دائ مين قطعه مند إشعار مين كوئى معنوى تسلسل نهين موتاهم -عالى كر مسدس كا جوانخاب دياكميا عن اس مين سو بند توا الا معرعول كرمين اور كمل-مان شار اتحترى نظم" خاموش آواز " ميريس اتنا تعرف كيا كمياكه ومربندون كومقدم وموخركرد يام (الاحظم مو مادوان) غالبًا مرتب في وسكيا موكاكم شاعرف ترتيب كيد تعيك نهيس ركمي ع كئ مبدً انستاب اشعار اوصحت استعار كي طوت سے نهايت بيرواني بر تي كئي ميد مثلاً:-انتشا**ب شعا**ر من ملدانشاب اشعار اور بحث اسعار فاطرف. [منشا**ب شعا**ر مرزام فلرکے اثناب میں یشعر بھی شان ہے ہے۔ ین تر کنے کے اب قابل رائے . نمجد کووہ راغ وول راہے يشعر معمر كانبس، كمرنك كاب - طاحظه جو نكات الشعراء " تذكرهُ رئية كويال ، حينسان شعراء -انساء كانتخاب مين يشعري موجود ا-يحبب اجراب كبروزعيدقرال وسى ذرى مى كرے مے دسى في والى الله مرزا محد مسكرى صاحب مرجوم مرتب "كلام انشا" نے اس غول پرصب ذیل حاشید كلما ہے . "مطبوعات و اورآب حيات أزاد مين اس غزل مين ايك شعريه مني هوا خوانساً كالنهيم صحفى كام- يوميب اجران . ثواب ألل - انساك تلمي ننج مين يشعر بين منا " رص ١٠٠) خواج ميردردكا يشعربي توج طلب عيا-یہ آگ وہ نہیں جیے اِن جمعا سکے انفائ راز عشق نه موآب اشك سے بيوامهرع اسي طرح مشهور ب- ديوان ورونسنو نطاعي مي يجي اسي طرح هي ليكن نشو محاج محتيفيع مي يجي سويت

ج ب (اطفائ اوشق : بوآب اشک سے) مرتب صاحب درافور فرائے توان کو مسوس جو آکر بہلے معرع کے آآ بالشک" "اخفائ رازعشق" کو دو مرب معرف سے کوئی معنوی ربعانہ میں ہے۔ ایسے مسائلت اور ارتفار میں بھی ہیں۔ اس انتخاب میں ایسے معرفوں کی بہتات ہے جو یا بحرسے خارج ان یا بُری طرح منح بوسکہ بیں یعین مگر ایسی دلجسپ بمیں ہیں کہ پڑھوکر لطف آجا آہے۔ مثلاً ا۔

میرگیا بآتی اپنے گھر کی طرف (مانی ، بآتی بن گیا) خطاتو دل کی تھی قائل بہت ہی ارکھانے کی ( وَوَق ) سیح یوں ہے:۔ معطاتو دل کا تی قابل بہت ہی ارکھانے کے

وعوث ہے دم کوانینے کرجول کھال کو کہار (مودا) لہآر مونا چاہئے۔ تامہ سرچیں م

یک آب مکتبہ جامعہ کے اہتمام سے جیسی ہے۔۔۔۔۔ میں نے مکتبہ کی کسی کماب کو بہلی اِر آنا فلط جیما ہوا عامے ۔ اگر اس کے پرون کو مکتبہ جامعہ والوں نے ہی پڑھا ہے تو یہ کماب مکتبہ کے لئے اِحدِ شرم ہے ۔ البتہ اگر فود مرتب ، اس ذمہ داری کو بورا کیا ہے تو بحیر شمام تعجب ہے نہ جائے افسوس ۔

نی بیشت او وانتخاب کلام مشاغروں کے انتخاب میں اوران کے کلام کے انتخاب میں معاری بر ڈوقی سے کام نی بیشت میل و انتخاب کلام میا گیاہے۔ مرتب نے دعویٰ کیاہے کاس انتخاب میں "اُر دو کے بہترین اور اپنے لئے دراور کمت خیال کے نایندہ شاعر شامل میں " ڈرا ذین کی فہرست پر مہی ایک نظر ڈال کیجئے (یہ فہرست کی بہنوں کی کچھی نراین شفیق ، چندولال شا دات ۔ میرشس الدین نیفق ۔ میرعلی اوسط رشک رکر دھا ری پر شاد باقی سرٹیار

ع ناروی ، آخر رام بوری، حامدالشرافسر اختر آرمینوی ، آل احریسرور ، نازش برناب گراهی . جی بال بیمب اورد و کم مهترین اورانی اینے دورے نابیندہ شاعر میں ۔ ان کی فیمیت خاصی کم بی ہے۔ آپ کو یہ بالاہ کمر

ہب ہوگا کرنے تعلق کو تعداد میں افتر الا بات امریکا کوئی شاھ نہیں ہے۔ نہ کراؤں میں ریاض خیر آبادی کوئی شاعر شقے معنوں بھے شعراد کا انتخاب کسی مجدوری کی بنا ہر شامع نہیں کیا جا سکا ہے بجوری کا تعلق اکیڈی سے ہے بیڑھنے والوں سے نہیں ہے ں انتخاب میں اصفر خاتی مسترے ، اختر مشیری ، پڑتے ، جکہت ، آرزو ، اقبال ، اکبر کا کلام شال نہ ہواس کواردو شاھری نا بندہ انتخاب میں آردو ا دب کی تو بین کرنا ہے۔

مشترشداد کے کلام کا انتخاب کو زوقی اور برمزاتی کا آئیند دارہ - اس کا اندازہ اس سے کیج کہ واغ کے انخاب میں شعری شامل ہے داس سے کیج کہ واغ کے انخاب میں شعریبی شامل ہے داس سے مرتب کے ذوق لمبند کا اندازہ کیا جاسکتا ہے )

هم نے ان کے سامنے اول تو نخبر رگھ ویا عیر کلی دیکو دیا دول دیکھ دیا سمر دیکھ ویا

و آین ایس میرو فالت گا ہم آی الکھا ہے ، ان کے آئٹاب میں بیغزل بھی شاق ہے ، کبھی وصلے دل کے ہم ہمی نگالیں ادھ آؤ تم کو گلے سے نگالیں ، بھلا فبط کی بھی کوئی انتہا ہے کہاں تک فلیدت کو اپنی سنبھالیں یہ ۱۵ کہ آزر وہ تم سے ہمیں تھے گرآ و اب ہم تھیں کو مٹ لیں کہو ہزم جہت مید کے ساتیوں سے فقر ورمی کدہ کی وعب لیں عرقی اپنا زخسیم مگر تو وکھادیں گردو وول استوں سے دود ارمنہایں

ب امتیازی کاید مالم ب کو بال نثار افتری ایک نظم کے لئے ، اصفے وقت کودئے میں - میرمس الدین فیس کی وس خزاوں کا انخاب د اگیا ہے - فرآق کی صرف تین فرایس درج میں اور کسی انتخاب کے بغیر سبی کارروائی مگرصا حب کے ساتھ فرائی جدمالاکھ مكراور فراق كامتعدد وزاول كمون بمتنب اشعار درج كزا جائ تق - بوري وري فزلس لقل كرديم سے انتخاب كامقعمد وورا دبين موداد ان شاعول كي ع نايندگي موقي م دانين ، فراق ، جوش ، يكاند كاشاد اجه را عي كوشعر من - اس ون كون توجينين فران به - يافرض كرايا م كرمون المجرار دومين بين اور آفرى راع كرمي . اس انتاب کے مرتب محقق مونے کے علاوہ اردوکے مشہورادیب اور اسادیمی میں ۔ ذیل میں ان مے محم فقل محرا موں اس سے ان کی اوبی گراں ایک کا کھا اراز و کیا جا سکتا ہے۔ " شعراد كى ترتيب ان كى تاريخ برايش كى كاظمت كالمؤرب " (ص ١١٠) مدانية شبرك باغول اورمحلات اورمجوول برنفسيا تعليس كلنسي " (س٢٢) مه مرم سال كي عرمين مسندسجاد كي پرمتيدي رص ١٥٨ ("مندسيادكى نغت مين إضافه) ودمشهر ركرد يا تفاكد مردا مظهرف ان كوديوان لكرد ياسي: (ص ٤٠) " برطرح كاكلام لكعاء وص سم) " أكرت مي ابنا تعرالا وب قايم كميا " (ص ١٩٨١) مولاً إسبيليمان ندوى في مليم التعراد لقب منهوركيا" (ص ا ١٩) مع ملى گرام سے الح اے كا امتحال كامياب كيا" (س سم ٢٠) " سِلِ لا بورمِي كُلُوك كَي نُوكرى كَ" (ص ١٧٩٨) معمير كر بررج اول كامياب موسع " (ص ٢٣٢) " مولاناضبا القاورى ك زيرنظ لست مين شاعى شروع كي"- (ص مهدم)

دستر کی<u>ت</u>)

مُلَورَ كَيْ نَظْمِينِ اور فراقِ كَعْمِيمِ عَلَا تُرجِيمِ

**کیاں تک جلے نقل کے جائیں ۔ عُرَ سفینہ جاہے اس بر سکیزاں کے سٹ**ے

الشاشق رنحبن عشاطاري

فراق کورکھیوری نے را بزر افر ترکور کی ایک شوریک نظرن کا اُردو ترجمہ ساہتیدا کا ڈی وقی کے لئے کیا ہے جن میں سے خ انہامہ "آج کل" دشکیورنس بن شایع ہوئے۔ ان نظروں پر ایک نظر ڈائے سے بہت جلتا ہے کہ انھوں نے بنگلہ کی مرد ہی سے یہ ترجے کئے میں ۔ لیکن ان ترجموں کی ۔ ب سے بڑی کردوری یہ ہے کہ یہ تام ترفظی ترجم میں افلوں کا ترجمہ کرنا بڑا تک کام ہے ۔ کیوکم شعری اوب کا مزاج نہایت نادک ہوتا ہے اور ترجے میں اس بات کا حیال رکھنا مترجم کے لئے سب سے زياده ضروري بيدك اس كويرهف كے بعد شاعر كاحقيقى معاسمجو ميں آجائے ، فراق في يہ تم شيكورك فيالات كى ترجمانى وصح طور برئهين كرسك مثلاً ،-

(1)" سُوسَنِ كِي الْوَ"

یر میکور کی ایک مشہور نظم ہے - اس نظم کے ترجم میں برطری کردوری یہ ہے کو قرآق نے اس کے کرد اُلوگا فرکر کی بجائے مونث مع ملائد و الكين من أوا ، فدى كنارك إكيام في وول وول الك مجوع سه كميت من من الموقع وول وطرو-بنگار أن مين " مبيرها بون" اور " مبيني مون" مين كوئي قرق نبيس به اور شايد اسى لية فراق في يفلطي كي ب عالا تكريبان كرداد مذكر، - بيل بندك تيسر عمرع مي فراق كيمة من " دهان دهركا دهرك جكاب اود تولا جاجكا به جهالك دھان كے كے جاتے كا تعلق ہے وہ درست م ليكن العبى دھان تولانيس كيا ہے - اس سے مد قول جاجكا ہے "كمينا فلوج ا ورض صروری اضافہ ہے۔ اسی بندکا تیبرا مرسرع یوں لکھا گیاہے " دھان کے کھیتوں کو کاشتے موئے آگے بڑھ گئی تھی " حالانکم شُكُور كَمِيَّةُ مِن " وهال كاشته كاشت بارش آكمي

فراق نے چ تھے بند کے پہلے معرع کا ترجم کیا ہے، تم کون ہو، کہاں ،کر دیس کوجا سے ہو ؟ ۔ فیکن ملگور م کون ہو" كاسوال نبيس كرنا ، چزكد شاعركا فيال بي كروه أس آف وال كوبيجانا باس في و ممكون مو كاسوال نبيس كرا احون وها

ے " تم كمان كس ولس كو هارتم والهذا و تم كون مو" كا سوال ويرفر ورى ب-

واق كالك اور ترجم به اشنے دول ك اس ندى ك كارس جس دهان كومس بعولى مولى ملى يد الكن شكور ك مصرع كا مطلب ينهيس م ملك وس مع :-" اين دنول يك عمرى كنار عب دهان مي مي معولا مواتفا" لعنى جس دهان ك خيال ميں ميں گم تھا جس سونے كي فعل ميں ميں مگن تھا وغيرہ -

يهي ميكوركي ايك مشهو نظرت - اب اس نظم ك ترجع برغور تيج :-فرآن كا ترجمه ب و الكركي كهوجالب وكفروالي كمتى م ككيشا بنيابي جورب يسرزبان كالك تضوص مزاج بن من ادر ترجی میں اُس مزاج اُ اُس طنفز اُ اُس خوال کی ترج ای ضروری میے ورد اس میں کسٹ ش باقی نہیں رمہی - لمکین معمر ی الفاقی ترجمه كي لحاظ سے درست م إور دہي اس ميں ده طنزى عكاسى كى كئى ، جو لنگور كے معرع ميں مع -

بنكل كامصرع بي زود جاكيجيوسرا - لين وليس وكيش بنائي جراء فراق كتيميس "الركيد كعوما أسه " والرسكوري بالا " يو كو حالات " مد الركي كلومانا" من شك وشرى كنايش موجودي - تبهت مكن يه يكو زكلومات ولين" بوكي كوريانات" ے صاف ظا برے کہ اب بک کانی چریں کھوئی جا چکی جی اورج کھے بھی کھوجاتا ہے اُس کے سلسلہ میں سلیم فراتی میں ارکیٹا بی جور ے - اب فورطلب ہے" کیشا مٹیابی"۔ اس کا تعلق زبان کے مزاج سے ہے - بیگار میں دو بینا " کے نظری ملنی " مرددا " بے بیکریاس نظ ك استعال من ايك نفرت ايك خفته كاظهار برشده ب اوريهان "كيشا بيا" كمن سرمطلس مكون كيشل إ "الان يشاه دغرہ ہے ۔ بعنی " کشتا مثا " کم کر کشتا سے نفرت اور غفتہ کا معرور اظہار کیا گیاہے -اب غور کیج و ''کِتَی " کا ترجمہ " گھروالی " پر کِتی۔ کاهنان کی و بچری کا کھی تھی ہوں۔ "كُوسى" ليني كُوكى الكن كى كموى خلاج - اس لفظي ايك طروب إسمي - اس طركا خيال ركفة موسة ترجه مي محرمت كم ماحد جردوا وغيره كااستطل ببتر بوا مجاك ميكور مهال واضح كرنا جائية بين كرسكم صاحبه بكيشه فوكرس ناراض رمتي جي اور بهيشاس

یب پرالزامات نگاتی رئی بین. اسے ایک آگریمی نہیں دکھیرسکتیں۔ ان تام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگرترجمہ اس طرح کیاجاتا کر سن طرح سے مناز کر اس ان است کے سن کر سن کی سند کی سند کی است کر سندہ میں میں میں میں استعمال کی سندہ میں ک

کھو دیکر شکور کے خیال کی ترحمانی ہوماتی ۔ "جرگوری کھومانا ہے ۔ بہگم فرانی میں کی محفت کیشا ہی جو سے " ایک اور مصرع میں فرآن کہتے ہیں " حبتی ملدی بیاتا ہوں اتنا ہی وہ لابتہ رہتاہے ، دیلی معرض ڈسورڈ آ مجرا ہوں یہ

نظی طور پر یہ ترج میں جدیکن مفہوم اوا نہیں ہوتا۔ شیکور کہنا جاست میں کام مبتنا خروری ہوتا ہے وہ (نوکر) اثنا ہی دیر اور تیاہے۔ همعلوم کہاں غائب رہتا ہے کو دو ٹرتے ڈھونڈ تے پرشان موجا ہوں۔ دیش بھرس ڈھونڈ ایا ساری ریاست پی ڈھونڈ اوقرہ مبتلے زبان کے محاورے میں مس طرح اُردوس ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے ناک میں دم آجا یا یا کرھے کے مینگ کیاج

إن دومعرول برغوركيخ :-

(1) اشغ والع بعد بردنس من أكر لكنام بران نهيل لكين عد-

او) اس کے چہرے کو دیکھ کرجی عفر آناہے وہ جیسے میری دولت عظیم ہو-

یبان صالات یہ میں، الگ تیرتو کرکے دیس آیا ہے اور حیک کی بیماری سے بستر بر پڑھال بڑا ہوا ہے ۔۔۔ ان کا برانا توکرسا تو ہے ، وہ نوکرے کہ جین میں اب توصینے کی امید نہیں ہے "۔ " بران لگنا "سے مطلب " بی لگنا" وطبیت لگنا "فیرو بوتا ہے لیکن اس سے "جینے کی امید نہیں ہے " کا اظہار نہیں ہوتا۔ دوسرے معرج میں " جی بھرآئا" کے معنی اُردو میں عام طور بر وہ داس م وجانا ، و محکلین ہوجانا " کے مواکرتے میں ۔ لیکن شاکور اُداس ہونا یا عملین مونا نہیں کہتے بلک وہ کی اسے دقت جبکہ بہاری سے الگ بستر بر بڑا مواہ اب می الے فادم کو دکھو کراس کی بہت بندھ جاتی ہے اور دمسوس کرتا ہے کہ یہ عمولی برا اللہ اس کے لئے دولت عظیم ہے۔ اس لئے ان دونوں معرفوں کو یوں جونا جائے تھا :۔

(١) اخركار برولس اكرال برزند في ت أجر دهونا برسع كا-

رم) ومس کی صورت دکیدگردورس است است به جتی هم جده دونت عظیم ب . فظر کے آخری مدن بین مرآز مدا باز بنبس ب وه قدم انتی میراثرانا فرکنته بهان موچیرسائتی "کا ترجمه فراق نے قدم فینی "کی سکم جو درمت نبیع رہے ، اس کا تیج ترجم " بھیشہ کا ساتھی " بونا جائے ۔

#### (مع) "أرونتي"

مرانظم ہے۔ " وش " کی سلسلمیں فرآق نے فش فرٹ کھیا " اوشا یعنی شفق کی دوی " بنگلمیں " اُربشی " کھیا اسلامی شاہر مندوں ہے اور مندو دیو الاو سام اوشا اسلامی شاہر مندوں ہے اور مندو دیو الاو سام الله عالم آگا اسلامی ا

دوسرے بندے دوسرے معرف کا ترجم فراق نے یوں کیا ہے ودکب تم مھول اُٹھیں اُروشی سے یوں مونا ما مئے: ا

#### رممي "نماسيت ده"

تبیرے مصرع کا ترجمہ یہ ہے : - "کائنات کے سرشیے کے ساتھ مل کرتم کونوش ہوجانا تھا " شکور کہتے ہیں" کائنات کے سرشیے کے ساتھ مل کرتم کے میں "تال ہن" کا ترجمہ فرآق نے اس حصارت کے ساتھ مل کرتم نے خوش ہوجانا سیکھا تھا " دوسرے بند کے آخری مصرع میں "تال ہن" کا ترجمہ فرآق نے اس تال "کیا ہے جبکہ "تال بن" کے معنی "تال کے درختوں کا جنگل ہے"

تیسرت بندنے پہلے مفرور کا ترجمہ یہ ہے " یہ دیکھو آس بحری ترجم کی روشنی بن میں کانپ رہی ہے "۔ درست ترجمہ یہ جوکا " یہ جوسوا کی روشنی دیلے مفرور ان کے اسی بند کا تیسرا مفروع " منعادا اور میرامن اور گزرت والے کمجے سب کھیل رہے ہیں " کے بجائے وں ہونا جائے ہے۔ " تنہا وا اور میرامن جمیشہ کھیل رہے ہیں " ہے نظے بند کے ووہرے میں کا ترجمہ یہ ہے : " میرے ول کے ذریعہ سابق مواد مانگو" عال کر تیگھ ہیں، "تم اپنی آرز وکومرے ول کے ذریعہ سابق مواد مانگو" عال کر تیگھ ہیں، "تم اپنی آرز وکومرے ول کے ذریعہ جائجہ"

#### (۵) "نجات"

اس نظم کے آخری ہند کا ترجمہ یہ کمیا گیا ہے :۔

"میری ما دبرتی اورمیرے رشتہ بائے تعلقات تجات کے روب میں عکم کا استعمار کی میار کی میکتی کے روب میں معیلا ہوارے گا" اس بندکا ترجمہ یوں ہونا عامید :-

" ميرا موه (اندهى جابنت ) خات بن كرمكم كاك كان ميرا بريم عبلتى بن كرميلا جوارب كان

### (۴) «ویدی »

اس نفل کے ترجہ میں حسب ذیل بائیں کھٹکتی ہیں :-

دا) " کون میں سینکروں ہار ' اس کا بیتل کا کنگن ، بیتن کی تھا بی پر بجائے چھن حبن '' فرآق نے کنگن کے بجز کی آواز کو «جس جبن '' لکھاہے۔ ہاتھ کے کنگن سے ٹکرانے پر حوآ واز بیدا ہوتی ہے اس کیلئے'' جس جہن'' کے بجائے '' مٹھن ٹھن'' کہنا زیادہ موزوں ہے اور ٹیکو آنے بھی کنگن کے ساتھ '' شخص مٹھن'' لکھاہے۔

. ووسرى بات يد بُ كرتبو في بعالى كاديدى كريتيم بحير النفي كسلسله من فراق في الماتوجا فورول كى طرح بييم أكر كها ب ج درست بي كيونكه بالتوجافور معي بييم بييم بي يعير ات بي مي لكين العراض عرب يدم كه شكور في بالتو برمبند "كى مثال دى مي .

تخریں میں ، کہنا چاہتا ہوں کرمی نے فراق کے اِن ترجموں مرحض اس لئے اپنے خیالات کا اظہار کیاہے کرماہتد کاڈی میکور کے ترجمہ کو کمائی شکل میں شایع کرنے جارہی ہے اوراس میں کوئی غلطی نہونا چاہتے ، میں امید کرتا ہوں کہ جناب فرآق اُن نام نظموں ہر ایک بار نظر ڈالیں کے تکامیجے معنی میں اُر دو والے فیگور کو سجر مکیں۔

## برسات کا موسم

برسات کا مرطوب موسم پھوڑت شفسیوں اورطرح طرح کی بیاریوں کا بیشن خید ہے جلد کی یہ بیاریاں خون کی خت رائی کا پتیے ہیں۔



### اوق تنقيدي معياري كتابين اردوتنقيدىراك نظر ... (بروفيركليم الدين احمد) .... شر سخنهائے گفتنی ۔۔۔۔ ( یہ تیل سر) ۔ ۔۔ شہر ادب کیا ہے ) ۔ ۔۔ شہر ادب کیا ہے اور کا اور اکسی کیا ہے کہا ہے کہا کہ اوب کامقعد۔ ۔ ۔ ۔ ( پر س پر ) ۔ ۔ ۔ ۔ سے۔ اُروومیں تنقید۔ ۔ . ۔ (ڈاکٹر احسٰ فاروتی) ۔ ۔ ۔ ۔ سے۔ قدرونظر . . . . . . ( اتحرّ ارمنوی ) . . . . . . للغم نقش حالى محصداول مديد مديد مديد مش رهایت اوربغاوت .... (امتشام حسین) .... للک تنقیدی اشارے . . . . وآل **احدسرور** ) -- - - - -اوب ونظر . . . . . . . ( م م م م ) . . . . . للنَّذُرُ شعُ اور بُرائِ حِراغ . . . حديد الديش . . . . - . . هير مطالعه هالی -- - د ( آفل کاکوروی وشیاعت علی) - - . للکه مطالعيرشيلي . . . . . ر پ پ اكرنامه . . . . . . دعيدالمابد دريا با دى ) - - - - ستّع امراؤُجان ا دا ... (مرزار سوا) . . . . . . . . . . . . . بهارمین اُردوز اِن کاارتقاء (اخترار منوی) . . . . . آتش مل ۱۰۰۰ (مگرمراد آبادی )۱۰۰۰ م ادبی خطوط غالب ... (مرزا مسکری ) . . . . . . . (جِ تَعَانَیُ قیمت مِثْلُ آ اُحْرُوری ہے) منیحر کیکار لکھنٹو

# منقبداوررندگی

(صآبرشاه آبادی)

ناقدوں كے بعض التها ليتداء افر إيت كى وج سے أردوادب من تفراد سا آليا ب موال تقيد كے بنيا دى اصول مقرر كرنے بر مى خوركميا مارا ب - يرسي عب كر تنفيدكا اب ك كوئ تطى اصول مقر نبيس كمالي ليكن اس كا بڑا مبب دندكى كى ده برهن اولی بید ممان میں جن برکوئی بندها وکا اسول مطبق نہیں موسکا ، فعات کے مطالع ، ساج کے تقاض مختلف محرکات، ر ما المارية والمسابق من المان كنفسا في ترف ك بعدهم كوفي ايسا المول مقرنهين كما ماسكتا من ير زند كي كم

اجاعي كوششوں علات كو دا بومين لايا جاسكتا چوك نه جو مكين يه وا تعديد يم ني الحال قابونهيں باسك مين - بعض

نقاداس مبهم مالات سے بردشان مولے کی مرورت نہیں تھے کیونکوان کی فکاہ میں زندگی اسی طرح ترقی کرتی ہی جواس نظام زندگی اُحقیده ی بنیاد مو میریکل ی فکری جدمیت بر مو یا ارکس ی ادی بدمیت پر اِسکن سیجه مین نبیس آاکر شکش اور تسفاد كى محض ترجماني اس كا علاج كيونكر موسكتي ٢٥ - ١٠س كجاب مين اب مك جركيد كماكيا ب وه غيرواضع مون كم علاوة عقلاً ناقابل تبول مجي ب ادرتاريخ عالم بهي اس ترتيب ارتباكي ترديد كرتي هم - بهذا أدب مي يه تضاد اس وقت حاسي ميكي

جب تک اوب کو زندگی کے ترجان موٹ کی جائے اسے زنرگی کا رفیق دسمجدا جاسے ۔

"اریخ شا پرہے ک" زنرگی سفادندان کی شوری وہیم کوششوں کے بفرکھی ترقی نہیں کی اور " یہ آیندہ مکن مالیا اديب ونعادكو اجل كارمبر في مجينا جائي جوكبى احول عد إن فارخ معيرد يتائد اوركمبى ميذات كارن - اركس كالمخ كم مطابق «شعور» اكرخفيقاً احرك عالي مودا توادب كر دربيري عمد عمد روال مين عروج كي كوف شي بوشين معمد غلامي مِي آذا دى كى - د انقلاب آست د حالات بسئة . د مزورتين چرو يوتين نازنوكي ترتى كرتى ، ناشعرو موسيقى كى قديم مجتدى پير شكلين فنون لطيفينين ، وفتى مظاهر عصري تقاضون ت بندمون ، وفين شعوركوما حل ك تابع بتانا جداياتي ما دميت كي المربيا كائمتيه عص من اضاني شوروا إدرجين المصلاحتون كى كون حقيقت وحرمت نهين عهد

فِلْ الْمِسْ فَوْدِهِ مِنْ مِنْ الْمُحِيثَ فِي الْمِيتَ يَعِي مَلِي اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللهِ مَلْدُون ک " روعانیت " کی تردید کے اللہ شعور بر ادے کو ترجیح دی جو اور توگوں نے اس کے قبول کا دہ مطلب نے لمیا جو جو انجی

برطور ادب مبی عظیم و عالمگیرتوت کو ایر کی کا معاشی وسائی تقاضوں کی ترجمانی کے فئے وقف کروینا ب بھری کے بان كوالمائي علاده كعافي في إن يمي في الموتكواس طرح ايك طرن توانسانيت كي اعلى دصائح قدرس دم توروس كي اور دوسري

ظاہرے کرمعاشی احال کی ترجان کرے ادب زندگی کے ایک شعبری تکالیف توبیش کرسکے کالیکن اس کا عیسا ہے۔ کا ہرے کرمعاشی احال کی ترجان کرے ادب زندگی کے ایک شعبری تکالیف توبیش کرسکے کالیکن اس کا عیسا ہے۔ طن ادب كى جالياتى كت من من عم موصائ كى . فكرسط كا دور چ تك محض معاشى تكاليف كى نشائدىي زندگى كى رفيقاند خدمت نبيس سد اس سائر ادسيد ونقاد پروتى تقاضو

س بلند: بوت كي بابندي لكانا مناسب اقدام نبس ب-

ار دواج کے بلند درج تک میبوخ سکتا تھا ؟ ہرگز نہیں ؛ تو پیرکیوں نہ نقاد کو اجواسے بلند موکر زخرگی کو فروخ دینے کا از دواج کے بلند درج تک میبوخ سکتا تھا ؟ ہرگز نہیں ؛ تو پیرکیوں نہ نقاد کو احول سے بلند موکر زخرگی کو فروخ دینے کا محق دیا جائے۔ اگرکسی وقت معاشی اس دی ہورے کی اس وقت اشراکی ادیب ، ادب سے کہا کام بیس کے کہا معاشی اطیبان کے بعد وہ نفسیا تی طور برتیزی سے انجوز والے ان روحانی تقاضوں کی کھیل کی طون متوج مہوں کے جمہوک کی احتیان روحانی تقاضوں کی کھیل کی طون متوج مہوں کے جمہوک کی احتیان روحانی تقاضو ہوں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا ہے کہا ہے تاہ ہوئے دہ تنقیدی بیانوں میں اتنی جالیاتی دسمت پر لیکیائے جوزیادہ سے زیادہ زندگی کو آب کا سکیں ہے۔ اور کیا معاشی دری ہے کہ موجودہ تنقیدی بیانوں میں اتنی جالیاتی دسمت پر لیکیائے جوزیادہ سے زیادہ زندگی کو آب کے اس کی اس میں ہے۔

حاتی ابنے عہدے ادب کے محدود مونے کا جونطرہ محسوس کررہے تنے اس استبارے ان کا عزل سے زیادہ نظر براورہ بہت سے زیادہ مواد پر زور دیتا بھنیا معقول اقدام تھا لیکن اسی کے ساتھ شکل کا وجدا نی ذوق بھی جوننی وجالیاتی بقاء کی کوکشٹسٹیں کررہ تھا اپنی جگہ کا نی اہمیت رکھتاہے۔ اگر اس وقت شہتی کی کوکٹسٹوں کو عمری نقاضوں کے خلاف بھی کرد دکر دیا جاتا تو شا چھر وادب شخص سے محدوم ہوکر بندھی کی مقسدت کے شکار ہوجائے ، اگر معاشی آسود کی انسانی حیات کا آخری اور استہائی مقصدو کمال نیس سے قرض ورکی ہے کہ رومانی قدروں کا بھی احرّام کیا جائے ورند ارتقائے حیات کا مقصد فوت جوجائے گا۔

اس میں شک نہیں کہ زندگی کی مادی تعبیر نے اسٹراکی لقا دوں کو فلط فہی جیں جبتلاکر دیا اور انھوں نے اضطاب عامم کا واحد مہد معاشی شک نہیں کہ زندگی کی مادی تعبیر نے اسٹراکی لقا دوں کو فلط فہی جیں۔ ایک بدکر فردگی خود پندی نے جذبات خلوص و جدر وی کوختم کر دیا ہے اور انسان نہیکا تی : بنیت کے زائر آیک ایسا خود غرض انسان بن گیا ہے جس کو اپنی ذاتی منفعت و داحت کے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ۔ دوسرے سائنسی بنیا دوں بر ترتی کرنے کو دعین جس آدمی پرشینی مصروفیت طاری کردی گئی ہے۔ کام کی مسلس کرنگی اور عدم دلجی سائنسی منبیا دوں بر ترتی کرنے کو دعین جس کوئی مسلمان کوئی مسلمان جس سے کار کیرک نہیں معاشی آمود کی کو الشمان کی اس میں نزک نہیں معاشی آمود کی کو الشمان کی معاشی آمود کی کو الشمان کی معاشی آمود کی کو الشمان کی کے دقت حتین خورت نے زبان اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاشی آمود کی کو الشمان کی کے دقت حتین خورت نے زبانی نلاش کی ہے انتی بی معرف نے دورت مذیات سے کہ کی خوائد کی محدید ہے۔

اس سے انکار عمل نہیں کر معاشی مسایل برفزورت سے زیادہ زور دینے کے مبب سے تنقید کا ملسلہ ارتفاد ورث کیا، اورتمنیق کی میں منزل برنبع بینے ہی تنقید کو دانبا و نظر ایت میں الجباکرا میرصیح رائے سے بیٹا ویا گیا،

جنائية آب اشتراكي نقاد معاشيات كومام حقايق برفايق ثابت كرف كرئ انتقلت سوالات كررسه بين حبن مين جينريد بين

(١) آراف أرف ك الله إلى النان ك لفي ؟!

رم) قدرت كي اطاعت ما مخ جويا قدرت پرمكومت ع

 تقدادون في

ساج کی جانبداری کا کمروہ ہروہ چاک نہیں کیا۔ اور یہ کروخصوصیات جن کی بناء پرنظیرکو شاہ جمہوریت "کہا جا آئ دگیرشعراء کے اس نہیں اِئی جانبی ؟!۔ جرمنی کے کلاسکل فلاسفروں کا حوالہ دے کریہ بنانے کی کوسٹسٹ کرنا کہ ادب برائے ادب کا نظریہ رکھنے والے اوب کا اولین مقصد " تفریح " سمجتے ہیں انصاف پرمبنی نہیں ہے کیونکہ ادب برائے ادب دالوں نے بھی اجماعی تہذیب و تدن کی ترقی میں کم مصد نہیں لیاہے۔

اب دومرے مثلہ کولیے ۔ قدرت کی اطاعات جائے ہو یاقدرت پرمکوست ؟ اسواس سلسلہ میں سب سے بہاسوال 
یریدا موت سے کو کیا اس مکوست کا حصول مکن عبی ہے ؟ میں تو ایسا نہیں سمحتا کہ ہم ادی کوشششوں کے ذریعہ سہاری ا
یہ موت سے نجات میں اسلے ہیں یمض معسوم عوام کوہموار کرنے کا ایک طریقہ ہے ۔ زندگی کی تعیریں منفی جنیت دونوں پل شامل ہیں ۔ اس کئے آدمی تحقیقت جذبات سے دوچار رہائے ۔ کہمی حزیں و المواقعی مسرور و شاد کام ۔ زندگی کے جدلیاتی نظام پرایان رکھنے والے اشراکی نقادوں کا منفی بیلونظ انواز کر کے زندگی کو آئے بڑھانے والادھوی سمح میں نہیں آگا۔ ادب کو محفن شدا پرجایت سے مقابلہ کا دریعہ بنانا اور کامیا بی نصیب مونے کے و گرتام طری تقاضوں اور و دیاتی مسروں سے عالم انسانیت

كوروم ركعنا زوركى كى خدمت كى بجائ انساقى جذبات كاكل كمونشنات .

تاہم یہ اننا پڑے گاکر جس طرح مد ادب مبیری عظم حقیقت کو مرونہ سلی یا معاشی تقاضوں کی ترمانی کے اف دقت کوریا مناسب نہیں اسی طرح ادب کو مرف فعق و د جوان کی مودگی کا ذراجہ بنانا مجی معقول و مفید نظر ہنہیں ہے ۔ کو نک ماضی طویم « كمروبات ونيا " سے مع فيركروني والا اوب ولفريه توكها جاسكتا ہے ، ليكن زندگى كا رفيق و رمنها نهيں سجھا جاسكتا، عور نه اس سے زندگى كے مصائب كو دوركرنے كى توقع كى جاسكتى ہے ، اس لئے ادب كو نه كف غذا فراہم كرف والا آلد قرار دينا جاہئے اور د محض ول مبهلانے كا كھلونا ، جولك زندگى كى مرحقيقت ولكش و نولصورت نهيں سے اس لئے ليعن خليقتيں اب تك ادب كا براہ داست موضوع نه بن كيس فيكن خرورت ہے وہ محى ادب ميں شامل جول -

تنعیدی عرکانی موجک ہے اب اسے سیاسیات واقتصا دیات کے محدود دائرے سے با برآنا جائے اور اپنے نظر ویل عمدا ان حقابی کو کھی شامل کرنا جائے ، جوکھ کھی ہماری کرسٹی کو روحانی گرسٹی میں تبدیل کردیتے ہیں -

#### فاص رعابيت

بعض اہم کتابیں سلسلۂ اوبیات کی

مندوسای نسانیات کاخاکه با به در که مشهود بیفند کا ترجمه بروفیرسیاه شام مین می فقم بین بسیط مقد در که قیمت نام او مجرب فیک مطالهٔ خالت - آفرگفنوی جبین کی تجربید که نشانهٔ خارجی شام کا ترجمه جمال بین - آفرگفنوی جبین کاجوافق سیان بی بیت ناوی فیرگه معلق بین افیش کی مرتبه نگاری - آفرگفندی برایش که کال شامی اور فرین کاری کامن کی مرتبه نگاری - آفرگفندی برایش که کال شامی اور فرین کاری موت غرل - بروفیری الزان کی کتاب آدرد فریل که خصوصیات و بادم بربیت بریدا نفتگو کی بیت اور و دستیدی این بروفیری الزان می کتاب آدرد فریل که خصوصیات و ار دو از بیس رو افری تحریک - قائم محترین - از بی تعلی اور ار دو کی مهانی بریشان اور این کاری اور کی این کیل اور افغال که نشان اور اور کی کهانی ترکی مولی کاری اور افغال که کے - خار آدرو کی کهانی بروفیری خارج سی کاروان کیل اور افغال که کے - خارج دام حيال

(افتيانه)

**(b)** 

(میاز فجبوری

فشرواں می بلدنگ کے ایک کرو میں جرتدان جدیدے تام مزوری اور میں اسب آرائش سے آراست تھا مرور می ایک بڑی میزے کنارے بیٹیا ہوا تھا، اور اسلم اس کے سامنے فاموش کھڑا ہوا اُن کلمات کس رہا تھا، جو اس کے جذبات روحانی او

مشاغل نمیں کی توہیں تھے۔

ده مروزی کی اس گفتگو کا کوئی جواب اپنی پاس در کفتا نفاء کیونکد چر کیواس نے کہا تفاو ہ تجارت کے نقط فظر سے بالکن دیر تقا اور اس کی کوئی وجد نتھی کو وہ ایک فیرٹسلم الک کی طرف سے اپنی مذہب مذہب کی روا داری کی توقع د مکھ ۔۔ بھرات الاکرنا جائے ؟

أسلمين موجار إادر برجري اس كردم أتفكر إبرجاديا

استم کی تعلیم و ترسیت اس کے باپ نے بنایت اجتمام سے کرائی تی اور فوایش ذہبی کی پابندی کا ایسا گہزانش اس کے عطا پر چپوڑکیا تھا کہ اسلم کی حم سال کی عمریس ایک واقعہ بھی ایسا نہیں متاجب اخلاق اسلامی کے منافی کی سکیس ، کا فدورہ کی این ا سے جو اثر انسان کے مادات و خصایل پر پڑتا ہے ، اس سے اسلم جرجہ فایت متا ترتفا، بہاں تک کری ای کے دومان قیام میں جی اُت قدیم مولویا و وقع کو نہیں جیوڑا، شرعی پا جا مرا کمی داور میں، ڈھیلا کرت، چگوشہ ٹوبی، پشائی بر تبدہ کا نشان، اِ تقدیم تا ہم اور اور مرت آسلم تھا۔ ادل اول قطلب فی اسے مہت بنایا ، بعبتیاں سنائی مرایا فکد کھوکواسے بریشان کیا، نیکن بعدکوجب یافقین موگیاکاس کا تشدایسی معمولی ترشیول سے اگرف والانہیں، تو بھر خاموش موسکے ، اور رفتہ رفتہ اسلم کے پاکیزہ نصال نے لوگوں کے وال معامل دور

ا مل کی جمود نے کے بعدجب وہ تجارتی تعلیم کے لئے بہی گیاتو وہاں ہی کچو دوں کک تصنیک و توبین کا نشانہ بنارہ او سکن اس کی ثابت قدی نے بیہاں ہی اس کا ساتھ نجھورا اور آخرکارجب بیہاں سے می کامیاب مورکن کا تواس کے معرمروسی کمل کی قریبی اور باوس میں وہی سرخ نری کا دیسی جاتا تھا جواول اول ون میرائم کا کی میں دیکھا گیا تھا ، مجرجس قدر اس کی ظاہری وضع حد درجہ سا دو تھی ، اس طرح اس کا باطن تعن سے پاک تھا اور اس کی ذار گی کا نضد اِلعین صداقت پرستی کے موا

ورتجارتی تعلیم سے فارغ ہی موا تھا کہ اس کے والدنے جو دلی اسکول میں میڈمولوی تھے، خین نے لی اور اس طرح آمدنی کم موصل نے کی وج سے آسلم مجور موگیا، کہ دو کہیں فازمت کرے اپنے والد کا ہاتھ بڑائے، تھرمیں علادہ والدین کے نبن جھوتے حجور ہے

معالی میں تھے، اور ایک میوہ بھوہی جن کے ساتھ دومیٹیا رہی تھیں۔

تعلیم سے فارغ ہونے بداس کے بہداس کے بہدوں مگر الازمت کی دکیونکہ قالمیت کی دج سے اس کوحسول طافت میں کو بئی مشکل نمیش آتی تھی) اور سرعگد اس کو یتعلق ترک کرٹایٹا ، جس کا نمتیج بید ہواکہ وہ اس دفت یک نکوئی ترقی کرسکا اور نرکسی حب کھر اطبیان سے مبیرکران حقوق کو اداکررکا جو دالدین اور دیگراعزہ کی طون سے اس برعال موسے تھے اور جس کا احساس اسے ہوقت مبیرار رکھتا تھا۔

َ ہر مزجی کے کارخانہ میں اس کی اکسویں طازمت تھی اور دہ مجھتا تھا کہ شاید بیاں وہ بجد عرصہ تک روسکے گاکیونکہ ہوری فی لجلہ اجہا انسان تقااور ایک حد تک روا دانہ جذبات بھی اس میں بائے جانے تھے الیکن وفیقا یہ واقعہ میں مجلی اور چونکہ فلات قرق اقد میں میں مورد میں تا جا ہے ہیں ہے میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں ایک م

میش آیا تما اس ائے اسے تقوری سی تکلیف بھی محسوس ہوئی۔

وہ ہرمزتی کے بلے جانے کے بعد میں سوج رہا تھا کہ بہاں کی فوکری ترک کرنے کے بعد اسے کمیا کرنا چاہئے اورکون سی السی ترکیب ہیسکتی ہے کہ خرب و داخمت کا اجتماع ہوسکے کہ دروازہ سے جراسی اغرر داخل ہوا اوراس نے ایک ار لاگردیا جواسی کے ناج کا تھا ۔ اس نے جلدی سے فادم ہر دستھا کئے اوراس کو جاک کرکے بڑتھنے لگا ، اس نے تارفتم کہا ہی کہ ہرمزجی میراندر آئے ، اس فے تار ان کے سامنے میزمر ڈالدیا ورخود سرکیز کر دہیں بٹیرگیا۔

بروزجى ف ارپروركز مركز ما الم معرات كى ايس د مون ميرى دائيس آپ كوفور ايا باين يه كوربروزجى فغزاني كوليا اور مكر ميان اين اين يه كوربروزجى فغزاني كوليا اور مكر ديا كار اين اين كار ميان كرديا جائد .

م من وقت آملم علين للأتو برورتي في يعمى كماكر : "من ولى سے آپ ك خطاكا منظر مبول كا اور اس وقت كك كوآپ كه طف سع في جماب دل مائية الله كارئ منتقل انتظام فكرول كائ

مولوی منظفر (اسلم کے والد) نہایت ایج چلن کے آدمی تھے، فیکن ان کی طائعت ہی کراتھی کہ وہ مجونب انداز کرسکتے میں شرافت اور نوبی کے ساتھ انھول نے اپنی عرب مرکردی وہی لوگوں کے لئے باحث حرب تھی کر بہاس روبید فی موارمیں وہ کم کھونگوات میں خاندان کی پرورش کرتے میں۔

حب ولى من طاحون بهيا اوروكون في بعاكمًا شروع كيا، وانعون في معى ادا ده كما كمجيد و ول كم سفة فرير آباد اب

چازاد بمالی کے باس مفلقین کو لے کرم حامی الیکن اوجود کوشش کے وہ اس میں کامیاب ا إِسْ تَعَافِهِين اوروْضِ لَيْنَ كِي النفي عادت يتى مجوداً تقدير مجرور كرك ويس برك رسيد، بيال دائع ال

ا تنصی بھی حوارت محسوس موئی، اور شام کے گلتی منودار موکر سیام اجل کا متنز بنا دیا ۔ جس وقت آسلم گھر بیری خیاتو مولوی مفلفوصا حب کی حالت بہت خراب متی اور وہ مشکل سے کمی کو بہاں سکتے تھے، لیکن ا ايس شين جوا اورالس في ابني مقدور مورتام ترابيرمرك كردين - اس كوات ميدادن مفاكر موادي مفاقر ماحب كى بحرانى كيفيت دور بونى اور ذاكرول نه حكم لكادياكم اكب تعطون كل كياب، خالبًا أيسلم كي رَنديٌّ من يهيلا موقعهم مقاكم ده مسرت کے میچ مفہوم سے آسٹ ا ہوا ، اس نے خدائے سامنے عہد کما مقال اگردہ کا نبر ہو گئے ، توسو رکعت فل کراند کی اداکرے گا ، جنا کید یہ معلوم ہوتے ہی کہ اب خطرہ باتی نہیں رہا ، اس نے وضو کر کے مصلے بچایا اور تماز میں مصروت موگيا ـ

عصرے وتت حب وہ نفلول سے فارغ ہوگیا تو مجدومیں گرکردین کک مددر مختوع وخفوع کے ساتھ اسنے گناموں پر اشک مرامت بہانا رہا اور اپنے باب اور تیام افراد فاغان کی صحت وعافیت کے مط دعا انظف میں معروف رہا ، جس وقت وه اس سي فادغ موا أوايك فاص فعم كاسكون الله دل مي مسوس كرر إعقاء اور محمدًا عقا كم فدا فيقيدًا اس كى طاعت وبندگى كا كاظكر كے فضل و كرم سے كام ليا ليكن وہ انجى ورى طرح اس اطبيان كا تطف خاصفانے إلى

معاكر الدرسة حيومًا بهاني دورًا مواكيا اوربولاك " عليى الدريك "

اسلم اندر من تو د مجيعا كدمولوى مظفرصاء بي موش مين وابي إندكي من ساقط بوم يي ١ درهور تين ميني موتي رورہی میں - ایک لمحر تک تو وہ سکوت کی حالت مستحینے کی کوسٹ مٹن ٹرتا، باک امریسحت کے بعد دفعة ، انقلاب کیو کم بوالیکن جب يد كخر حيرت واستعجاب كا كزر كيا تو وه دوارا موا والرك إس كيا اليكن جس دف وابس آيا تومع اوم مواكم مولوي معلفهميشر كے نئے جدا ہو كئے

اس مي شك نبيس ياتهم كي نهايت سخت ابتلا وآز اليش كاوقت نفاء ايس شفيق باب كي حداقي النفي بلب فإندان كي يرويش كاخيال معسرت وافلاس كي دجسے اپني بيرست و إئ اورسب سے زياده يه احماس كروه اپنے باپ كى كئ فيت و المرسكام اس مع في إيساسخت سوإن روح عماكم إوجود صدوره ضابط موف كاس كاول بي قابو مواها ما معااوراس كي

مجمين ما أعفا كيونكراس مصيبت كوبرداشت كياما سكاب-

اس وقت تواس ف تكرى دوچا رجزس فرينت كمرت بجيزو كفين كااشطام كرديا اور كي مرورى سامان كعاف بين كالمجى ا آیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس بھاری کے زمانہ میں وہ کس طرح آٹھ دس بادمیوں کے بار کو برداشت کرسکے کا ؟۔ اس سکل کِھِی اس نے اپنی عبادت ہی سے صل کرناچا ہا اور فکر فردا کوئیں لہنت ڈال کرا ورا دوخا بین شروع کردئے میر کی یا و دور کی ہزار بيين دوبېركوسورة ليس كاورو ، عصر كابد فاعل ولاقوة كاوفيغ ، مذب كابدوس برار ورود تريف ، عما كابد سورة مرِّل كاعل اوران كے علاوہ حاشت ، متبكر، وغروى نازيں سب ايني اوبر فرض كريس، اس كولين موكيا تفاكرية نام مسببتيں اس کی براعالیوں کی وجب آئی ہیں اور ان سے اس طرح نجات اسکتی ہے کو بنے آپ کو و استفاد کے لئے وقف کردایا ده سالاسادا دن ماري ساري رات كمبي مطير كرمي كمرت موكر انصيل مشاهل مي بسركردية ادروه ايك فاص م كاسكون فيسوس كرمًا وات كو خواب ديكيتا قواسى قسم كے معلى ده اف كو برواز كرتے بوت ديكتا المبى طوفانى دريا كومور كرتے بوك مجمى كبى اس گهن معصوم فرشة فغراً"؛ بمبی کونی مغیدیش بزندگ مبز لمهنس میں الغرض کا ل ایک مفتداس کو اسی مجابرہ و ریاضت میں *بر*موکیا ،

اوراس فے مطلق اس کی پروانہیں کی کواس کواپٹے متقبل کے لئے کون ساداست اختیار کرا جا ہے ۔

ایک دان جب نادمفرب کے بعد سے اس فی ابنا وظیفہ شروع کر کے تبدری فاز تک برابر جاری دکھا۔ و میج جوتے اس فی قرید قریب مالت بیداری جس د کیاک ایک نہایت ہی بزنگ صورت انسان اس کورید سے لگاکر کہ رہاہے کہ دم مبادک جو سمھارے اس معمال کیا زاد دور مولیا اور اب متعارے سئے مسرت ہی مسرت ہے "

فیم کو جن وقت استم بریدار جوا توسید سرور تھا اور اس کے جبرہ سے غیر معر لی آنا رسرت نایاں تھے ولیکن جب جاشت گی۔
از پڑھ کر اندر گیا تو دکیعا کیڈس کا حبوث مجائی جار راوڑھ ہوئے اب تک سور ہاہے ۔ اس نے ماں سے کہا کہ افخا کو آج بہت منید
از بی ہے کہا ہات ہے ؟ ال نے جواب دیا کہ اور اوڑھ ہوئے اب تک سور ہاہے ۔ اس نے ماں سے کہا کہ افخا مسنما تھا کہ
آسلم کا دیا تھا اور قرب جا کر بدن بر ہاتو رکھا تو معلوم جوا کر جس حالت کو اس کی ماں فیرون سے نہا کا جو احد محقیقاً من بھی تھا ہوں کے اس نے اور جب حال تو اس نے جا کہ ون کے نیے ہاتھ اس بھی میں اور جب وہ نہ جا گا تو اس نے جا کہ ون کے نیے ہاتھ کی ہو اس بھی جس کہ اس بھی خیا تھا کہ اس کی جس کہ اس کے باتو کی جب کی جس کہ اس کی جس کہ اس کے باتھ کے باتھ کی جس کہ اس کے باتھ کے ب

و من المنظم من المنظم من المنظم المنظم و والمائد من المنظم الدوالول كل طرح سراس إن عكم المنظم كل المنظم ال

المقل کوئی بندرہ دن ہے، ہارد با اور اس دوران ہیں گئی مرتب اس کی حالت گبر گبر کرمنبھی ہر ارجب اس کی حالت منبعلیٰ تواس کا مبب کسی ذکری فرید کو دار دیتا اور جب بجر گبرتی تواس کی توجیہ بیں کرتا کو حرور مجھ سے کوئی شکوئی جا حتا گئی بوئی ہے اور مکن ہے کہ خلاں تعویْہ میں نے بند وضو کئے جوٹ با ندھ ویا ہو، الغرض اس نے اعظم کی بیاری میں البیے حقاید کی تمام تو تہ صرت کردی اور ایک کی کے لئے اس نے بلک نہیں جسیکائی ملین قدرت جوتمام طاعات و عباوات سے بے نما لا ہے اور جس نے ماسارا اسباب وعلل کوانسانی توت سے باہر کھا ہے؛ بنس رہی تھی اور آخر کا رمیشتے ہی جستے سولھومی دونہ اس نے اعظم کی ردے کو اپنے باس بلالیا۔

ر مم). گزشته واقعه کو بندره دن کا زمانه موجکا به اورصدمه کی ده ابتدائ گولیل جونبض اوقات مبدنه کوشق کرجاتی می گوشی میں اسلم کی سوگوار ان کا جرحال مونا بیاب منظام سے مشوم کی وفات کاصدمه اسمی محونه مواسمقاک بیشے کی حداقی فیم ترقیاد و ليكن معاصبروشكرك اس كمنعمس كون لفظ نهيس نكل اسلم كي حالت البسّر بهت نازك بقى اورسب كولفين مقاكراس كا دماغ عصد كے سط بيكار دوگيا بيء مال آاكراس كوسمجاتى ، بهت دلاتى بكي مبى دبى زبان سيمى كمديتى كراب رونے وحد كام بيك نظر نہيں آنا ، ليكن آسلم كى سوگوار يال كسى طرح كم د موتى تقيس ـ

ایک وان مج کوده فاموش مظیما موارور اعقاء کرمرزجی کا یه خطات ال

سل الله فيراملم - ميں روزآپ كے خطاكا انتظار كررا مول اميد عكوآب كے والصيح و توانا مول كے اوراب

میں نے اس وقت تک آپ کی جگہ کا انتظام نہیں کیا ، کیونکہ مجھے امیدے آپ وائیں آ میش کے ، لمیکن اگر آپ کسی خاص مبب کی بنا پرنہ آ سکیں تومجھ اطلاع وید پیچ آ ، کرمعالمہ کیسو جومبائے ۔

افیرس مجری یہ میں کا کہ جہاں تک مکن موآپ طرور آئے۔آپ نے جس محنت و قالمیت سے اپنے دائنوان نام محد دئے اس کا مجع احساس ہے اور اگروہ فاص سبب دور ہوجائے جس سے واقعی میا سرج مواہم تو میں آپ کی اس کا مجع احساس ہے اور اگروہ فاص سبب دور ہوجائے جس سے واقعی میا سر اور اسی کے ساتھ ایک مکان میں آپ کو دوں گا "اکر آپ اپنے سعلقین کو لاکراطینان سے روسکیں۔

آپ اس سے بھی داقع جیں کہ جارے ہاں کام کے لحاظ سے سِرِّخس کی ٹرتی جوتی ہے اور اگرآپ نے چاہا تو آپ اپنی مِلّد کا آخری گریٹے جوچارسو روپر تک ہے مہت جلد حاصل کرسکتے میں ۔

آب كامخلص \_ برمزمي

اس نے متعدد باراس خط کو پڑھا اور ہر مرتبہ اس نے ایسا محسوس کیا کمٹور کرنے کی کیفیت اس میں پڑھتی جارہی ہے وور کوئی تخص آجستہ آجستہ اس کے آکھوں سے بردہ ہٹار ہاہے ، اس نے خطاکو رکو دیا اور بائیں ہاتھ پر اپنا سرر کو کرسوجنے لگا ہائیں وہ اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نفسیل تبھرہ کو رہاتھا ، وہ غور کر رہاتھا کمٹر وج سے لے کراس وقت تک کون کون سے مصائب اس پر آئے اور ان کا سبب کمیاتھا ، وہ اپنی ہوجودہ صالت سے ستقبل زندگی کا اندازہ کر رہاتھا ، لینی دُنیا کو و نیا کے اصول سے سمجھے میں معرون متھا۔

و اس وقت تک میری دندگی متبی برمونی اس میں شک نہیں کده فذہی نقط نظرے بہت پاکرہ متی البین مجھے میں اس کی دورے تھے جاتک فیں بہنی مجھے اس سے کیا فایدہ پیونی ا ، کی رنہیں ۔ فیرتعلیم میں کوئی حرج نہیں اس کی دورے تھے جاتک فیں بہنی کہ می کو اپنا ال وضول ہے کیونکہ ان سے میری تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہوا ، البتہ یا مروز کہ میں کسی کو اپنا دوست نہ بناسکا اور سائقیوں فیجے ہیں ہوئی اس کی کرالگ ہی الگ رکھا۔ لیکن تعلیم سے فارغ ہوئے کوبد جب طازمت مشروع موئی تو میرے مصابئ کے دور کی بی انتہا ہوئی اور جہاں تک میں فور کرتا ہول اکا مبب حصر میں بیا کہ اس قدرمضوی سے کھر کھا تھا۔

اول اول جب سبن آدیدگی دوکان میں محاسب کی حیثیت سے طادم جواتوس نے اس تعلق کولہد کیا ا کیونکدوطن ہی کی طازمت بھی والدین کے پاس رہنے کی فرصت حاصل تھی اورسب سے بڑی بات یہ کہ بس سے بڑا دینداسم بنا تھا، لیکن جب ایک ون اس نے مجدسے غلط رقم کا اندراج کرانا چا ہا تو مجھے کیسی جرت ہوئی کہ ایسا با بند شرع انسان اور الیسی صریح ہے ایمانی میں وہ دو بریکی ڈلیل رقم کے لئے۔ اس پر میں نے فوراً امس کی طوزمت ترک کردی۔ لیکن کیا مجھے الیا کرنا جائے تھا ؟۔ نہیں۔ میں تو اس کا طازم تھا اور وہی كزن چائ تقاع ده مكم دس محيد اس سے كيا مطلب كروب ايا فى كرد إنتها يا ايا ندارى - يس فظيلى كاجس كا نتير يه داكرچار اه لازم رہنے كے بعد و اوك نے بيكار بوكيا -

والدمرهم كوجب بدمالات معام بوتر يتع وّوه كتّم وّ كيد تق ليكن ان كوسدمرمزور بهزا تفاءكيونكان كو

النوس كال ايك كهنية يك اسلم اس اوهوين عيد موون ر إ اور آخر كاراس فيعد كريك اسي وقت بيوزي كواجلاج وي ويك

اسلم كومبي آئے موئے تين مينے كا زان گزرگياہ، اوراس مت ميں اس كے اندر ان الفيرة كياہ، كامشكل سے كو في تخص اسے میچان سکتاہ، خیال کے ساتھ اس کی وضع برلی، وضع کے ساتھ اس کے عقاید، اور مقاید کے ساتھ اخلاق اللے ست میلے داڑھی صابت کرائی جواس کی ایک ربع صدی کی رفیق تھی، الباس کوف بتلون موکیا، ترک اورادووظایف کے ساتھ ناز مجى كخذات دار مِوكى إور رفته رفته غائب، امى زماند مين جب أس في اليه اكيد دوست كوخط لكها تواس كيبض فقرعيق

• كيا برجية موكس نك مين مون مختريد كداب جوش مين آيا جون اورائي افني كي حاقول برافوس كرا موں ، کیا خراقتی کرزاز آخر کار مجمع معلوب کرے رہے گا ، ورند پہلے ہی اس کے سامنے سربجود موماً الك مت ي فازردز على جمكرون مي جلور إقوموا برنياني ادرافلاس كي كد إند فروا برفلان اس كيب بيل بى دن داڙھي صاف کواڪ برمزجي كے باس بيونيا، توميري تخاه ميں پچاس كا اضافہ يوكيا السے كہتے

استم تجارتی صاب و کماب میں اچھی فالمبت رکھتا تھا اوراسی کے ساتھ نہایت دھین اور تیز کام کرنے والا تھا؛ اس کے عارصينے كے اندر بى اير راس كى تخاہ بجائے دوسوكے بين سوبوكئى ادرآ مت متدود تام ان داروں سابعى واقعت موكم اجن كى بناء براني تجارت وقي كياكرتي بن -

چی اسلم کواس کے گزشت بخرات مے مقین وادویا مقا کر دنیا میں اگر کوئی چیز حقیقتاً کام آنے والی ہے تووه صرف روبيہ اوروولت سے زیادہ سچا انیس ورفیق ونیا میں کوئی نہیں، اس سے اب اس نے اپنی نفرگ کا تصب العین موت معمول زر قرار

د ليا اور ده بروقت اسى فكرين متنفق ريض لكاكر مديد كونكر إنتواك.

چ فکه ابتدا ہی سے اس کو تجارت میشد و کول سے واسط ر باتھا بور وہ مجمدا تھا کر مصول دولت کا تنہا ذریعہ صوف تجانت ہے اور تھات مجی و وجس میں برمکن بے ایاتی سے کام در جائے ، اس نے اس نے مصم ادا دہ کرنیا تھا کہ واو کم عدوہ رو پر حزور جمع كريد كر اور الك كامياب اجرى جنيت سازنركى كريوس لان كوماصل كرك كاجودولت ساماصل بوسكتام

جس ميني مين اسلم مازم تفااس كا براحقد دار مرزعي تفاادر دبي سارے كارد باركوشبعائ موئ تفا ، ونتو يكميني الك غرے درآمد برآمد کے لئے قائم ہوئی تھی اوراس کووہ نہایت وسی بیاد پر انجام بھی دے رہی تھی، فیکن برخرجی فے اور ڈرا ہے بھی آمرنی کے اختیار کررکھے تھے اور مجل ان کے ایک یعبی تھا کہلوں اور کارٹا نے مردوروں کوسود پر دور واکرا تھا، اورطريقية به تفاكرهب وه كسي مز دور كوروبهيد دينا تواك سال كامهود يبط بهي سؤلينا ، بعني الرودكسي سيسموروبه كي دستاويز فكعا كالق نوے روپیراس کے وال کرا۔ اور دس مینے میں دس روپ ا بوار کی قسطت روپید وسول کرنیٹا کو یا اس کو اس صاب سے اره رويرسكيره كاسودوسول بوطاء

استرجب الدواره ببئ آیا تفاء اس طلق کوفورے دیکدر استااور چکداس کاحساب می اس کے میرو تعااس سے اسمالم تفاكه اس طريقيت بروجي كس طرح جارون طون سد روبيدرول ريام على مرتب اس كوخيال آياكدوه بهي ابنا ذاتى رويد كالول كام كو شروع كريد ليكن ج كوايى تك وه اس قدرت المسلمان و فيس بوا تقال ال الم مود لين ك فيال سه وه فروا المقاء المر جب رفة رفة دولت كي فيع إور ونيا كي حوص في اس ك قلب كي روشي كو إلكل كوكرد إ واس في اول كرك كا سود يردوي دياحقيقا ابناءمنس كي اوادكرناه ي اس كويمي افتيادكرايا-

چانگذ برفزی سوروپر سے کم کسی کو قرض نہیں دیتا تھا اور ایس مردور اس سے بھی کم کی ماجت نے کرآئے تھے، اس نے اسلم نے ان وگوں کوروپر دیتا نشروع کیا اور رفتہ رفتہ یہ تون اس کے منوکو ایسا لگ گیا کہ اس نے لین دین کا کارو اور اپنا اِ الک طفیق ٹون کر دیا اور بڑی بڑی رفس بھی دینے لگا۔

اسی کے ساتھ اس نے ایک دوکان مصنوعی کھی کی قالم کی ، اور بازار سے تبرائی چیزیں لےکراور ان کو درست کرائے نئی گئی قیمت برفرو خت کرنے کا انتظام کیا۔ اتفاق سے ایک تنص اس کا ہم وطع مل گیا اور چاکہ آدمی قابل اعتبار اور کوئتی تھا ، اس نے کچھ موہد لگا کرمیاء کی دوکان بعبنڈی بازار میں قالم کرا دی ۔ النرض اس نے روپ کمانے کی کسی فوست کو ہاتھ سے نے جانے وہا اور

معہد عامر جود فارودان جندر فی جدار میں جہ ہوری یہ سرس اس کے روجید مائے فی مرتب وہ مرتب وہ مرتب مہم ہوگئے۔ دوسیال کے اندرعلادہ اس روبید کے جو مخلف کارو بار میں معیداد جوا تھا، دس مزار روبید اس کے پاس جمع اوسکے۔

چنکداس کے اوقات کا اکثر حصّد برعز جی کی طازمد ، جیں صرف ہوتا تھا اور وہ وَلَ کھول کر آزا دی کے ساتھ اپنے کاروبار کو ترقی نہیں وے سکتا تھا ، اس لئے اس نے ایک واقعتم عزم کرکے وہاں استعقا دیدیا اورفورٹ کے حصّد میں ایک ووکان سلکوفود مجی ور آد برآد کا کام مٹروع کروہا۔

مرحند ابل مبئی کے نزدیک جارسال کے اندر اسلم کے برابر ترقی کرلینا کوئی خرصوبی واقعہ ندتھا ، لیکن بمبئی سے باہراس کے جشے سلے والے نئے وہ ضرور تحریجے کہ اتنی قلیل مت میں وہ کیو کھر ہزاروں روپے کا آدی بوالیا۔ اب وہ اپنا ذاتی موٹر رکھتا تھا ، ایک مقول

بنگار میں امروں کی طرح زَندگی برکڑا تھا ، اورج رطون کھل جا آ تھا ہرخص اسے میٹھرے نفط سے خطاب **کڑا تھا۔** اسلم کی ان کو باکل خبر ذخمی کہ وہ کس طرح جایز و ٹا جایز طریقہ سے دولت کہا رہاہے ، ورنہ وہ حزور مخالفت کرتی <mark>کہونکہ وہ</mark> امھی بک اپنے اطوار دخصایل کے کیا ظاسے خہاہت وسندار حررت تھی، لیکن اسلم کی گزشتہ زندگی ہے بیش احباب کوھرور اس کا علم تھا اور وہ کمبوکہ بھی اس کوٹنید بھرقے دھتے تھے ۔ لیکن جب حرص وطبع کا جن سرپرسوار جوجا آ ہے تو مشکل سے اُکڑا ہے آسلم کسی ایک کی زمندتا اور خرب واضلاق کے مشمل وہ ایسا جدیدنظر پر میش کرتا کہ کی مسلم ان اسے سننا گوالا نے کرسکتا۔

ایک ون دوران گفتگوین اس ف اینے دوست سے کہا ہ۔

مد باب کردیتا - لیکن حالت بالک اس کے برحکس ب اور تجربہ شاہدے کوئی کا درخت کم بی بھیل نہیں اقادد جی کی بیل نہایت مبروشاداب چوکر چاروں طون مھیل جاتی ہے اس سے ثابت چھاکھ تعالی و نیا کو پردا کو کا کے اللہ اور کے بیرد کردی ہے اور ان کو اختیار کا ل عطا کر دیاہے ، جو چاہی کریں اور جس طرح منامب مجھیں اپنی زندا کی بسرکریں -بسرکریں -

بعر چیکد مربر فردکوابنی اپنی جگر چیند اور ترقی کرنے کا قطری می حاصل بے اورا اسانی تعداد کی او بنیا ایک دو بنیا ایک دو مرب سے بالک مختلف میں مقابلہ وکٹیا کش طروی ہے، او دھیا وہ کی صورت میں وہی اصول تا بال مختلف میں مند کہ کتاب و فراید بیرائیوں شہتی ہوں۔
میں ابنی خرص حاصل کرنے کے لئے آپ کو دھوکا دیتا جو اس آپ کسی دور کو بہتلات فرید کو بھی ہوں دہ کسی کو فرو کو نسبتا ہے میں ماصل کر آپ کو دھوکا دیتا ہوں آپ کسی مورک مباری ہو اور دیا کا اس میں کی کئی میں اور دیا کا اس میں کی کئی میں اور دیا کا فایدہ خاص کا بیا ہے کہ بی کل یہ روائن ، یہ بیگامد، یہ تعداد میں امسال کی اس اصول کی کھی میں ۔

آب یہ کرسکتے میں کر ذرگی کا بو آب میں نے آل ویا ہے وہ صبح نہیں ، بیٹی مرف حصول در کو مقصد حیات آولو دیا خلط ہے ، لیکن میں آب سے بوجوں کا کا اگر زنرگی کا مقصد یہ نہیں ہے آو کھر کھیا ہے ۔ بسر کرنے کے لئے ہمیں بداکیا گیا ہے اس کا آور حال ہے کہ وہ ہر ایا نداد اور ذرک آدی گی وقتم این فیر مدایت اکٹر افراد انسانی کروفریب کی زندگی بسر کورہ جور ہم ہم اگر میں ان سب سے طلحہ ہوگر اپنی ڈیٹر مدایت کی مجد اللہ بنائوں کا آو اُسے کوئ قائم رہے وہ میں اور داگر قائم رہے ہی تو دہ میری زندگی کی ضام میں کوئر ہوسکتی ہے ، نیچے بہوگا کہ آؤ اور آرکے کرتے جان دیدوں کا بالمجر مجد موکر میں میں مام تقویل آ اگر کراس حام میں داخل جوماؤوں کا جہاں بنرٹنگ ہوئے کوئی نہیں جاسکتا ۔

مكن ب آپ بيس كرايس الكيت ميان بترب كوند آخر كار مرف ك بعد واس كا اجر له كا اورد بال

فعائودد باره مشرونشری عرورت بی کمیدی اور وه کنول ایک عرف فناکرنے کے بعد بار دگر زنده کرنے فنا ، فغائود باره مشرونشری عرب بور بیان بود بار فنا م بی با ورفدا مبائے کئے روزان تباه بودی بی بار من با کامنات میں اور ورفدا مبائے کئے روزان تباه بو کم بی بی بارمت ماصل نہیں بہتی کی مقابر میں ماصل نہیں بہتی کی مقابر میں ماصل نہیں ہوئی ہی بہت کا کہ دول کے دبال کے دبال کے دبال کے دبال کا دول کے دبال کا دول کے دبال کا دول کے دبال کا دول کار کا دول کا د

بس طرح ہم جلتے ہوئے میکروں چیؤنٹیوں کومسل ڈالتے ہیں اور کوئی نہیں پرچیتا، اسی طرح ہے دُنیا اور آس کی آبادی ہے کہ اس کے فنا ہو جائے کے بعد فرجھی تہیں ہوگی کو کہ اُدیش کی اور کہاں تھا اور اس کے لئے واسے کمیا ہوگا چوکھے ہے ہی ہے اور ہیں ہے ۔ اگرسی وکاوش سے کس نے کھی ماصل کوئیا قرچند دی زندگی کے نطعت ہیں ہم رہیں تھے ورنہ چیتے جی موت ہے اور اگر روح واتھی فنا ہوئے والی نہیں تو اسے مجی ہمیشہ کھا افسوس ہے کہ آخرت سے مبڑ اُ مفجر کمیسے قریقی فوصت کو بات سے جائے دیا ۔

یقیناً اس تعلیم کے تحت درندگی تعبیل جائے گی، ہدروی مفقدد ہوجائے گی، تمام جاعنیں اور جاعتوں کے افراد با جرگر جنگ افراد با جرگر جنگ میں جتلا جو کرفنا ہوجا ہیں گے ، لیکن اگرافیدا جرائے تو جوجائے ، فواکو بروائیس میخا کوبرحال تیا ہ جونائی مکسی و کھارسیارہ سے حکواکرا در آفیاب کے وائرہ حوارث سے قریب جوکرفنا جوجائے بی کی المصدوسیت ہے ، اس طرح سہی ۔

میری سجومی نمیں آنا کہ آپ نے کرہ ارض کے نظام کو اس قدر اہمیت کیوں دے رکھی ہے ، جب کہ خود نظام مسی میں اس کوکرئ اہمیت ماصل نہیں اورج ساء کے کا ظامے یہ ایک حقیر ترین ذرہ سے بھی فرد تر حیثیت رکھنا ہے ۔

الرالنويزم سرايد دارى كوفناكرنا جا بتى عدادراب كااس من فايره بتى والشوكي موملية الكرمواليليداكم

ساتھ ویٹے بیں تھے کی توقع ہے تو الشویزم کے وہٹس پر) جائے ، مگومت کا ساتھ دیئے میں اگر زندگی ایجی بہوئی ہے توقع فروش کو فرض سجے ، اور اگر قوم کا ساتھ دیئے میں توم کے روب سے تم رشیں جوسکتے ہو تو اپنے آپ کو قوم کا جاں نثار فلام کر دیٹا ہی وہ اس ہی سے۔ الغرض دُنیا میں زندگی اس طرح اسر کیج کویاسب بھر آپ ہی کے لئے بہاکیا گیاہے اور آپ ہی کو مسب کا مالک بنتا جائے خواد اس کے لئے خرب قربان کونا پڑھ کا ضمیر کو تباہ ویر باد۔

مچراگریہ اصول خداسے تحرف کرئے دالے ہیں تومیں نہایت طوق سے دیتے آپ کومٹیطا ن کا بندہ بنا دینے کے لئے آبادہ چوں کیونکرگزاہ کرے تعلیٰ آٹھا تا ، حبادت کرکے فاقہ کرنےسے بدرجہا بہترہے "

استم برد اسی خفلت وب دین اسی حرص و آزگا ایک سال اورگزرگیا ب اورکیمی ایک کی کے نفیمی اسے یہ خیال نہیں ہوتا کراس سے قبل وہ کس زندگی کا عادی تھا اور باپ وا واسے کیا ورس اخل ق طا تھا۔ دات وی حصول زرکی فکر ہروقت کی شکس تازہ کمروفریب کی تدبیر ۔۔۔۔۔۔ یہ تھے اس کی عوجودہ زندگی جرابر اُسے فخرونا زتھا اور جس کے احتما ویراس نے ویانت وصداقت مفدا رسول سب کوئیں نیٹت وال وہا تھا۔

دو سمحتا تفاکہ ایا زاری تضمیر، اخلاق، خدا ترسی، صلارهم، بدسب اُن احمقوں کے وضع کے ہوئے سے بعق اصطلاحات ہے۔ بی، بو اپنی کردری، بندلی ورکم بھی سے دنیا میں کوئی کام کرنا نہیں ماننے اور ضعا رسول کے ذکر کو دہ مسلما فال گی روایات

اصنامي كباكرةا تفا-

اس دوران میں قدرت کی طون سے بھی کچھ اسی ڈھیل ہوئی کہ اگروہ مٹی کو باغیرنگا تا قوسونا جو جاتی ، صبح و شام وولیت بڑھ رہے تھی ، جاہ و بڑوت میں اضافہ مور ہا تھا ، کار پورٹین کی ممبری ، خان بہا دری کا خطاب ، ایوان تجارت کی سکرری شہب آئے گررتری ڈیز ، مقامی جلسوں کی صدارت ، اندض طاہری عزت و آبرو کے جس تعدد مظاہر ہوستے جی 'سبعی اس کو حاصل تھے آفاد اس نشد نے اس کی بصبرت کو بالک محکم دیا تھا ، وہ سمجھا تھا کہ جب تک یہ تمام باتیں مجھے حاصل جی ، اس وقت مگ میں مشاقع نے ایا زیاں کرنے کا عجاز موں اور جس وقت تک ایک انسان کے حزام اس کی ترابر کو کا میاب بنا وہ یہ جی ' تقدیر کو دخل و معقولات کو ایمان میں ،

اسلم گزشتہ جندسال کے اندرکتنی دولت کا الک موگیا تھا ، اس کامیح علم سوا اس کے اورکسی کون تھا ، لیکن وکی حقیقت ا سے زیادہ اس کی دولت کا اندازہ کرتے تھے ، اور یہ ایک ایسی خلش آسلم کے نئے تھی چوکسی وقت اس کوچین نہ لینے دیتی می ، لیگ آسے لکو بتی سیجنے لئے تھے ، ما فاکلہ حقیقت یہ نہتی اور اب وہ اس کے لئے بے تاب تھا کرکسی طرح اپنی الی حالت کو لوگوں کے اندا تھ ہ

قیاس کے برابرلاسکے۔

وہ اس فکر میں گئے حصد یک بتلارہ اس صلاف نے اس کی کئی رائیں ساوکیں اس کا اندازہ کون کرسکتاہ ، منظم الکی تعلیم ا جب شہرے معض علقوں میں بی خبر مشہود جوئی کہ آسل نے اپنے مکان کا ہم دس سال کے لئے مافا کھ رہ ہم میں کرا اس موقع کی گوف لوگوں کو حیرت صرور جوئی کیونکہ باوجود اس امرکے کرسب لوگ اس کو تکھر تی سجھتے تھے ، یہ خیال مجاکسی کے دل میں نہ آسکنا من الحافظ اس قدر جسیارت سے کا مور ایک گراں قدر قسط ادا کمرنے پر راضی جوجائے گا۔

جمعن كاخيال مقاد الرف إزار مين ابنى ساكر قايم كرف كرف ية تدمير اعتياد كي تلى اجف كنة تع كراس في ابني كادها الم كظلا الماز وكرك إس جرات كمام فيا اور دومياريمي كمية والع تع كراتهم ايسا بيوتون نهيس ب كرخواه مخواه منودو فاليش کے خیال سے اپنے آپ کو خطود میں قال دید اور اس میں شک بنیس کونس وقت وہ بیر کرائے گووالیں آیا تواس کا چرو بھیشت فیادہ مسرور فطر آیا مختا اور ایسا معلوم ہوتا تھا گواس نے دولت کے کھیل میں ایک ایسا شرب کارڈ استعمال کیا ہے، جس کے بارجائے کا خیال می ول میں توہیں آسکتا۔

جب سے گاس کی دولتمندی لوگوں برظام ہوگئی تھی، مبض بے فکرے اے گھرے رہے اور بہٹی کی امراز زندگی کا تقیقی فارقول ا کی طوف اس کو داخب کرتے رہضے تے ، لیکن چونکہ وہ مہت ہوش گوش والا انسان تھا اس کے وہ صن ایتا تھا سب کی ، گھر کو ت وہی جو اس کا جی عابتا ، مینا میں تو طرور کہم کھی جاتا تھا امکین یہ کہی شراب ہی اور د کوئی اور ایسا مشغل افتیار کیا جس کے گھر الیان خودس مجھی جاتی ہے ، کھوڑ دوڑ کی شرکت کو البت کہی کہی اس کا جی چا ہتا تھا (اور وہ ہی مرت اس بنا پر کہ اس میں صول لدکا حق قصبے ) کین اس نے کہی اس کی جسارت نہیں کی کیونکہ اس کو صوری مشاق لوگوں کو تقینی شپ ( ) کا چہ چل حاتا ہے ، وہ میں آخر کا رخسارہ ہی میں رہتے ہیں ۔ وہ اگر کہی اس میں شرکت کا خیال ہیدا کو تا ہی توصرت اس صورت سے کو دہ کسی گھر گئی۔ کاناک چوکر جانے ۔ اک جائیوں وغیرہ سے جی ۔ وہ اگر کہی اس میں شرکت کا خیال ہیدا کو تا ہی توصرت اس صورت سے کو دہ کسی گھر گئی۔

جمن وقت اص نے بہئ کی ایک بہی کمپنی سے گفتگو کی تواس نے بروال کمیا کہ ایک معمولی مکان کا بہیہ اِس قدد چری آقم ہر کھانگس معمومت سے میچہ لیکن اس نے کوئی معتول جواب نہ ویا اور اُس نے بہی کرنے سے انتخار کردیا۔ اس کئے آسلم نے احرکھ کی ایک بہیکنی پھنور کھا ہوت کے بین آدمی طلب کرکئے ہو بمیر کمپنیوں کی طون سے کام کیا کرتے ہیں اور استم اور اُس کے مکان پرمسلط کروں کے جس کی آمس جاعت کے بین آدمی طلب کرکئے ہو بمیر کمپنیوں کی طون سے کام کیا کرتے ہیں اور استم اور اُس کے مکان پرمسلط کروں کے جس کی آمس کی مطلق خبرنہ ہوئی ۔

(4)

گزشتہ واقد کوئی ماہ کا زماند گزرگیا ہے اوراسلم بندرہ دن سے اپنی ماں وغیرہ کو کے کرتبدیل آب وجوا کی غرض سے قیا جلا گیا ہے، اس کے مکان کا بالائی حصہ جہاں وہ رہائی اتھا مقفل ہے اور نیچے کے حصہ میں دفرے لوگ وقت مقردہ برائے ہیں اور شام کو کام ختم کو کے چلے جائے ہیں۔ دوجیاس جیم کے کے مقرب بن رات دن بمیں رہنے ہیں اور سارے کام نہرات مکون کے ساتھ بورہ جین۔ اسلم بھی نہایت نظمت و تھونے کے شاتھ ہونا کی خوشکو اراب و ہوا میں سے فکری کی زندگی بسر کرر اے کے کونکہ اول دل جب وہ انقاق سے کھوڑ دوڑ میں فتر کی جواتو اس کو دس مزار رو بریکا فاہدہ موالاور و وسرے دن اس نے بیس ہزار جیتے۔

ريس كاآخرى دن عقالودا سفى إلى من بيزره مزاركا رفرجيت كر، وبين رسران من اف احباب كم ساته بيلما وها جادي دا عقا كرچراسي في المراكز

تا کا پڑھنا تھا کا آسلم را فان بدو وہ ق اتر زورت ارکر آٹ کھڑا ہدا اور دس منظ کے اندر سارے مجھے کو معلوم ہوگیا کر اسلم کا مگان جس کا اس نے جا الکومیں بمدکرا با تھا جل کرفاک سیا ، بوگیا ہے، خلافدا کرکے دات گزری اور صبح ڈاک سے سوار بھکم اسلم عبئی دوان ہوگیا ہے ۔

جس وقت اسلم دول میونیا تو لوگ کا بجوم تھا اور بہرض اپنی اپنی جگر مندت رائے زفی کرر با شعاء اسلم اینے دوسرے مکان جس جو قریب ہی سامل پرواتع تھا تھر گیا اور اپنے طازموں کو بلاکھنٹیش حال میں معروف موگیا۔ اس نے بغالبر بلینت کوسٹسش کی کرکی طرح آگ گئے کا مبد معدم بوسکے، لیکن اس میں مطلق کا میابی نہیں موقی، بہر و والوں کا صرف اس قعد بیان تھا کم دات کو بار و بجے وضا بالائی منزل سے وطواں سا استحقا ہوا نظر آیا اور حب بھی آگ جمانے والے ایمن بہر بنج میاد مکان ایک جمہد باشعامی تعمیل جو کیا۔ اسلم نے آتے ہی اپنے سکرٹری مسٹرا براہم کے متعلق در یافت کیا کہ وہ کیاں ہے ، لیکن وہ اس مگرفیس فاء اورب گور آوی ميماليا ومعلوم بوا و إل بمي بسي تعا- برحند ، كوئ اليسي وإده ابم إت دنتي اليل أسلم وابرابيم كي فيروا مرى سے حدورم

مضطرب مقد اورشا يدمكان من آك ملك سعاس قدرتكليف نبيل نبيوغ ربي هي مبتى ابرآميم مع د ملف سع

آگ سلے بوے دودن گزر کے میں و مکان فاک ہوکر اِنگل سرد مولیاہے ، لوگوں کی دلیبی اس واقدسے کم مولئی ہے اورست لم ف دوسرے مکان میں اپنا وفر قایم کرکے دو بارہ کام شروع کرد باہ ملیکن ابراہیم کا املی کک کوئی بتر نہیں اور با دجد برمكن كُوسط ش ك أسلم كواس وقت ككول كاميابي اس كالمراغ علاف مين نهيل جو لك-

الله الله كره من بينها جها ، بيركميني كو إلى الله كالقصيل لكور إج اوربهت مسرورب كيونكه ه الاكوكا اضافه اس كل دونت مين موسل والدب أوراب وه حقيقتًا لكديتي موماك كا- ليكن أيمى وه اس تحرير كوفتم مين عكريكا تعاكد دفعتًا جراسي

اندر داخل موگیا اور اطلاع دی کر پلیس کا جمعدار معد دوسیا بریال کے بابر کھڑا جوا اس کو بلار اے۔

الروليس كا جعدار إ \_ كيول إ \_ كما كمتاب - . . . . احيفا اس كو اندر معيدوا تسلم نے جلدی حلیدی میزسے کا فذشیمیٹے اورا ہے اوپرمدورجہ اطیبان ومکون کی کیفیت طاری کرکے تمیعداد کی پزیرائی کیلئے ان آب وطلار كيابى بطاكه وه اندر آگيا اورآت بى اس في مقامى وليس كافسرالاى ايك ترميبي كجس مين لكها مفاكه:-

" امر کمین کمپنی نے آپ کے فیلان دغاکا استفانہ میں کہائے اور اس سلسلومی آپ کی مافتری کی طرورت ہے" ير فيصف بن اسلم كاجروسفيد يوكي البكن ابني آب كوسلمهال كرمبعدار سيمين كوكها إوركوست كى كاس سى جمداورمالة

اس استغالم كم معلى كري ألي أس مف إلك فاعلى ظامري اور الركار أسلم وجوداً أس عراتد ما تدوانا برا-

اسملم جس وقت و إلى بيونيا، أو اس في بريكيني كم يميزكو منها بدا ويكعا ليكن اس كاحرت كاكوني انتها ندري جب أس م ابن سكرترى ابراتيم كويمى و إلى موجد إيا- برونداس كى كاسياب زندگى مين بديدا موتعد اكامى يا معيست كا تعاليكن وكله وه ہمت دون تھا اس لئے معالمہ كي صورت فوراً اس كى مجدمين آگئ اوراس ئے سرائيكى كى كيفيت اس ميں بيدا جونے لكى - كيونكم ابراييم كى غيرعا ضرى اور كارس كى دفر وليس مين موجود كى في مبت زياده تعاسد اس كست بديا كردئ تن اوروه السامحوس كراً تماكم شايداس كے إلى إول كى نوت سلب موكمي ب

حِس دقت آسلم بيليس افسرك ساشف ببوي قواس - في كرسي بريشين كا إشاره كيا ميكن اس ن كيا كميس مطرا براهيم سع عالحد كيس کچدگفتگوکرنا چاہتا جول اوا زے دیمی ماہے ۔ پیکیس اضرفے ہمیکہنی کے نیچرکو دیکھا اورٹیجرٹے ایرآئیم کی اص کی امازت دیدمی، جس وقت يد دونول فلوت عين معوي في واسلم في اس سع صرف يدسوال كما كريد

مد مسرابرآتهم مهوكوآب كي طرن أسكهمي اس سلوك كاخطوه ند تفا اورالرموقعه إندس مذكرا بواؤاب ابهي

اس کی توی کرسکتے ہیں "

ابراہیم پرش کوسکوا یا اور بولاکند در مظرات میں نے کوئی بات امین نہیں گئے جو آپ کے لئے نئی بور آپ کومعلوم ہے کم میری تجارتی ترمیت آب ہی کے بال مون اور اس اے آپ کو مجملا مائے کمیں نے وہاں کیا سیکما موکا ، آپ نے ، الفاظم مركبي بنیں بعول سکتا کی انسان کو براس جر کی قرای کروینی جائے جس کی قرانی سے دولت عاصل برسکتی ہے اور اس سلدس میں نے

اسلم : - " قوكما ميں نے تم سے نہيں كها شاك بندرد لاكدكى نقم ميں ايك لاكوتمها دائے "

ا برامیم - "ب شک بها تقالیک اول توجید اس کا عتبار د عقالی آپ اس عهد کود داکری تے - کیونکرمیر مسائے کوئ ایک شال بهی ایسی نہیں ہے ، دوسرے بیمی حجم معلوم ہے کہ دولا کھ کی تم ایک لاکھ سے زاید جوتی ہے اور بھی کمجنی تقریباً یہ تام مجد کو دا کہ حک سر"

م " اجمااگر میں اس کو بڑھاکر تین لاکو کردوں تو ؟"

الراميم أ\_ " اب المكن ب كيونكم مرابيان عرالت من تلمبند موجلت اورمين اس سے المحاف نبيس كرسكتا؟

.. د لمبکن بمیکمینی کو بیگیونگر معلوم جواکی تم را ز دار دو ؟ " \* د تروع بی سے اس معالم و شنت بی کرنگرافی کررسی تقی ا

و فرزوع ہی سے اس معالم کو مشتہ سم کو نگرانی کردہی تقی اور اس کے کئی جامیوس کام کررہ تھے ،آپ کے تام اُن تارول کی نقلیں چر آپا سے بیچے کئے تنے اس کے پاس موجود ہیں اور آٹ گئے کے دن ج آپ کا آر آپاتھا اور جس میں گھا تھا کہ میں کہ بک انتظار کروں ''۔ اس کی بھی نقل اس کے پاس موجود ہے ، ہر خیداس کا فکرا بھی کی عدالت فی جلیں میں نہیں آیا ہے ، لیکن چرکر ایفیں احتماد ہے ، اس لئے وہ واک فائے سے با فاعدہ ان تا روں کی فقل طلب کرائی کے اگر خردرت بولی ''

، سننے کے بعد مب آسلم ، اَرِاہِم کی طون سے بالکل ایس موگیا تواس نے پولیس میں صون ہی کہا کہ میں بیال کوئی پیلین نہیں ویٹا چاہتا۔ جس وقت عدالت میں معالمہ میٹی ہوگا و ہاں جا جہی کروں گا-

(4)

تام بھی میں اس واقد سے بل بی ہوئی ہے اوز صوصیت کے ساتھ تھارتی فغدا میں جمیب کیفیت پیدا ہے - لیکن سومیں ایک شخص بھی اسلم کی طرفداری کرنے والا نظر شہیں آتا ، کیونکہ بھی اس کی بے ایانی کے زغم خوردہ ستے اور اس انقلاب سے قدر تالان کو میدور بونا مائے نفا۔

عدالت کاہ تا شائیوں کے بچم سے بھری میدئی ہے، مقدمہ کی ساحت ماری ہے، اور دونوں طرف سے برطوں کواندلوں اور وکلاء کی جامتیں اپنے اپنے کام میں مصروت ہیں اور آسلم بھی جوایک ہفتہ کے اندر اپنی تام جس کی ہوئی دوخت کا بڑا حسّم مرب

کرچاہے، ایک مجرم کی حیثیت سے موجودہے۔ مقدمہ کی حالت اس قدر نازک ہے کہ اس کوکوئی امریراپٹی رہائی کی نظرنہیں آئی، ابراتہیم کے بہان سے آسلم کی تام وہ اسکیم جہم کرانے کے متعلق مرتب کی گئی تنی فا سرموجی ہے اوربعش ایسے کا خذات بھی عدالمت میں بیٹن ہوچکے جیں جن سے آسلم کا

دھوگردیے کی فرنس سے ہم کرانا بخوب ابت ہوتا ہے۔ تقریبًا ایک مینے تک یہ مقدمہ جاری رہا، اور اس دوران میں تام کوسٹسٹیں جوروپیرے دبلیدسے کی جاسکتی ہیں آہلم نے کرڈالیں کیکن معالمہ بائے سلجنے کے دورا کو بتا رہا، حبتی وہ صفائی بٹیں کرتا تھا، اسی قدر زیادہ اس کا جرم ثابت ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے وکلا سفے جبی ایک دن دبی زبان سے یہ کہ دیا کہ اس معالمت سے قوکا میابی کی امیرنہیں ہے، لمیکن ایس شار فعد ثابت ہو۔

میں ہور بات ہا ہے۔ اس وقت سے ہند ہوگیا تھا جب اول ون اس کے فلاف استفاظ وا ترکیا گیا تھا، فیکن اب إذار میں اس کے فلاف استفاظ وا ترکیا گیا تھا، فیکن اب إذار میں اس کی ساکد تھی اس قدر بگر گئی کہ اس کے کارفاڈ کے طازموں کو دوسری مِلّد توکری بلنی دشوار جو گئی ۔ ممکن تھا کہ کم اذکم مفدمہ کے فیصلہ تک اس کی عزت کچھ از ارمیں باتی رہتی، لیکن جب اس نے مقدمہ کے مصارف کے لئے اینا تام روہ ہو کہا تھا میں موالہ میں ہزار روپ میں فروخت کمیا تو سرخض کومعلوم موکیا کہ اتسلم و بوالی موج بات اور اسکی تعدان

جس كم متعلق الوكول في بهت فلط الواز و الله مقاضم بوعكى م

اس عصد میں استے برج کچر گزرگیا اس کا حال شاید کئی در معلم جوا اگر خود اسی کی تحریر اسط متعلق و ستیاب دجوماتی جس دن مکم سنایا جانے والا تھا لوگوں کا بچوم روزسے زیادہ فلار آر با تھا اور بتیابی سے اُس ساحت کا انتظار جور با تھا۔ جب اٹنے دوں کی مالت متظوہ دور ہونے والی تھی ، وکلاء موجود تھے ، مشغیث حاضرتها، دیکن آسلم جو نقد ضائت پر ر با تھا اب بھی ۔ نہیں آیا تھا، وقت مقردہ بر دیر تک انتظار جوتا ر با اور جب وہ نہ آیا تو پیس کی ایک جاحت اس کے جائے قیام بڑی گئی ، شورو بہا کی آواز بھی جو ب کر انتھوں نے ور وازہ کھٹ کھٹایا ، ایک و حاکے کی آواز اندر سے آئی اور اسی کے ساتھ بہ شورو بہا کی آواز بھی جو ب کر انتھوں طون کے لوگ وو طاق اور آخر کار چہدمنظ کے بعد یہ حقیقت سب نے معلوم کم بل گو ، جس مجرم کو دُمنا کی حوالت قید کی مزا کا حکم سائے والی تھی ، اس کو آسیا ئی عوالت نے اس سے زیا دہ سخت سزا دینے سے کئے اپنے روبرہ طلب کر دیا ہے ۔ آسلم جو تحریر اپنے بعد جبور گئی وہ بہت طویل تھی ، دیکن اس کا وہ فقرہ جو کچھوسہ تک تھی کی تجارتی فضاء میں یا در کھا گیا صوت یہ تھا کہ : ۔۔۔

" دیانت کے ساتھ فاقر کرنا ، بالان کی سلطانت سے بدرجہا بہترے"

## "ارتيخ ويدى لتركيب

(نواب سيدعكيم احد)

یار پخ اس دقت سے سروع ہوئی ہے جب آرہ قیم فی اور اس کا اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا اس کا اور اس کا

قیمت:- کپار روپهیه نیم<sup>رن</sup>گار کک**ین**و

### ا دارهٔ فروغ اُردورنقوش) لاہری کے سالناہے

آب ہم سے حاصل کرسکتے ہیں آپ کوحرون یہ کرناہے کہ جوسان سے مطلوب ہوں ان کی تعمیت مع محصول کساب ہا فی فیمت مع محصول کساب ہوں ان کی تعمید کے - بیندرہ دن کے اندرآپ کوذلیے و بیشری فجائیں گی ( وی بی کے ذرایہ سے نہیں کھیے جاسکتے)

«نقوش کاسالاندجنده:- ۲۵ روب طنزومزح نمبر - - - - - عناه ر پطرسس نمبر - - - - - - مشار ادب لعالیه نمبر - - - - - عظیم ادب لعالیه نمبر - نیجر نگار لکھنو

### "اریخ کے مولے موٹے اوران (1) فاتح أندك كاليك رومان (y) صلاح الرين الَّوِي كَ دَوَّانسو

(1) جي نصيع مي جنگ زات في مكومت بني آميد كاشيوازه بالكل فمشركرويا دورميوميآس كى طون سے البرمسلم خراساني كي المواد ماندان بني اميد كسرون بريك في وان تم زوكان دولت وحكومت مين سے ايك خص السابعي تعاجب في بنوم إس كا تا آونك وفاك مين ظويا اوراً ندلس ميوع كراك اليي زيروست عكومت اسلامي قايم كي جس يرفا قران هراس في ميشد وشك كيا اس فن ا ام عبدالرمن الدامل تفا-

اس وفت موضع سفن ينهين كاهبوالحران كون واقعات حيات يعجت كى علية المناع ميرموجود مين اور له يتما المقعم بك اس في كو فكرا ترس مي دولت إسلام قام كي اور بلادعرب مي اس كي ذات سيطم وادب وكس قدرفا يره بيون الميد ظامك عُصيل تام اري كالاول مي المتي مي م بلكم فعدواس دافع كوبيان كرنام جيد موضين في ترك كرديا ميني وككس طرح اس ف

موت سے نجات إلى اور كيو كم ينى حياس كرنجيس آزا و موسل ميال بوا-جروف بنوع إلى اخاندان بن آميد كي كرفتاري من معرون عن اس وقت عدالزمن نبر فرات كوجود كرك مع المن عيد ع

بعانی کے ایک محقریت کا دُن میں بیونی اور بیال ایک الیے محف کے مکان میں بناہ گزیں ہوگیا جواس فا دان کا ممنون احسان تھا۔ س ك ايك الركي تفي زيده نهايت ميل وتوش الدام بس كيم البعي مرف سول سال كيتمي جوائي إب كيفروا فري مي دجب وه نوت ميں تھيلى كے شكار كے ي بانا ) كمركاسا دائى مكرتى وبدائر عن كى توجى اس وقت .سوسال كى تھى ۔ دو كور نهايت توجيدون

اول دن جب زبيده كى نكاه اس بريم يمنى، اسى وقت اس ك دل من عبد الرحن كى مجتت بيدا موكى تمى - ديكن اب كهرزمانك فام فياس جذر من اور زياده احكام بيواكر دواتفا - وه نقاب كي شي سه برده كي اوط سه اور دريون كي على سراس ويما

ارتی اور فاموش کے ساتھ مدارج مجتب ط کرتی عاتی تھی۔ ایک دن ربیده إنى لینے کے درائے فرات کے کنارے کئی و بائی سامل کی ون دور کا فنا میں میت سے سواہ مراس کا متوك نظرات ، وه مانتي تني كرسياه برتم بنوم آس كا فرجي نشاك ميم وه اس مع مي واتف تني كوه النس كي اولاد بني آميد كي مالي ويمن

يه - اوراس كانهان عبدالرعن فانواق امير كاايك فروي - يد د مكوكراس كاجي ويل كيا اوروه تحديدي راب مبدالرعن كي فيني ي اس في وَرْ فَرْكُن اكراني إب عمادا اجرابيان كرب الكن اس وقت وه مى داد اب سوائ اس كون جاره كاد نا الله وه

براه ماست حمدالر من کواس خطرے سے آگاہ کرس۔ اس مدیک قواس سے نمیالات کی دفارعام فطرت انسانی سے خت علی جم آئی لیک دین اس کے بعدی اس کے جذبات مجت جبش میں آسے اوراس نے نمیال کیا کھ بدالر من کوخوار سے آگاہ کرا آگا یا اپنے سے جو کردیانیہ اوراس کو وہ گوارا خرسکتی تھی اس لئے اس کی مجت حیار جرف ۔ اور کون می مجت جوجیل جونی میں ہوتی ۔ یہ تمریخ الی کردان نمیاس بہن کراس کے پاس جائے ، خطرے سے آگاہ کرے اور فود بھی اس کے ساتھ رم ہرکی حیثیت سے ساتھ جوسے ۔ چرکد عبد الرحمٰن نے اس وقت میک زمیرہ کی صورت ند و کھی تھی اس لئے یہ تربیر یا لک مکن العمانی ۔

رُبِيَيَهُ فَ ابِ إِلَى المباسِ بِهِنَا اوردر وازه كَشَامِشًا كرعبَ آزَجن سه ساز مال بيان كما - اول اول اس في وم على أبيا لكن جب دُبِيَهُ فَ عَجُورُ كَمَا تَوْصِدَ آرَجَنَ واضى بوكيا اور آخركار يه قينون خوب آخاب سه قبل فوآت مِين كودت اكم اس كوجه ا كرك ذكل جامي - اس كومشمش مين عبد آرَجن كا جهونا بعائى درياك افدر دُوب كيا - بهما جائب كحفاسيول كما كم يهد اس ك زخى كرويا تما ، جس سه وه جانبر فه بوسكا اور وريا مين غرق بوكيا - بهرمال وه عباسى نشكرك تيرب زخى بوكم واجد إكمى اوروم سه الا تعدب كم فرآت كم دوسر سامل برجي وقت عبد الرحن بهدي تيا توصرت دم براس كم ما تعد تفا وراس كا جهوا مها في

حکومت ودولت کے زاد میں بھی جہ آلڑماں نے اپنی شرکی مصاب د زہرہ ) کوارمیش جہیں کیا اور اس کوئی مہیں القدد فدمت تغویس کرتی جاہد کا سے مردی سجھتا تھا۔ نیکن جب ایک وال وہ اپنا مرواز الم اس گا کہ کو جہ آلڑم کی سکے سامنے آئی تو اسے سخت تیرت جوئی ۔ لیکن اب بھی وہ یہ زسمی کا کا اس نے اس قد تکلیفیں کیوں ہرواشت کی تفیق اور اس سکے دل میں کئی تھے می آئی سندی کی تفیق اور اس سکے خارک ترین ادادل سے آگاہ تھا۔ چھکومت وقیادہ بھا دو ایک نمرے سئے ہی زہیرہ کی حالت کا امرازہ کوئے جس کا میات ہوا ۔ اس کے خارک ترین افکات کے تعلق ہوا میں تھا۔ اس کے ایک عذب کا بھی حالت دورو کی تا اور اس کے جرب میں جو کھلا ہوا صحیفہ مجت وحق تھا۔ اس کے ایک عذب کا بھی حالت دورو کی حالت کا امرازہ کوئے جس کا میات ہوا ۔ اس کے ایک مذب کا بھی اور اس کے جرب میں جو کھلا ہوا صحیفہ مجت وحق کی تھا۔ اس کے ایک عذب کا بھی حالت کا دروازہ کوئے اس کے ایک مزاد کے سامنے کی انتہائی ہوت کا اس خوارد کوئے کہ کہ اس جو کہ موات کی دورائی میں اس خوارد کوئے کہ اس خوارد کوئے کہ کہ اس خوارد کی کہ اس خوارد کی موات کی دورائی ہوتا کا اس موارد کوئے کہ دو ایک دورائی موات کی دورائی ہوتا کا اس موارد کی کہ اس جو کہ موات کی دورائی ہوتا کا اس مورد کے موات کی دورائی ہوتا کا اس مورد کی موات کی دورائی ہوتا کا اس مورد کے موات کی دورائی ہوتا کا اس مورد کے موات کی دورائی ہوتا کا اس مورد کی موات کی دورائی ہوتا کا اس مورد کی کہ اس مورد کی کہ اس مورد کی دورائی ہوتا کا کہ کہ دورائی موت کی دورائی ہوتا کا اس امرائی کی دورائی موت کا دورائی کی دورائی ہوت کی دورائی ہوت کی دورائی کی کھوئی کی دورائی ہوت کا دورائی کی دورائی کوئی ہوئی کی دورائی کی کہ کہ دورائی کہ کہ کہ کہ دورائی کوئی کی دورائی کی دورائی کوئی کوئی کی دورائی کوئی کی دورائی کوئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوئی کی دورائی کی کی دورا

ایک زمانداسی طرح گزرگیا بہاں یک کرچند د فول کے لئے اطبیان سے بیٹینے کی فرصت اسے نصیب ہوئی -وہ ایک ون محل کے معاطات پرغور کرر ہا تھا کہ دفشادسے زمیرہ کا خیلل بدیا ہوا اور اس نے ارادہ کیا کسی سردار سے اس کا عقد کردینا جائے ۔ چنانچ اس نے سرحسکری عبدالملک کوطلب کیا اور اس کی رضا مندی حاصل کرکے زمیرہ سے ور پافت کیا کہ اسے توکوئی مذرزمیں ہے - زمیرہ اس کے قدمول برگر بڑی اور باچٹم مرخم ولی کر آپ مالک و محمار میں میں کیا اور مری رائے کھا "

ینا نیدبنت زفات کا ابتام موا در سادا قرطبه اس خوشی میں چراغاں کیا گیا ، لیکن جبوقت زبتیرہ کے جرے میں بہونچ تو ﴿ إِن موجو د زمتی ، بلکہ عبد آرجمان کے تجرب میں بڑی رورہی تھی ۔ عبدالرحمٰن کواطلاع ہوئی تو وہ خود و بال گیا، لیکن یہ وقت مختا جب زبیرہ سکرات موت میں جلاتھی۔

( م ) شعبہ کا زائدہ کہ ایک قاقل صلاح آلدین اق بی کے لئے اسباب حرب وسامان رمدیئے ہوئے بیروت کے پاس سے گزاتا ہے اور یہاں کے فرنگی اسے لوٹ لیتے ہیں، سلطان آبوبی سخت بریم مواہ ہے ۔ اور یعزم نے کرا ٹھ کھڑا ہوتاہے کہ دشمین سے اس گستانی کا انتقام نے گا اور بریوت وساصل لبنا آن پرقبنہ کرکے اپنی سلطنت میں شامل کرے گا۔

سلطان صلاح الدبن اوبی مقروث م پرقابض موکرفرنگیوں سے ایک ایک کرے مبہت سے قلع مھین چکا تھا اور اب اس کی نکاہ بہت المقدس پریش جال صلیبوں کی قایم کی موئی حکومت پر إلا ویں چہام اس وقت فرانروائی کرم المتعا

قاظ کی قارت گری کے واقع سے اس کوایک بہا ا بقد اور اس فرصت کوفیت مان کواس نے اپنی قدیم لوجی کیا اور دس فرصت کوفیت ما اس کوایک بیا اور دست کوفیت میا اور دفت این قدیم کرتا ہوا بیروت بیونیا اور دفت این اس کے بعائی اس اس کا اور دیا اس کا اس کو ایس کا اور دیا اس کا اس کوائیں کا اس کا اس کوائیں کا اس کا اس کا اس کوائیں کا اس واقع نے اس احساس کے اندوم مواست کی اور اس کی یا دور میں بنا میں بنا دیا ۔ کی دو می کو دیادہ ویک بنا اور اس کی تاخت کو زیادہ ویک بنا اور اور کو دیادہ تھی اور اس کی تاخت کو زیادہ ویک بنا اور اس کی تاخت کو زیادہ ویک بنا اور اس کی تاخت کو دیادہ ویک بنا دیا۔

جس وقت ده قاتره سے روان دوا تھا تواس فاعد کیا تھا کہ دہ اس وقت کے جون سے کامپ کی شام می اللہ کیا۔ قلعہ پر اسلوم کے چنرٹ کو برآنا ہواند دکھ سے مینا نے دہ سرزمین طلب سے میکر موالے سینا کی اور دمشق سے لے کر اور شام یک بر میکر اور بسیات و امردی کے سے بھا نا ہوا آئے بڑھا ۔ یہاں تک کر ایسے دیا دہ تقبید واسم بھا جا نا تھا۔ کو بعد کہا اور بسیان برقیعند کرئے فرگیوں کے دس قلعہ کی طوت بڑھا جرمی سے دیا دہ تقبید واسم بھا جا نا تھا۔

یہ تادر شہر کرک کا تعاج اپنی معبوط شہر بناہ کے کا قاسے انا کا کی توسیقا جا اتفا۔ یہ مقام بہالایوں کے درمیان اس طرح دالتے ہوا تھا کہ ماصرہ مہت دشوار تھا اوراس دقت بک بہاں کا الدکسی سے مرد ہوسکا تھا۔

صلاح الدين في الله العادل يصمري صاكرى كك طلب كي اور وري قوت كرما تواس في كرك ك بيوني كرجارول طون فينقيل نعسب كردين - فركيول في جوري احتياطات كام ليا تقادد كثير ففيرة حرب ومنا الديسد فرائم كركے بورى عسكرى توت كے ساتھ عافعت كاحزم كريا تھا۔ ان كولقين تقاكد سلطان صلاح الدين قلد كوسرة كرسط كا اور اس طون صلاح الدين روزاند على كما مقا اورميامره من شعبت برها أع با القاد فيراس مدرك قال كي واشان كيمين جرار اور ديكين كا قلعدك الدركيا بور إب -

قلعد محمشرتی برج میں آج فیمعولی چال مول آتی ہے اور لوگوں کی آمدورفت بکثرت ماری ہے - لیکن پر منگامیسی تدبير حباب سيمتعلق بوي معلم بوا كوند آف ماف والول كراس اليم بي جوب مرد كري الم تفسوص بوسة بي. عورتیں ، بنچ ، مرد ، آجارے میں ، کسی کے اتو میں مجولوں کا إرب - کوئی عمل الب - کوئی راف منگ كفيت أوا ر إيد - الري جاهبت ميں چندريها له يعي بين حق ميں سعاجن تبيع نے بورے بيں اوربعض عود دان - ضام كي جاهت طباقال میں تم تم مے معلفے اور شرابیں إدامرے أدامر مل جارہی ہے اور الساموليم موتام كريمان كوئى نهايت ميتم إلشان جش طرب برا ہوئے والاہے - مرمندسب کے چرول سے آٹارمسرت ظام رمورسے میں لیکن میں تون وکدورت کی عامت معی نظران کلتی ہے کہ معلوم نہیں جنگ کا نیتر کیا ہور

عرب میں ہوں۔ آئے نہاں تقریب نکاح ہونے والی ہے جس میں کوشل وردن کو نظ رینو کی رمیبہ کے ساتھ رہنتہ از دواج کے ساتھ وابستركيا جاب كا- دولهاأن چندفروانون مي سے تعاجن پرابل فزيّك دعرف بر فاظ حسب وليسب بلكم وهيشت تيجا وِمِرِوا كَلَى بِمِي قُرِكُمِتَ عَظِيمُ اور حُهُمِن اس كونت رَسْوكى بيتى (ربيبًا) تَقَى جوانية داراة ارة انطاكيه ميں رمتا تقا اور قلعة

كرك اسى كى حكومت ميں شال بتھا۔

ب می محاوے یہ ہوئی کہ تر تقریب کرک کے علادہ کسی اور جا علی میں آئے "اکد دونها ولہن میدان کارزارہے دور رہ کراطف ومسرت کے دن مبر کرسکیں الیکن کونٹ طرون اس پر راضی نہ ہوا اوراس فے کہا کرتنے و تفک کی آوازوں سے زیادہ کوئی آوازاس کے لئے باعث مسرت نہیں اوراس لئے وہ اپنی شادی اس بٹکا مر جنگ میں قلم کرک کے اندر

(سم) غوب آفآب سے قبل شہر مناه کا ایک دروازہ کھلتاہ ، خندق برمی استواد کیا جا آسے اور جالیس آدمی اپنے سروں پر طباق لئے جوئے قلعہ کے اندر سے تکل کر اہل عرب کے نشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے آگے آگے ایک مواد ہے جو ہا تھ میں مفید شاہ لئے موتے ہے۔

جسٍ وقَّت يرسوارلشكراسلام ميں بہونچيّا ہے توصلاح آلدين اسے اپنے خيد كے اندر بلاكر آلے كى وجد در بات كرا ، یہ کہتاہے کم ہ۔

> " اع آمّا ، مجع كوف وردن كا مال في يا فوا ك كيمياج اوراني بيط كي تقريب شاوى من كو كايف روانك مين اميدب كقبول كي ما ين عي

> > صلاح الدين فيمسكرات موسة وه خطي الإجس مي تحرير تفا:-

" استعلال نعرب إلى مار عيول عاشري جن طب بوباع اورمي بي كون الورد كى

شاوق مورى ب - اس فقيس فيند دكواد فكواس مرت من فركي دكرون -

اس سلة اس تقريب كي خوشي من كي كساناه در شراب يعيي جول الم تتماري في يعي اس مسرت من جاري تركيد بود اورات سلطان عرب مجع اميد ب كرتم اس تيجو في من الأكى كيا وابنه ول سيكيمي نود كرد سكرس برم الم يمي

ابني أنتها في مجت وتفققت مرد كي تفي اوراس كى طرف سع يعقره يرتبول كروك "

سواریہ بینا م نے کروائیں گیا اور اوھرسوار الدین نے ملم دیاکہ ایک رات کے اللے جنگ ملتوی کروی جائے۔ جنانچہ وہ ران قامہ کرک کی جمیب وغرب رات تھی کہ اندر اہل آلے اسر سردر نشاط بیٹے اور اہر وشمن کی فوج ،

### اكراب ادبى وننقيدى الرئيرجابة عبى توريبالنام برض

اصنان بخن نمبرة قيت بائخ رديد علاده محصول - حمرت نمره قيت باخي روب علاده محصول - مومن نم يقيت بانخ وربي لاده محصول رباض نمبره قيت دو روب سلاده محصول - واغ نمرة قيت آثار روب علاده محصول - (جله عشيه مر) ليكن يسب آپ كومبل روب من محصول ل سكتامين اگر يه رقم آپ شبكي ميرين .

منح إنكادلكه

## مال کی محنت

#### (ایک نجیلیه)

موت کا فرشتہ ایک حیوثے بئے کے بستہ مرک پر اپنے بازو بھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ پیچے سارے گھر کا جراغ اور تام خاندان کے دل کا سرور تھا ، بیار ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تُمرک تین سال گزرے تھے کہ بیار ہوگیا۔ راس مرف والے بچہ کے کرو میں ایک بیتباک سکوت طاری ہے اور عکین ال کی شفت می سانسول کے مطاور وہاں کوئی آوا رنہیں سٹائی دیتی ۔ اں نے اپنا سر ا تعول ہو اوال ویا اور زمین کی طوت دیکھ کر رونے لگی

بي كاب مبلدي مبلدي ابني دوكان مند كرك أمرة يال السكنتكونبيس كى كراس كارخ اور زياده موج الميام بيك بتركم إس مينيس كياكدوه بيدار دموجائ ـ

اس في اين فكاه أسفالي و وكيما كروت كافرشة بي كربسر رجيا إمواج-

كيسا مولناك منظرتها كموت كافرشة فداكى ودليت كوفداك يأس ليماني كال آناده تها.

." اب موت ورجم كرواس بي يرشفقت كرواس كى ال ك ول كون دكھا- مجمع اس كے عوض في ما اور اس بچے کو میور جاتا کہ اس کی ال کی زندگی تناہ و برباد نہو، اس کی زندگی کے ندید میں میری مبان کوقبول کرسات موت کا سایہ امستہ آبستہ بھٹا اور باب سے اشارہ کما کہ " ایسا ہے تومیرے ساتھ آؤ"

اد میں کائنات کی اخیر صدتک سیرے ساتھ جلوں گا، اور وادی مرک میں سیرے ساتھ رہول کا الدو تک مجم

بچر کی جان زیاده هزیزے ۔ نس اے موت جل ، آگے ہو"

موت كاساير مرعت برق كے سائد موا كے بازوں برعلا اور علين باب اس كے بيميد بوليا -موت اس کوسیلے ایک باغ میں رئے گئی ، او لیے او لیے ورختول کے لیے سے اس تھے ورختول کے سایہ سے ا لوں اور معولوں کے در میان سے اسے لے گئی شہریں اس کے کارفانوں کے سائے سے اور معربیال سے دومری برک پر ایمی ، اس کے دوست احباب کو دکھایا ، اور ایک بنگ کے سائے لیجا کر کھوا کردیا تاکہ وہ محنت ولوشسش لق ولقصال اورونهادی میدوجهدکا تمامنه دیکھے موت کاسایہ بیرشبر کے دروازہ پر بہرنچا آکہ وہاں سے ردیوں کے متقریر نے عاملے۔ معاقب سے بیرشبر کے دروازہ پر بہرنچا آکہ وہاں سے ردیوں کے متقریر نے عاملے۔

آفتاب کی طلافی کرنیں شہر کے برج ں پروٹ رہی تھیں کر باپ نے نگاہ رخصت شہر بر ڈالی۔ اس کی نیڈر ایال کانیے گلیں اور وہ بولا کہ:۔

" اس موت تجو پر رحم کو، میرے لئے مرنا مکن نہیں ۔ اپنے سواکی اور کے لئے اپنی قر افن نہیں جا حاسکتا۔ میں اہمی جان جول اور اس دنیا کی لذتیں تھے اہمی زندہ رہنے کی دعوت وے رہی ہیں ۔ لیس اے موت مجھے چھوڑ دے اور جس کوتیا می جائے کے جا ؟

> موت وابس آئی اور مرج رَبِّ كربتر بر بازو بهيلار جهالى . بهائى آياس مال مين كراس كرج روس رغيد وال شك را نفار

> > ميكن مأب في كوفي جاب نبس ديا إدر برستور روق رسي -

مہائی نے نکاہ آسما ٹی توموت کو دکھ کرکائی گیا۔ بھرائی سمائی کے جیرہ کو دکھا اور اسے زرد ہا!۔ '' اے موت شہرمی اوربہت سے تیے ہیں' ان میں سے کسی کوسا جا، تو اسی بھیکا انتخاب کیول کرتی ہے' جن کوہم وگ اس قدر جاہتے میں ' یا بھراسی گھر میں سے کسی اور کا انتخاب کرتے ' میں اپنے بھائی کی مبکہ مرسفے ہر طہار میول' مجھے نے جا''

موت في الثاره كياك مي يعيم آدا اور وه ساته ساته موليا-

موت شہر کی سڑکوں پراے کگئی اس کے ساتھیوں کو درسے وابس آتے ہوئے ، کھیلتے ہوئے ، گلتے ہوئے ، گلتے ہوئے اوکھا اس کی وکھا اور سے دو گھیا ہوئے ایک بھراں آس کی بعد وہ بھولواروں و کھائے ہیں جو ایک آس کے بعد وہ بھولواروں و کھائے ہیں گھراں کی بھراں میں اس کے بعد وہ بھولواروں میں سے جو کھائے ہیں میں دو ایک ممان کھروں میں سے کھیا ہوئے براہ ورس کے بعد موت آسے تا شد کھروں میں سے کھی جہاں اس سے بعد موت آسے تا شد کھروں میں سے کئی ، جہاں اس سے ابنی ایک سابھ کی کھرکھنگو کھری جہاں اس سے ابنی ایک سابھی کو دیکورکھنگو کھری جہاں اس سے

مِعائی ذمین پرخش کعاکرگرمِڑاً -موت نے مرعوب کن آوازسے کہا " اصحہ"

موت کے مرحوب من اوارے اہا کہ اہم ا " نہیں، اب موت رخم کر، جس کوجی عام کیا، مجھے جھوڑ دے!

موت تعبروانس آئی اور بھی کمبر میرائی بازو تھیلائر ایم ہوگئی۔ بہن مرسد سے آئی اور اپنی ال نے قریب بہونی۔ اس نے دکھیا کو موت کا ساید اس کے بعائی ہر جھایا ہوا

سيء بولي :-

" اے ڈراڈ نی موت ' تو بہاں کیوں آئی ہے ، کیا تو میرے حجوثے تعبائی کی روح کو لیجانا چاہتی ہے ، نہیں میا شکر اس کے عوض محصے کیجا "

موت نے اپنے إخرك الثارہ سے كماك " ميرے ميكي آ"

بہن اس کے بیچے مول -

وہ اسے باغ میں ایک اور اس فوارہ کے پاس سے گزری میں کا بانی اس طع اُحجیل را تھا میسے حیات ركى اس كے رفساروں سے اس كے نفشہ كے درخت كو دكيما جے أس في إنقا ادر أن إدمول يركاه جاس کے اعتوں کھلے بیوٹ ستے ۔ بیرموت اس کوشیرے داست میں لے کمی جس سے دہ اگاہ متی خرکار مررمہ کے اُس میدان میں الکر کھوا کردیا جہاں اس کی بجولی او کیاں تھیل رہی تھیں ۔ جب ان سب سے ت مونے کے لئے اس نے اپنی آخری کاہ کوالی تو بنیاب مولئ مدر بولی کد: - " نہیں اے موت ، نہیں، میں ، ساتدنهیں جاؤں کی اورجس کرنیاجی جاہے ساتد میا !

موت كيربخيك قريب آئي -

اب اس كر دل كي دهوكن بهت ضعيف مؤكي تعي اور نزع كا عالم طاري تفاء الدف عا إكر حمك كراس كا

، بوسد نے کے الیکن میومند مثنا میا ، کہیں اس طرح اس کی آخری نبض حیات کم نہ ہوجائے۔ اس نے ابنا سرا عمایا قد دکیماک موت اب صرف بوس و داع کی متفرے ، ال اپنے مرنے والے بینے کے پیمسس الو مولى اور دونول بالتوكيسيلاكر ولي ا-

الساموت مم كر الى فاطراس بررم كر يه جيم مريد دل لالكراب اس الح مجه اس كا فرد كيف كال نه ركد بلكه محجه بدامعا دت نفسيب كركه وه ميري قرم آكركسي وانت كوا بوك

موت نے اشارہ کیا اور ال اس کے سیجے ہولی ۔

موت اُسے باغ میں المئی اگر اپنے اِتھ کے بوئے اور منوارے ہوئے درخت دیکھے ۔اس نے دیکھے میکن بيركوني الثرنه جوابه

میرات شهری سراکول اور تفریح کی مول میں ایکی الیکن بدمبی نے انر ثابت موا۔

مھروہ اُسے اس کی تہن کے گھرك كئى جس سے و دہبت وجنت كرتى تھى اس ف وال بچوں كا كھيلنا و كياور بہن کے کرد کے یاس سے حبب کدود ساند با رہی تھی گزرگئی -

اس کی آگھیوں سے آسوماری سے لیکن موت سے برابر یہ تفاضا تفاک "ملدی کراورابرت کے دروازو له ولدسيونيا دب اكميرا بي مندرس مومائ

موت مُسْكُرا في اور دفعتَّ تُطُول سے غائب ہوگئی -مان والنيس أني اور د كميها كه بخير صحت يا چيكا ہے -

(ترجمه اذعرفی)

مرشيه نگاري وميرانيش

داكر محداص فاروقى كاب للك تبصروانس كفن مرشي تكارى برسقيت ايك روبيداً معاتف دهلاه ومحصول) منجرنكار لكفنو

## عهدِرفندگی اد\_\_\_\_ریاض و نبآر

فیرآباد - دارمئی سنگ میمی محرمی یا تکارس آنشیں آیا گرسادہ اوع بن کرصورت بکار آئٹی "بردة زنگاری " میں رہنے والا آگیا اے آدی ا

دكن كمتعلق بوكيد لكمها ا ورجس طرح لكما آب كاحقدب ادائ ببان بدين مديد ضاواد قدرت كسى محواد مكار كار كاب بنين مرزمين دكن كي أيك دلنوازم يعنوان بيبي تتم موجانا جاسية كفا دشام كي خرورت تفي دشب كي مجد حسرت نصيب كوابنا ك شعر ايدا كيا : -

نے تصویر کھیٹچدی، اس کی صرورت ندرہی ہے چماری آگھیوں میں آو تو ہم دکھائیں تھیں ادا تھاری جو تم بھی کیو کہ باں کچوہے (راض) ادائے بہان کی محویت نے تصور می میں سب سالمان اوان دورافنا دہ کے لئے دہیا کردیا اور یہ کئے کا موقع : رہا ہے معربجرکے مام ہزم میں مجلکائے ماتے ہیں ہم ان میں جو دورے ترسائے مواقع ہیں رراض

سربر برائی ہے۔ ہو ہوں است ہے۔ ہو ہوں است ہے۔ ہوں است کو انکاروں پر اللہ میں اللہ ہے ، جانی کی طرح وہ را تیں بی اوآ میں میں اوآ میں میں است ہور میں ہے۔ اور میں است ہور میں آپ نے ہواری مگر لی اور میں آپ نے ہواری میں آپ نے ہواری مگر لی اور میں آپ نے ہواری مگر لی اور میں آپ نے ہواری مگر لی اور میں آپ نے ہواری میں است کی میں آپ نے ہواری میں است کی میں آپ نے ہواری ہوری ہواری ہواری

کی مکر ہوش نے، بوش کا نام لیتے ہی داغ کا شعر اِدِ آگیا:۔... بہوں قابویں شعیرا دل ناشاد آیا میں لکھنوگیا آپ دکن میں تھے، امتیاز صاحب جیل میں، میں دونوں کے باس تھا، کمر بنجام رشاب رفتہ کی طرح دور میجی سن کیج کس احمل میں کس طرح میری زندگی بسرمور ہی ہے ۔۔

اد مُبارک کے آغاز میں کہ گئے دن گرب کھیلے اپنے ہیں اتنی گزر ہی جائے گئی (رآمن) او مُبارک کے آغاز میں کہا تھا۔ او مُبارک کے آغاز میں کہا تھا۔ بن کے مہال ایک ون زرروزہ وارآنے کو بے شام بیٹے کو بے میرے گھراُ وصار آنے کو بے (رآبن ) اور برسال کا مضمون شعومی نہیں اور بوسکتا گمرکم شوال کو کہنا کڑا تھا ۔ ایک مضمون شعومی نہیں اور بوسکتا گمرکم شوال کو کہنا کڑا تھا ۔

ميكس مير ورفيلس كي وجائ رياف و ع كَاك مِلوكون في منس رونون كا واب (رياض)

، ارشوال کا مضمور تشریس سفتے ، میں باہر لکھ رہا تھا، ادر سے بہام آیا ہسبتال کی دائی کو بوا دیکئے، آدمی گیا، دائی کے جملے نیٹری ڈاکٹر آئی ، آیک گھنٹہ کے بعد وہ بیکہتی ہوئی تکلی۔ ڈبر قیس ، یک ناشد دوشد، سمبائی بہن توام مُبارک ، تائیکہ اکرایہ بقت ویا ، اورفیس کے لئے جھوٹے وحدے کرنا پڑے ، م گرمی مبری مجونی بھانگٹیس

مرق ہر میں ہوتا ہے۔ بچوں کی تعداد لفضلہ ایک اور یضف درجن 'مجھے دیکھئے میری عرد میکھئے ۔

اس شیخ کمن سال کی الله رسے بزرگی جنت میں بھی یہ جائے داں ہونہیں سکتا، (رآیش) میں نوش ہوں آپ دکن سے نوش آئے ، مجھ بھی نوش رکھے اند کھر میں کما نوش رہ سکتا ہوں ، جب امتیآ زجیل میں ایں - گھرمیں بچیل کو دُعاکمی کو آتی کو مبت مبت ملام ، عبد آکر لموں گا -

نیآر) آج آپ سپیخشن میں میں جن کے مفرسے "والیئ دکن" کی مُهارکها وشن رہا جول \_\_\_\_ اور تو اور میت : بے کہ مجھے انعول نے بھی نہ ہو تیجا، جومیرے نام بڑے بڑے " نامہائے فراق" بھیج رہی تھیں ۔ اور ہوجیتا کیسا، بات ک نکی !

اد سرزمین دکن کی ایک دلنواز " \_\_\_\_ کے بعد ندشآم کی خرورت تھی ندشت کی \_\_\_\_ کران ہے۔ استان ہمی کس استان میں الدا الازام "کواورزیادہ سنگین بنا دیا۔ آپ کوکیا خبرکداس مضمون کے ایک ایک لفظ کی معساب ہمی کس س طرت مسلم الان مسلم ا نون حکرود بیتِ مرشکان پارتھا

بهلامسرى براه كرمفهوم خود بيدا كرليخ.-غالب كرتا به :- " كمتدهيس به عنم ول اس كرمنائ فريغ" \_\_\_ مرزاغرب تورمنم ول اس لكته دل اس لكته دل المسال كوسال جارا تقاجس كاغم تعناء ليكن يهال معنم ول " تقا اور شنفه والاكو في اور!

آمنا وصدفاً ۔ بیجے جس کے اے نطرت اس قدر فیاض مور کما استیب میں بھی نیخ دلنوازی "حیات قوام" کی صورت میں ارزانی فرائے واس سے بھی زیادہ مطالبہ کا حق حاصل ہے ۔۔۔۔۔ آپ کواس ساسلہ میں اپناوہ شعر 

سے کے لئے خالبًا یہ امراورزیا وہ '' انگاروں پراٹما وینے وال'' میوگا کم سرمہارا مِدہما ورشا وہ ب کواہمی تک میمیے منهيں ميں اور حس وقت ميں نے آپ كا ذكر كبات و وہ تام سجتيں ان كوياد آگئيں جوسر شاركي معيت ميں فوال برا وہ ق تعين مبارات بہا در نے جس حسرت کے ساتھ آپ کا ذکرسنا اس کی کیفیت منوز میرے دل میں باتی ہے۔ آپ کو ادفر التيموم ارشاد مواكد" رياض كوبلوائية " مين في عرض كياكه " حضت بلاناكيساء ان كاتولانا بعي وشوارم، "ما مي آب كايوبت ممرابام مبونجادوں گا، مكن عبد اس كى "حيات عُنى" رياض كو كيرزنده كرك إركا و شآد ك ببرنجا وك " مبرطال مين اخر حديد من موحدرآ إو مار إمول - اور الرآب امازت دين تود دل برا دلي "سكام ول-

بوش كم متعلق آب ومعول والان ند كيَّ \_\_\_ جَفْض الني آب كو عبلادب، وه دوسرول كونبيس مقبلا

سكتا يآب كمتعلق اللي كانجي وي احرارتها ، فرونها ميكسي سرايض لنناس الا موسكتا ب-" كي ندمتند وومثد" كم متعلق اب كمياع ض كرول وطوت كي فلط مجتيان" ونيا كانيا خريونهين الرآب كي لط

اس میں کو تی مسرت بہیں الوند ہوا قدرت تو آپ کی تکلیف سے مسرور ہوتی ہے۔ آپ ایسا متوکل اور" راضی برضا" قسم کا مسلمان كياس سي تسكين نبيس حاصل كرسكتًا-

المتياز كاجيل جلامإنا إعث فخرومست به كموجب حزن وطال خداسب كواس كى توفيق وسد يهانتك كمآب كومي

"اکاس فصت سے فایدہ اُسٹاکہ میگر ماض کو کم از کم یہ کہنے کا تو موقع لے کہ اس میں ذرا آرام وں تم میں ذرا آرام لوائد میں نے آپ کا نطاب کم تناز کو دکھا کر اظہار افسوس کیا، تو اُنھوں نے برتبکی کے ساتھ کہا کہ "کیوں کھیاتے ہو، ر إص صاحب كونُ ابعن ايب إرتز موكر تعردو بأره عرط عي ك بهوئنا ب- " ميں نے كها اگر دوسرى مرتبه تعير اسي " دور وتسلسل" كو أخفول في قايم كما تو ؟ " إلىن كه " فوق دوم اس كى كما فكرا كيونكه اس وقت منهم مول كم

ندآب '

#### اگرآب تاریخی ندمبی معلوات جاہتے ہیں تو یلٹر بھر بڑھئے

فُدا تمبرة قيت ياخ روببرعلاوه محصول - تنقيح اسلام مرة قيت ياني روببرعلاده مصول فرمانروايان اسلام مرقميت بالجخفة علوم اسلام وعلمازاً سلام نمبرة قبيت باخ روبية علاده تحصول - جو بلي نمبة قبيت باغ روبيه علا ومحسول - (حله تطبيق م) معلوم اسلام وعلمازاً سلام نمبرة قبيت وي روبية علاده تحصول - جو بلي نمبرة قبيت باغ روبية علاق وي وي المعلق على يه إنجول نبراك ما توآپ ورم محصول بيل دويد من فرسكتي من - بفرنسية ميت آبيد في دريد من آر دريم بدين - المجارية م فيجر نكار المحدثو

# بدریاج کے استعارے

وُنْإِلِا كُو فَيْ شَاعِ السِامَنِين مِهِ جِس كاكلام استعاره وكنابه عد عارى نظر آئة البكن فارسى ميں بدرالدين جاجي جيد بررجاج معی کہتے ہیں اپنی اس خصوصیت کے کیافاسے بہت ٹایاں نظراتا ہے ای اس کا جاتصیدہ معی اُ شما کرد کیمیں کے اس نوع كى منالس كرت سے ملائيس كى مشلاً محدثنا و تعلق كى تعرف ميں وہ ايك تصييده لكفتا ب اور اس كى ابتدا يول كرتا ہے . نیزه کشیده آتشین رومی زرمین لقاب <u>کردبیک د</u>م زد<u>ن مبین</u> مبش را خراب

نیزو انتیں سے مراد آناب کی کرن ہے اور روی زریں تقاب سے آناب امیش صبی سے مراد سارے میں -

چول زُخروس فروس طوطي أد بال حرخ بيفية زريوكث يدباز زعلق عُزاب مين زرين سے مراوآفا ب اورغاب سے رات - عُراب كو كہتے ہيں \_\_\_ اس ك بعد اك شعر كلعما ب:-كيك خرا ان من رقص كنا چون خروس مرغ صراحی بدجیگ ورته دامن رباب

يهال أس في معشوق كوكبك فرا مال كهدايد بيراكمة اب ب سوے عقیقش رواں داؤ دِرِخوشاب وربرم أمرج حال دلبرم امارز جزع

عقیق سے مرا در نساراور در تو تو تا است دانت الیکن ترمیس رخسار کا ذکرے اور ند دانت کا۔ اسکے لعد میراسی رنگ کا شعرے:

وزحم محراب اوخفته دومست خراب ازنم عناب اورسسته دورستهم مناب سے سب مرسے دانت، محراب سے آبروا ورست خراب سے آنکو مراوسے - ایک دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طح کرا ہے:-

فتدا زجينمها النكش ورواز نعرلي فأمش سيبيل ست فنجرزن جبنده آنش از كأمش اگرسے سے یہ نامعادم ہوکہ تشبیب میں اس نے اکا برکا ذکر کیا ہے تو کو ان بچرسکتا ہے کرسیس سے مراد ابرہے الیکن یہ

تحصيف كي بعد مطلب شعركا صاف موجاتات، ووسرت شعرين خيال اور لمبدموجا اسم :-

زاطلس برد إساز دعارتی زراندود د يوزيرميفت جترسبر بالثدسيوة إرامش يهال ابركوبردة اطلس كها ورآفتاب كوعارى زراندودد - ابك اورقصيده كى ابتداء اس طرح كرما به:

باذكبو وكبيت چرخ بال زنان ورموا ارسفيدے ست صبح مبرة زر ور قضاً مِرِغٌ سرا نوا ذرنند للبله دمسازست ب زاغ سيه بازمتد درتف و انمنروا

گرگ محروک دم برسید جبارزد كاببوذر دراسعه إبره شد ورسيا مهرة زر آفذاب المبلة (صراحي) راغ سيد ردات كرك حراصيح كاذب آ بوزر (آفذاب) - دوسرا قصيده يول شرع مؤالم :-

سوايك إمارة زخوامام اساصنم برورت لاجوره نقطة زرست رقم لمبله رامی حکداز سرمنف ار وم ذاغ سيرتا نهاد بيفته ذرواز وبإل راست جوزرين صدب سيند براز قلب يم كفت جوبرآ مر زجام ، جام برآمرزكف اونوش درففانهم شغفش ورست كم جام چو او تام شد سوت مروس روال

ورق لاجرد (آسمان) تقطرُزر دافقاًب ارغ سياه (رات ) ميفيدُزرد (آقياب، وم (شراب) بروي (دانت ) أه فو ( انظل شفق (مشراب)

أيك اورنسيده كى ابتداء طاحظه يميح :-

میل سو کمال نگریزک سسنال گزار را برسرجاه زمره بين آبو زر تكاررا قص كنال ووال مكر شاعر در تكاررا برسرطاس آبكول موئ مرائ مشترى روتو زلاله برفكن سسنبل ابداررا خير كرلاله زارت دسبره نشا نرنستن گرة شكرفشان كنولعل مثاره إردا بدر میرازشفق کندایں دوستارہ دازغم

يرين كرامطا بدون اس قدرب كرافناب مرج عقرب مل برج قوس مين متقل موا- فياه زبروس برج عقرب مرادب اوراً مو ارد آفا ب سی فئ كان سے برئ قرس اور ترك منال گرم سے آفاب - دوسرے شعری طاس آبول سے اسلی ودب - سران مشرى سے برج وت اور شاعرز د تكارس جاند - تعمر ب شعر بين الله زاركه كرشفق مراد لى ب مبرة سے الم مود ب الليد به اورسل س زلف - چ تف شعريس دوستاره سه دو المعين مرادي اورلعل ساره بارس اس مرمن ويوي ہ، رہارے جدت نشبہات کا اللہ تھا اس لئے اس کے اس کے اس استعارے بھی کڑت سے جب جب اے جاتے میں - بلال رمضال کو دیاہ مکھیا

إغبغب سييس بتيأ تنكدال مت أن ابروسسييس المال دميشان مت

ع ابنی یمی ست که درمنی روان سنت یا ره سیمی ست که برساعدزنکی ست

يا المنيف وز در بيكا بكشال مت ١١٠ أ الماسس مرخخر برق ست (10)

إزر د تواره مت كر برجيب كبودست (14)

یا برسرمیز زبیب ده کمان ست یا نداریم مرکب سلطان زبان ست پیش مرکب سلطان زبان ست يا علقه كرست شد الليم عراق مت (4)

بہواٹ ہے ۔ ان ہے (۱) یارہ کلکن کوکتے ہیں (۱۱) آئیڈ سے مرادچار آئیڈ ہے۔ کاکمٹنال کوزرہ کمناکس قدرنطیعت وہاکیزہ استعاق (م) قرارة وكوف كم عن مين استعال كياكيات بيجاده وكرا كوته مي - أيك قطعه كرچنداشغار العظه جول :-

مرغ كليس مرفشاند الحون ترازوب دميد مرغ سحر رپفشاند ببينهٔ در شديديد (1)

صبح بیک دم زدن ساغرزر درکشد، مان قدم زاننظار دیدکه آمر لمبب (4)

وزحركات صباغني ركرسان در دير وزغليات ضيا چرخ قباعيك رو £ 94.7

لالا زرين شافف أو محركم وبنيد نبترك ازمبزه دخيت منبل شب بسة شد (4)

بلبلاسم جيوجينك برسس وأأ نوخميد خيركر كريائ فاست عام بكف بري وب (4)

جنگ بیک ساختان دومه فررا کرید طام بيك ناعمتن دادب پروس سفق

(4) "ا خرد قما لىشىدىرشىكش آرميد

بربط میے نفس خودہ بے گوسشمال (4) ي نعم برنشا زكمه عن من ظاهر وا ميند زيعي آفاب، مرع كليس، مراى كوكها به، او دنون سه شراب مراد لي ب - وم برساخوند را مُناب، دم) نسترن سے مراد ستارہ ہے اور مبزو سے آسمان الاکرزس بیعنی آفاب . دم) بروس سے وانت مراد ہیں اور شفق سے خراب (م) خرر كماس مرادوه لكر إل مي جسازك ارول كنيج بوق مي - الغرض اس كالام من كثرت سه اليي مثاليس لمق مي اور

بعض معنى اليس تطبيف كذائ واستعار - اس في استعال كرم بين كراج بهي ان كي عدت ويستور قايم ب مثلاً إ-لب كاتش كُويا - كوالك كواشك زليجا - رات كو اطلس سياه - مثراب كولبكيو (مرجان ) - حياز كوفيتان شب - المال كوفيتك -تبلى وداد عنبر إعرب مبش - ماه لوكو كمان يمين - زاف كوشب آشفة - ون كوكا ورخشك - انسوكوكاسة آب - رأت كو

مشكب تريم سأن كوفيد مينار رضار كودرق لالد كينا-

## ایک لکھنوی دوست کی یا دمیں

(نیاز فتیوری)

إل اورجس طرح مبى اوترطائي محص لتي متى ربت به گر كرمسية ما زه كلي خُن كى كرى نئى جُوا في سيلي بت الك ل عشق من م ازاد بوضف النه كول مجورين تم قل يرتبو أكلمدول ميس ماوم بورهي بريام نا مرانی منت کریں گے ہم ففا مو جائے وه كري كيا وكر ناك جس كومنت كرا ہم گئے مان سے اورصدنہ جوانی کی تنی دل بي تو يو آخر عرايا ، م حين جيب كيول موسة مو تكامول من أبني دهند صلى سي العشري المار تعميطوفان معموجون كي جادرو كصلب كسي الموح رجوم كمراؤي دامن بإفول دهوالي ياں ذيح وع کو کرمي هيك اگ کام خرور بي ويجي آ المتررب بندولبث فوسرالي سشداب الله عنور مرابع المرسينور مرابع المرسينور مرابع المرسينور مرابع المرسينور مرابع المرسينور مرابع المرسينور مرابع مط بومكين شكت تمنا كي من إلى آب اس کے بعد گری سے افتیارے لرامی دو اگر برسان حال دل نه جو تنی مخالش می کیارسم مروت مین نهیس وة جوال لطف ع بحل ف يك دار في مير يرده أطرحان بيمث عاسات المالات ديد بیل آج مل رہے ہیں کرجیسے نفا بہیں ڈرتا ہوں بی*ھی نہ ہو کونٹ بر*دہ *ستم* تخمیں نامروکہ م کم کو کیا جسمجتے ہیں۔ جشن سکو قومری داستان تمان ج بَمَارى إت كا توكوني اعتب ارتهين ناس سكو تو كوفي عد اختب انهين کسی کی بات محبّت میں ناگوا رہمیں جوجوبه بنيت إين تبس ليس جور وتقيب روالي إسر كيا وقت تقاكما كيف تحاكيا عالم تقا جب ترس لب به مرائيلي مين الم أ با دندگی فتم جہاں کی وہ جاکہ تیر د کی مسافران لحد، جاؤ ہم سبی آت ہیں مترا كويرسة أطائ لئ ماتين محم وہیں سے مل کے ملیس کے جوہیلی منزل ہ غيت موببت جب كميًّا مول مال الني ول وارفتكا رووك كربيت جب بعدمرے يونم كوسنا يا جائے كا درسة وأنها أي مف ديا تروي مي دمين طاري للله مهادا من كاصبرة تالم ي آئ كا حُسن كوتحدو وكب كريا مول ليكن وليس أتناسى دلكش بصطبنا تجوس بداموا تحتى سوال كالبكن كوني جواب يذتها ہم اک اشارے یہ کتنے سوال کرچھیے مَعْنَا أَنْقُوبِحر فِوتَى بِهِ " ارب جعللات الله جنعين آناتها أببونج خبيس مانا وملتمين عِلْمَ لِيكُ نَظُرْمَيْرِي بِرَم ديكِهِ آئي يهال جواكر توب اختيار بليمك

## ايك بيرفاني كي كهاني

(شاد معلم آبادی)

برنك سسبزة وخير تعيسه نمو بوكا نہ کر دھیان کہ معدوم محض تو ہوگا م بوں ہی ظہور شرا اے خیسنہ نوم ہوگا زمیں سے اُکے میں جب نبات مطام کر وو محسم برو كي يي جم وبو او كا وه جزو لامتیزی جوشت مهد سنرا کے کاچیت تجعید اوریه موکا اس کافیل مقام جس كا قريب رف الكله موكا وه بم من آئے بواتم وه تجومي أو موكا يحيت بجع مقبقت وكس ردح الروح أسى كى قو موسليا بوكرموج - توجو كا وه روح شمع بني فورست مديعي سمندري عیاں یوپیت بھی انندرنگ و بو ہوگا غرض كرميول ما يوجيم جب واطبا. تراجى مسكن و ا وا معتام مو بوكا حريم قدس س آس وقت موگاتر داخل ترا معالمدتب عاك ايك سو موكا أسى كى ذات مين موسائ كافنا كيرتو مرقع دوجهال نترب روبرو موكا نه إد جيد موكا تحفي حبب كروسل إراضيب صفات و ذات میں پہیا بصدغلو موگا مرورفض وبقائ دوام وعلم لدن کہیں بہشت ہ فوق اے مجسد نوموگا وه جاملے كى تھے جب سوبہشت نثار یپی کرمجع حران با به رُو ہوگا اسى بوازى دابر إسبت سى كيا دگر: مورد ایرادعمتل تو موگا خال دل سي مثا ايس اديت كا وإس نفس مبى محتاج سنسست ويوموكا فدا نكروه ريا گركشيت عامهُ ش اسى قبيل كاعصيال تراعسدو موكا تعصب وحمد وكبينه و دل آزا ري بيانة والراس قسم كم من بول س تو یاد رکو که معذب ضرورتو جوگا نه وقت عذر نه إراك كلكو موكا یہی گناہ مض بن کے دیں گے ایائیں یی بڑھے توبٹر مرکے زرد رو ہوگا يمي كناه بين دل كوكشيت تركردين خود این آگ می فاک سایکیدفر موگا بی بنیں کے بڑے عق میں مقرف افعی كبعى يه أن كو ترا باس آبرو بوگا فرشتے لینی قوائیرے وہ معید ہیں جو كمان بهي ب كواك مت طويل كالعد جوتو رایمی بصد شوق و آرز و به ا

, ø

پیونچ کے قو وہی آوارہ کو بکو ہوگا بغیراس کے خواساں فرست تو ہوگا پس از زاڈ ہسیار پاک تو ہوگا کھلیں گے اُس پہ جو خواں کا رازج ہوگا کروں جعدل قورسوائے خلق تو ہوگا معین و یا ور امرید و آرزو ہوگا ترا مقام بھی اب سے مقام ہو ہوگا کرانے بامڈ تن میں خین دتو ہوگا کہیں بچوم حسینان خوش گلو ہوگا مراکب عاصرو موجود میش رو ہوگا مراکب عاصرو موجود میش رو ہوگا علی افضوص کمیں جس مکاں ہیں تو ہوگا عزال مرا کی گوشہ میں ۔ قبلہ رو ہوگا غزال مرا کے گوشہ میں ۔ قبلہ رو ہوگا غزال مرا کی گوشہ میں ۔ قبلہ رو ہوگا غزال مرا کی گوشہ میں ۔ قبلہ رو ہوگا

الهين تجوم من بين بيشار دنيايش الهين تخوم من بين بيشار دنيايش عجب نهين عبر المائة فنين على المائة فنين على المائة فنين على المائة فنين على المائة والمائة وال

غزل

نگاه جس بر تعمیر حائے گی ده تو بوگا کجس میں ساغر صہبائے مشکبو بوگا چین بیر بعیال ۔ تو بچولوں میں نگ بو بوگا بہت بہت ہوا گرا تو تا گاو بوگا «جہاں ہو بند بورست موہیں ہتو ہوگا تو قام اس کا تصیب نہیں ۔ غلوبوگا جو آ شوگی سے کیا جائے۔ دہ دضو بوگا دہ کوئی رند نے ادکا شسد در قوبوگا بہزار دکھر سے بول جس کے دہ کیا فوٹوگا

برزار مجع خوبان با و رو بوگا میں اپنے ساتی موش کے باتو کے قرباں موشہدوں کا بور انگاں ۔ معاذاللہ محید عشق کو ہم د بکھ کر یہ سمجے تھے جوہی تلاش میں تیری ۔ انھیں سمجھائے مجتن ہے دمینیانہ صدیح جب بڑھ جائے جور برتینج رہے تیری یاد۔ وہ ہے ناز درش فقل سے ترسی بارک کا دل وافقا ا

## وخواكهات

بروفايسر شور)

پردے نظر نظر ہے گواتی جلی گئی سرينت كواك حجاب بناتي على لكي ابرو مواك ساز به كاتي على ملى تاروں کا سرچراغ تجباتی جنی گئی بِ لفظ وسوت تغيم سنا تي جِلي حَمَّى تج وقر كونسيندسي آتي علي كني طوفان ﴿ وَالرَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُنَّى ده ديپ آنسو*ؤن سه ج*لانی حيى گئ ذرّون أأفاب سناتي على كلي ميونوں سے كلكرے كوملاتى على كئى غود بھی بنسی مجھے بھی ہنساتی خلی گئی اس رات كويجي مبنع بناتي عِلَى مُنَى ده سا صلول کے خواب دکھاتی جلی گئی مجدكوتهي انج ساتعربها تي جلي مكى كيه ما وثول كاجنس مناتي على ممكى مجه كومرا فسانه سشناتي على حمى برده مرے جول كاتھاتى فلى كئى أن زمزمول سع مجداركاتي على كلى س نکھوں سے وہ شراب بلاتی ملی گئی كزرى توكائنات ببحياتي ملى كئي

بارے قدم قدم پ شاتی بلی گئی، بہے سے وں نقاب شاقی ملگی شهرشاب وكلكدة حسن وعشق مين التع كراك قسفة ركيس كرجت سے ور طول كے اكم تسبم لعليس كى موج سے يون زخمةُ سكوت سُع عِيرِطار إب ننوق ا زئ دكاه سے دل كو احسالكر ج فہقہوں سے جل دسکے آرزوکے دیب رخ سے نقاب اسطاع درعرے كزرمى دہکاکے سرنفس میں غم آر زوگی آگب برقيقيم من ول عصباكرسرار زخم بنتی رہی جو جال امیدوں کے موٹر پر موجوں کے بیج و تاب کوسی سوحیا رہا أركبجري كنارتمنا مين دوب كر کھ جا د توں کی باد میں روتی رہی ہو ا تفى كى سلولوب سدا نظر كے سكوت سے الكردد كارئ نكر النفات س جن كى شراب تندمين گفتا ر إسرور روح الاميل كي آنكوت شيك جوبن ك فوك تفری تواس کے ساتھ زانگھ برگیا

### (شفاگوالیاری)

حِبْم گران کا یہ اندازیمی اکثر دکھیا ہے تکھتر دکھیں نہ دامن ہی شفا تر دکھیا اسی الجھن میں اُلحجتے رہے ہم بی نسکے کبھی ساتی پر نظری، کبھی ساغر دکھیا شام غم دور تیرگی نہ نہوئی دل جلاکریمی روشنی نہوئی زندگی مذر زندگی کر دی پھریجی تکمیل زندگی نہوئی کسی در برجبیں جبکی نہ شفا ہم سے توہین بندگی نہوئی

#### (نازش برتاب گڑھی)

کی سخت کھی تھے را ہ تمنا کے سے دخم کے ہم جمی ڈگگاتے رہے جان کر قدم اب آؤراہ دارسے ہو کر گزرجگیں سنتے ہیں اس طون سے مانت رہے گاکم یہ ذکر گیرو دار بہر حال آئے گاکا افرا نہ حیات سٹ نائی کہیں سے ہم محرومیوں نے حرف طلب تک بھلادیا اکثر اُطحا کے دست دُعا سوچنا پڑا اے یاد یار تجدکو بھلانے کی فکر میں تیرے ہی غم کو اور سواسو چنا پڑا دے یاد یار تجدکو بھلانے کی فکر میں تیرے ہی غم کو اور سواسو چنا پڑا حیث الیسی میکشی پر کر برمستیوں میں جم کو آل لغزسٹ با سوچنا پڑا

### (اكرتم وهوليوي)

فعال کہ میں وہی حرمال نصیبال اب تک توقعات کی والبنگی سے کھید نہوا دہی عودج ہے اہل ہوس کا سنتے ہیں۔ اس انجین میں ہماری کمی سے کچر نہوا کہمال سواو شب غم کہمال شبیب جال خیال شوق کی صورت گری سے کچر نہوا کا کرم میں کرٹرے فم زندگی نہوجہ اکرم سے کچر نہوا

#### مطبوعات موصول

مجود م جاب آنى مايسى ك تصاير نعت ومناقب كاجب احباب ببلشرز مقبرة عاليه كور تني في المايع كيا م مجود ہے جاب ال جاسی عصایر ملت وس باب اللہ بہاموتع ہے، جس سے ازارہ ہوسکتا ہے کاصیر مالا اللہ بہاموتع ہے، جس سے ازارہ ہوسکتا ہے کاصیر مالے اللہ بہام وقع ہے، جس سے ازارہ ہوسکتا ہے کاتھیاں اللہ بہام وقع ہے، جس سے ازارہ ہوسکتا ہے کاتھیاں اللہ بہام وقع ہے اللہ بہام وقع ہے کا اللہ بہام وقع ہے کہ بہام وقع ہے کا اللہ بہام وقع ہے کہ بہام ہے کہ بہام وقع ہے کہ بہام وقع ہے کہ بہام وقع ہے کہ بہام وقع ہ كلون سے ہارے سعراوكس فيرريكانه موج بين - بيراسى ميكائى كاسب ينيس كاتصيد كاس كے الحكس موقع بركلما مائے، مل زیادہ تراس نے کہ شاعری میں سبسے زیادہ مفکل صف بی سی ہے ، حیوں سے ایک شاعری قدرت بان اوروسعت مطالع کھ جو علم موسکتا ہے اور یہ دو وں باتیں کلاسکل شاعری کے دور کے ساتھ فتم ہوگیئ -

حفرت آنی اسی شنتے ہوئے کلاسکل عبد کے شاعریں جب شاعری ایک ستقل فن کی حیثیت رکھتی ہی، انھوں نے اس فن کا اكتساب كيا، جوكم كمااس ك داعيات وعاس كوسائ ركدكركها- اوران كاميي "كاراكهاند" روش الاسكاكلام كالمسايل

حضرت آتی غزل کو شاع موے کی حیثیت سے بہت مشہور ومتعارف میں اور ان کی اسنا داند حیثیت مسلم ، ایکن اصیاری ا وف كاحشيت سے وہ بہت كم سامنے آئے ، اس لئے فن شعرو عن ميں ان كى غير عمولى جامعيت كا علم عام نہ مولسكاء

حضرت آن سے نیازمنداد تعلقات رکھنے افر میم مصدے ماصل ہے الی میں مجی آج یک اس حقیقت سے بنجرر الدوه

تسايمي كميت ميں اوراس شان ك كران كود كيوكر قدراول كے تصيدہ كارول كى يادسانے آماتى ہے۔ قصيده نكارى برامشكل فن م - تشبيب ، كريز، مرح ودعا، الديب كوالي سليقيت بيش كراك ده ايك اسل زنجي كى صورت اختیار کرنیں، معمدلی بات نہیں، اور اس دشوار منزل سے حضرت آئی جس آسانی سے گزرماتے میں وہ ان کے کمال فن کالیما

فيرمعولى مظامره ب كربجرايني داد عاصل كولتيام.

تصیدہ تکاری کے دورنگ ہیں - ایک وہ جس میں شاعرتیا دہ تر توت تنگیل سے کام نے کوصنا ہے و بدایع کی گونیا میں جل ما ے، دوسراوہ جس مو زبان کی سادگ کو سامنے رکھا جا آہے اور عنو تغزل غالب موالے ، لیکن مسمح با مول کر معیاری المعداد وہی میں جن میں یہ دونوں رنگ میح تناسب کے ساتھ بائے مایش ورصفرت آتی کے تصاید بھیٹا اسی معیار کے مال بي

حفرت بآنی شاعری خوال کی پاکیزگی، الفاظ کی شینی، لب واجد کی فرمی ، روسب سے زاده )صحت زان و میان کے لحاظ سے بڑے او نے درجر کی شاعری م اجس کاصیح علم ال کے تصابہ ہی کود کھ کرمومکتا ہے۔ انفول فے مشکل و آسال دو فول زمندل میں فکر کی ہے، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ ہمیں : عزات اسکال محسوس موتی ہے ، معمومیت خیال ، میں ال تصايركى جذبا فح تثبيت مواص براظهار رائ كوئى معني نبين ركفنا كيونكه ان فيسايد مي جن مقدس مستبول كافكرك أكياج ان سے حفرت آنى بربنائے مرب والمراز يحبّت ركھ بي اورجت كى اول من ون وجا كي كان نبي -اس جود كى قيت مين وربيم نطاحي توي نظامي كيون أكرس فيروامع عنائي حدد آباد كالعنيف بم بجري نظامي كرسوان حيات كم ماتوساته

نفاقی وہ مقاجے فارسی شاحی میں غدامے عن کامرتب ماصل بے مکن کس تدریجیب بات ہے کربہت کم وگوں نے اس کومتی توجہ ہے۔ اس کومتی توجہ مجھا۔ اس نظر ہم کوشکر کلار یونا جائے جناب رضیہ کا کہ انھوں نے اس فرض کو اداکیا اور اپنی فیشل سلوبی کے ساتھ کوشکل ہی ہے۔ کے ساتھ کوشکل ہی ہے۔ اس میرکسی اضافہ کی کھانے کی کارساتھ کے ساتھ کوشکل ہی ہے۔ اس میرکسی اضافہ کی کھانے کی کارساتھ کے ساتھ کوشکل ہی ہے۔

سی امیدے کہ ہارے اوب کے انتقادی الرجرمی یا اضافہ بڑی قدر کی تکا ہوں سے دیکھا جائے گا اوراس زبادیں جبکہ فارسی شاعری آیک بھولا ہوا تواب ہوگئی ہے۔ جناب رفسیہ کی اس کا دش کو بڑی عظمت کی نکا دسے دیکھا جائے گا۔

قيمت ين رويه أثر آني - من كاية وبي جمعنعن كايم.

مجود میں اور خزاب ملکر بر مایوں کی ریافیوں کا۔ جناب مگر تبر بادی بڑے کنہمشق شاھر ہیں اور عزل منوی مراعی

وہ اس قدیم اسکول کے شاع میں حب شاعری وانسانیت دونوں ساتھ ساتھ ملتی تھیں اور زنرگ کے ہر شعب سی جنظ مرات ہی تہذیب و تقافت کا معیار تھا۔ چنائی یہ رکھ رکھاؤ آپ کو جناب مگر مربلوی کی ہر تحریر میں سلے گا خواہ اس کا موضوع کی ہو۔

شاعى مي رباعى برشاعوان شورش كى بناه ب اس ك وه برسى فكرودين مامتى ب

رُباعی زُندگی سے بھولوں کا بچوٹسہ - امس میں وہی تُنفس کا میاب ہوسکتا ہے جوشاع ی کے نام منازل طے کڑھا ہو اور یہ رہاھیاں جناب مگر کی اس بخیشہ کاری کے نشانات ہیں جن کو دیکھر کر ہو فنی وافلا فی دو نوں حبیثیوں سے بہت پی سکیر سکتے ہیں - یعمومہ دوروسر میں وانش محل امن الدول ایک لکہ بڑیر مارک کار

سکے ہیں ۔ یجوعہ دوروبیرمیں وانش محل امین الدولہ بارک لکھؤے کی مکتابے۔ مجوعہ ہے جناب سلم انساری گورکھیوں کی تظنول انظوں اورغزوں وغزوکا۔ گورکھیور کے نشاے علم وادب کی در روجم مرحم اندی کے دیات سے متروع موقعہ ب ادراب تک کوئی ندکوئی ٹائیں اور ہی ہتی وہال سے

اکبرنی رسی ہے -

امن کے اس برندین سے جنا بہسلم انصاری ایسے قوش آن کُ نُناء کی سامنے آنا جائے حریت بنہیں۔ مسلم صاحب کی عمراس وقت ، ہم سال کی ہے اور مشق نحن بھی سوم سال کی ۔ میں نہیں کوسکنا کو اس جمور میں ان کا ابندائی کلام ابھی شائل ہے یا نہیں دیکن اگریٹ تھی ہی جماع اور اور انتہائی تعیین ان کے کلام کو ویکورٹرنہیں کرمسکتے۔

برون ما مرگار کیبوری کے تعارف سے ایک بلکی سی دوشقی ان کے سوانح حیات بریمی برق مے (جوکافی دردناک میں) جناب احمر کار کیبوری کے تعارف سے ایک بلکی سی دوشقی ان کے سوانح حیات بریمی برق مے (جوکافی دردناک میں) ادران کے عوم بعرد اند بریمی جس معلوم ہوتاہے کودہ ایک مضبوط و ذی حصلہ کردار کے انسان میں۔

شاعری میں وہ محود د باوی کے شاگرد ہیں اور اسی سے ہم کو ان سکے بہاں د باوی رنگ تعزل کے نشانات زیادہ مقیس ورجذ باتی رنگ دی نمایان ہے۔

نظمیں انھول فے مخلف وتمنع عنوانات براکھی ہیں اور ان میں کوئی الیی نہیں جے ہم ادمائے بے حقیقت " کرسکیں۔ الفاظ کے شاعونہیں احساسات وجد بات کے شاعریں اوراسی لئے ان کے کلام میں جان بھی نے بعد مذہبی ۔ مب سے بطری بات جرمجے دیارہ لپند آئی ان کے لب والیجہ کی مثانت سے اور عامیانے انوازسے احراز۔

سمب سے بڑی بات جرکیجے ذیاوہ پہند آئی ان کے اب واہم کی مثانت سے اور عامیانہ اندازسے احراز۔ کلام میں کیس کہیں تا ہموادی بھی بائی جاتی ہیکن نہ ایسی کرجے وہ تو دعور کرکے دور نہ کرسکیں۔ اس کی تھے ہیں دور در سے مدر کمانے کو تھے ۔ باز ارم کی عظمی انسانی کرکھ

اس كى قيت دوروبيد ع اور لمن كاية : . انصارى بك ديد اللي بغ وكوركيور

وہ اور ترتیب واغ ایکاب مندوستان الادی وی الرآباد نے شامع کی ہے اور ترتیب وانتخاب کے فایش ڈاکر محوفقیل نے النجا انتخاب واغ انجام دے ہیں۔ ابتدامی فاضل مرتب کا ایک مقدم یمی شامل ہے جربم مسفحات کو محیط ہے۔ اس میں دانغ کے موانع حیات کے ماتھ یہ ہی بتایا گیاہے کو ان کی شاعری ان کے ماحول سے پیدا ہونے والے کوالف زندگی کا ایک منطق ہیچ گئی ہ اص من امن كى صداقت وحقيقت سے الكارمكن بريس ، كوي صروري بيس كر فضياتى صداقت كو ظار بري كيا جائے - اس ميں شك نہیں کہ فاضل مولف نے داغ کی غول گوئی پر جو کھ لکھاہے وہ اپنی جگہ بڑا میچے انتقادے ، گومتوا زن نہیں - مقدم کی نباق مبعد ساده اسليس وروال مع اليكن ععيب نيين. انتخاب اجھاہے اورسب سے بڑی توبی اس کی ہدہ کاخولوں کی ہیئت کو برستور باتی رہنے دیا گیاہے۔ كتاب كى طباعت وكمابت بعى لينديره ي - اسمى ايك عورت كى تصويرهى شائل ب جكسى قو آموز كفاش كى باود کسی حیثیت سے اس اشاعت کے قابل نیتنی ۔ تیمیت چھ روپیہ مضخامت ۲۸۸ صفحات مرتب واكر سيظم برالدين مرن جس مي اميرسروس عروتي دكني الجراق تك رخية كي شاهي ا برگفتگو کا گئی ہے ۔ فاصل مولف نے اس کو میں ادوارم العسبير كيا ہے ، كہلا دور امخرسروس كسودرازتك كي رخية برش ب ادراس سلسله مين لفظ رخية ك مفهوم اوصيح استعال بربي وكيس بخيف كي كئ سع، دوسر دور شابان دکن کی ادبی سرسیتی کا دور م حب بقول حرب آرود خانقا اوسے شکل کرشا بھی در باریک پہوئی - اس دور مین خواصى، وجبي وخرو كا ذكركيا كيام، اورشيرك دورس وتى كاجواردوشاعري كا ابرالاً إسمحا مااسير محماب کے دورر صفحت میں مردور کے متعراء کا اتناب کلام بھی دیر یا گیاہ جربری افا دی میں سے رکھتا ہے - بہالیت دمون طلبہ بلک اسالیزہ اُردوک لئے بھی بڑے کام کی جزیع - قیت میں دو پہر - ملنے کا پہر : ۔ کمتر مام معرمبتی -عصارع ك مالات وواقعات كمتعلق مولانا مرادصابرى في متنى تحقق اس وقت تك كي كاب، ده اپني مبكر بيري وزني مه اوروه عرصدت اسى كام مين سك موت مين دچنانج يكتاب عي اسى مسلسلىسى وكاوش كاليتجدب بس كاموضوع نام سے ظاہر، -اس كتاب مي المفول في سب سد ييني شأو ما المنائي الكرشاوناني اوربها ورشاه ظفرك را افول كسياسي حالات برمودفان تهمره كمايا ما در دور أن مهم شعراد كاتذكره ومع مودُ كلام اللبند كريام وهدام كاجتك آزادي مي مارك كمة -بيكتاب اس مين شك مبين اريخي و او بي دونة ل لحيثيتون سے برى ايم اليف ب اور داد دينا براتي ب موالا الى كاوش وجيتيك جس ف اليبي مفيد كماب أرد دكودي . يكتاب فاص ابتام ك محدر شايع كي من ب اور كمتبُ شا مراه أردد بازار دبي سع ١٩٠٠ ومير سكتي ب بخامت مهم معات -

و در راحقد به اول الذكر تما با المركز الله الدكر تماب كاجس مين مول غداد شعرا كا وكوكيا الحاج ، اس مين شك المحام المركز المحاد المركز المحادث المرودي المحادث من اس كى اشاعت هرودي المحادث و المحادث و المركز و المحادث و المركز و ا





يجنوي فري سميمولي على فرايون فرم وجا قداور من الله الماستان مبر كاركام بي بنرس بن وياك ملف الم وكالم بهت زياده عي اس ك دواره الناحت ادفته ادر تدن اسام ك بندخا ف كويش كياكيا به اكسلمان الي تقبل كي تعريك والله الله موال كم مطالع كما إلى كالرصا ازمد كدو زررن كوز بول بأس من يسلم طومت كي بنياد فالم مو فالتي-قبت أير روبيم (طاده محول) م

المرودي م يساد المود (ماده محول)

جنوسى افعيرى (شرق والى نبر) مان د كالم دوجهان بید حسین ایران عراق معرفطین وغیره مالک مای ی کی باست اوران کی موجوده اقتصادی مالات بردونی دای می کود و سرمصور می این بدر فرطر مرت المقاب كالمن اوراس كاباب مظام كالما المراب والمادة المراب

منوي فري ١٩٢٩ المالي الرمالامك صويت يركا يعوش باسك بكراف وتكارى كمكفة احرل برما ويلول المادي فازكرا إداجات - (قيت جارروك)

وى وعلى أرام والمرابع المرابع المرابع المرابع المراس وت ك المور ون يقير وكياليا عداد و الا الماليا المتعدد الكورك والمنافر والمراكي والمساور والمالك والمرافقة لُين إجابُ بعد إجديد (١٠ د مرابط الوكافي من من وكلي المروسة الموسطة

ين كمينام الايفادادب خصرياع ادر والمادر والماليالي م كراب لالادوا مى مرورت د بركى حسرت كالماوي كالرية الم كرف ك يداس لا طاعها يت فردى ب لمت چادرد لي (طوده محسول)

روالحي اعبل عيد انول فوتور مي



Rayon " -: " []" دحاكما اورموكم آيند مالنامين مر" أفيال من مر"

( غیر مراران مکار کے لئے قیمت تین روپیر یی کایی )

ا - جن صفرات کاچنده دسمبرسانت مین مین جور باب وه اگرافیر وسمبرتک درجنده عظی دمع مصارف رسطی سالنامه، دراد من آرد میجیدین کے توفایده میں رئیں عکر دکسبورت دکیروی فی 685 اکا مائے گااورا مفین داکاند کوگیاره روبیدد میروی فی مولاگا ۱ - اگرآپ نے اپنے چنده کے ساتھ کم اذکم ایک فرواز کا چنده اور معجد اقر عالمت منبوس کی قیت میں ردبیہ ہے، آپ کو صوب

ایک روپیمین ف جائے گا ، اگر آپ اپنے یاکسی دوست کے لئے جا ہیں تھے ۔

ہو۔ وہ حطرت جن کا چندہ دسمبرین خم نہیں ہوتا وہ بھی ایک نے خریدار کا چندہ عیدہ میری کر" غالب ممبر ارعایتی قیمت می ماصل کرسکتے ہیں ۔۔۔۔ بنظرید اقبال ممبر کے مصارت رحبری کے لئے مرک کالٹ میرویں - درنہ ماس سے محفوظ

میو پخے کے ذمہ دارنہ ہوں تے۔

مم ۔ انجینٹ صاحبان سے اتماس ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے بیش نظریم کو جلدا زملد مطلع کمرویں کر ان کوکتنی کابیاں درکا موں کی ورنہ بعد کو دوبارہ فراہمی مکن نہ ہوگی۔



دامنی طون کاصلیبی نشان علامت ہے اور اس اومین تم ہوگیا اللہ میں الل

| شاره ۱۰                                                                                                                    | فهرست مضامين اكتوبرسال يم                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | يسوال سال                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| از ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، بہم<br>د بابی ۔ نضّا ابن نمینی کے<br>تیرنفتری بمعادت نظیر کا صمح<br>پنداشعار کا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | باب الاستفدار - (۱) عود می اورای<br>دم) بعالد -<br>قصاص کی گرسی نیآ<br>منظوات دیجش آخرگریسی سآحری<br>سعاوت نظیر قاسم<br>یا درفتگال - ( امیرانشدنسکیم کے<br>مطبوعات موصول | لیم کی قدر ترمست ۹<br>ارات رقیس مینانی ۱۳<br>خورشید عاصم ۱۹<br>رونسوی ادتیب ۲۸<br>رونسوی ادتیب ۲۸<br>رونسوی ادتیب ۲۸<br>دنیار نیآز فتچوری . ۲۲ | کے افسانے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کا فرہب ۔ ۔ ۔ میڈمعود جس |

#### الماحظات

عائة ويم كرسكة بي كه اتحاد كادوسرامفهوم وجوفالبازياده بيجيدي يه بوكاكر فوع السابي سك مام افراد ايك دوسرت سع تبت كرف ين - ليكن ولين عليت كوني أيسى جيئ بين مي مي مي مي المين المرسكين إكسى كيميائي وميكائل ورايد س بمارس ول من والم ملك ں نے بم کوسب سے بہلے سوچیا جاہے کراس اب میں قانون فعرت کیاہے۔

وتحاد كى سب سنة زياده مفيتى يابنيا دى صورت حول كا اتحاد خيال كمياما إسير بيسي باب بين كا اتحاد مهانى معانى كالخاد ال دراس کي اولادکا اتخا د ليکن جب به تاريخ کامطالد کرتے ميں تومعلوم ہوتائے کہ اتحاد کی يہ بنيا دی صورت بمی نطرت کا کوئي الل قائق إيس ميوكد سيبت سي مثاليس مم كواليلي ملتى بين كربر بنائ خود غرضى إلى في بي كويي في إلى كوم معالى في معالى كوتش كرديا-س الم يم كم سكة إلى كنون كالخاريمي كوئ قابل اعماد بات نهيس -

عالی انسلی اتحاد کے بعدد درسری صورت ہارے سامنے توی، ندمہی ووطنی اتحاد کی آتی ہے، لیکن مطالعة اریخ سے معلوم ہوا ب كريد اتحاد على كوئى فطرى چرز ميس ليك بي قوم اورايك مي وطن كى مخلف جاهنول كاليك دوسرت سند روانا و ايك كا دوسرت وملك كاكوست ف كرنا برى ويريد روايت به اوردُنيا من كوئ قوم الى بدانسي موى من كي تمام افراد من بعيد الحاد بايكيا بود اب روكها خري الحاور مواس كي حقيقت يديه كد وشياك تام خاجب بي اسسالم بحاديك ايما وبب ب جس ف

ا تخاد کا اصل تعلق ذہن انسانی سے اور ذہن انسانی کو آپ اس کے ہنس یا ذات سے علیدہ تہمیں کوسکتے اور یہ تعلق ا تنا ریواس درج ہو دخوشان ہے کہ گوشت کو انن سے جدا کو دیتا ہے۔ یہ تو دغوشی اس کے بیت یا آتا سے تعلق رکھتی ہے ، نبی مر مس سب سے پہلے اپنے ذاتی دفعنی اغواض کی تممیل جا ہتا ہے اوراگر کوئی امراس کی تعمیل میں مارچ ہوتا ہے قوہ اس کوہر ج سے دور کرنے کی کوسٹسٹ کرتا ہے۔ فلا ہرہے کہ ان ذاتی افریش کا تعلق مرت حصول داست و آسایش ، یا بالفاظ دیگر ہوات جت سے سبے ۔ چ مکر شرخص یہ جا ہتا ہے کہ اس کی زندگی بنرکسی فلک کے جس سے مربو اور یہ تواہش مرت روب ہی سے بوری کھی ہے ہوں۔ کمتی سے اس سے اصل چرز آر وکسب آر توار ایا تہے۔

مَوْلِكُوانسان ابِنْ وَفَيْ آلَ لا ايك معتدل معياً ومُعَرِكُم كُون اسى برقايم مهدة توسى غيفت براليكن بوقا يه ب كر داحت و مائيش كاجذب دفت وفت عيش ونشاط مِن تبديل جوما اله اور ج نكرياس كى كوئى انتهانبيس ب اس الع معدل مندكى فالم

اسي كرسات وطعتي رميى مي سبان كك كر حدويان عد كررماتي سهد.

یہ ہے موجودہ زماند کی ادی ومیلاً کی فرمنیت جب نے درناسے اتحاد انسانی کے امکان کو بہشر کے لئے نتم کردیا ہے۔ ، امن وسکون کے نصور کو بامنی بناد باہے ۔ مالانکداس وقت سب سے زیادہ امن واتحاد ہی کے مسمل کی میکار ہے۔

اسے ایس ایم است کو افتر الکیت محض اپنی نظریہ کی خوبی کی وج سے دنیا میں مقبول موسکتی ہے اید کو وہ امر کمیر کو مض اپنی قوت سے از کرسکتا ہے ، آواس کی یہ ساری وا دو دہش آج فتم ہوجاتی ہے۔ اس اندرونی کیفیت کا میچ امارہ اول موسکتا ہے کہ جہتے جو در ارش کی حکومت ہے جو الکل روس کے نمونہ پر دوش کی کئی تھی، لیکن آج جبکہ وہ اپنی ایک ستقل ومضبوط جگہ جا برکانے ہو ہے۔ اس کی طوع اس کی کے مقدمت ہے کہ اس کی طوع اس کی کا فق ما کو جس کے نمونہ بر دوش کی کئی تھی، لیکن آج جبکہ وہ اپنی ایک ستقل ومضبوط جگہ جا برکانے ہو ہے۔ کی طوع اس کی کا مقدم کی طوع اس کی در اس کی مقدم کی کا مقدم کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کئی کئی کا کہ کا میں کا میں کا کہ کا کی کا کہ کا کی کا کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرد کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

بھر اور شرق و ملی کے ممالک کو لیے جو ذہبی واسان میٹیت سے بالکل ایک میں اور عرب لیگ کے قیام سے اس ا تا وی ۔ ایک میٹیٹ نے استحام کا دیک بھی بدیا کرویا گیاہے۔ لیکن معودی حرب ، عراق ، بردن ، مقر سب کے دوں کو لوسائے ومعلوم

مِوكاكدان ميس مراكب فودائي بى تسلط كافواب ديكور اليه -

مندوسان وباکستان وباکستان ماسکناک و بال کی بهت می جودی طوری طاحتی از دورسے گردر باے ۱۵ رکھیں ہے۔ مندوستان وباکستان میں مندوستان اور پاکستان کے تعلقات ایے نہیں جنسی نظر انداز کر دیا جائے ، کیونکہ اگرساری موزیا نہیں کرزم ایشیا کا سکون واضواب خروران دوائل کے تعلقات پرموتون ہے، جن کے فوشگوار جونے کی تمنا دونوں کو ہے لیکن گفتن کھی دہیں۔

بیل اس مگداس بحث میں پڑنا نہیں جا ہتا گاتھیے مہند کوئی اُصول غلطی تنی یاکوئی توی تھا ضا، وہ توج کچہ ہونا تھا ہو پہا۔ نیکن ایبہ انجیادوامن "کے ذکر کے سلسلہ میں ان کے ایکی اتحا دکا سوال خرورسائے آناہے ، خاصکراس صورت ہیں جبکہ یدوی

اك دوسر ع كرساته دوسا د تعلقات قايم كزا عروري سمعيم مي .

اس سلسلەمىي سىب سى بىيلى يە دىكىنا جائىيە كەاختلافات كى ۋەپت كىيائىدى ئىزىد كاڭرود دور مومائىي توكيا دونوں كىوں كى آيا دى امن وسكون كى زندگى بسركرسكتى ہے -

کہا جا آئے کہ اگرکٹر کا تھکوائٹم ہوجائے (ہرمنداس کا اس طرح فتی فاکد دوؤں ملک اپنی دبنی مکرمطئن ہوجائی بھاہر بہت دشوارنغل آباہے) تو دونوں حکومتوں کے تعلقات فوشگوار روسکتے ہیں۔ بھرجس مدیک سیامت افتصاد سنجارت س لین دین کا تعلق ہے اس کا امکان طرورہ سب دلین جس صدیک دونوں ملکوں کی آبادی کی ذہنیت اور اندروٹی سیاست کا تعلق ہے بیمسئلد طور فورطلب ہے۔

تفریبا چردوسال بوٹ بب مندوست ان اداو بوا تھا اور قریب قریب میں زانداس کے اعلان نافرہی جہوریت الا بنا کا اس کے اعلان نافرہی جہوریت الا بنا کی جہوریت اللہ اس کا جہوریت مور اللہ بنا کا اس کا جہوریت مور اللہ بنا کا اس کا جہوریت مور اللہ بنا کا اس کا جہوریت بنا کہ اس کا جہوریت بنا کہ بنا کہ بنا کا اس کا جہوریت بنا جہائے گراس کے بنا خلاف ہوگا کہ بندوستان کا آئیں جنا جہائے گائے اللہ بنا کہ بنا اس کے بنا ہو اس کے بنا ہو اس کے بنا ہو اس کا میں مور بنا کہ بنا کہ

میں اس سلسلدمیں بہاں کی اکثریت واقلیت کے اختلافات کا ذکر فرطروری مجت ہوں کیونکد ہندوست ان میں کمانکم اغ کرورمسلمان محدالندا ، امی موجود میں اس لئے یا تصوری سرے سے غلط ہے کم اتنی بڑی آبا دی ترک وطن کرکے پاکتان ا انہیں اور علی حاصلتی ہے۔

حرص به كريس سنكم اور فيا بيما في جاحتين كن قدر إسان عدكم وين في كرياتان بن جاف ع بدرسالا فول كوميان

ية درست هيئ تفنيم مندك بعدس بهال كانگرنس عكومت بي برسر و تدارس اليكن يدكو في ايسا مسلمه و منفق عليه قتلار نهيس جيد بيهال كي تام جيا كحتور في سنديم كرايا مو، بلكه غالبًا يه كهناز يا ده تنجيم موكاكدوه اختلان و كاندهي جي كانسل منشروع

موا تھا، اب مبنى مرستور اتى ب بلكراس مل اور زياده شديتر بيدا موق جاتى ب-

مندوستان میں متعدد سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جو کا نگریں کی سخت مخالف ہیں اور برابراس کوششش میں لکی موقی ہیں کے کسی ذکھی ہے، کوکسی نکسی خان ملک وقوم کے جذبہ سے تعلق رکھتی ہے، الکو نہیں ، بلک اس کا تعلق بھی اسی حصول دولت واقد ارکے جذبہ سے ہے جوطن ، قوم ، زبلی اور شرب سے تام رشقل کولیں ایشت ڈال دیتا ہے ۔ کولیں ایشت ڈال دیتا ہے ۔

مین میں مہت سی جمہورتیں اور بھی ہیں، ویاں بھی مختلف پارٹیاں پائی جاتی میں اور ان میں سے ہرائیا بی کامیا ہی کی کوسٹ ش کرتی ہے، لیکن فرق ہیہ کدویاں سب کے سامنے اصلاح لک وقوم کا سوال ہوتا ہے اور یہال منعن فواتی افتدار کا جو کھ دن جاعتی اور کھرانفرادی صورت اصلیار کر لیٹا ہے۔

اس میں شک نہیں کو صول آزادی کے بعد کا نگرس مگومت کے زمانہ میں ملک فیصنعت و تجارت میں کافی ترقی کرلی ہے اور قومی دولت میں بھی کافی اصافہ مواسم لیکن زمنی حشیت سے وہ جمہورت کے جمع معیار کے جس کا دوسرانام وہنی وطبقاتی امن

سكون ميه اب مكنيس بيوني سكى -

و المستعمال والدار كى جوى ابن كوئى وسورايدا نهيس بن سكاحس كريش فعائم يركوسكر اس كي جمهوريت كس في على المستعمال والدار كى جوى ابن خوال كما جا المبي المبين بن سكاحس كريش فعائم المرتب المربع المدينة منه كرجاهي المثنا فات فالما وإلى جي ختم و الدارة على المرابع المبين المبين المبين المبين المبين المبين المبين المرابع المبين المبين

يهى نبين جانت كراسلام اورسلم كاهيم مفهوم كياب.

اسلام کی اریخ نفتی کمہ سے نشروع ہوتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ممانعی اس وقت کمنے تھے ؟ - مرف دس ہزار جن کوآسانی سے متحدالخیال بنایا جاسکتا تھالیکن اگراس مہم کے لئے جس تیس ہزار افراد کی بھی خرورت، ہوتی توشا پرتنچ کہ رمول اللہ کی دندگ جس نہ ہوسکتی ادر تاریخ اسلام آج کچر اور جوتی ۔ بھر تاریخ شا پر ہے کہ رحلت تبوی کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی قعدا وجیتی بڑھتی گئی ، روح اجتماعیت اتنی ہی کم جوتی گئی ، بہاں تک کو حضرت عثمان کے تعدم دن صوصال کے اندر اندر وحدت اسلامی بالکل در ہم بر جم جوگئی۔

مقصوداس سے یہ تھا ہر کرام کے کمفن ظہمین با دستور کوئی جیز نہیں حب تک اس کی بیجے روح سمجھے اوراس برعل کونے کی ذہنیت عوام میں بیدائم جو اور یہ ذہنیت کروروں انسانوں میں بیدا کرنا نامکن نہیں تو اسان بھی نہیں ۔

معیقت به به کوئی تعلق تهدار و میروس و تعدیر می کا قائم موکم این با می این در است کا دی تعلق تهدین - وه کمیرادی وغیرافلا قی چیزید اس کی بنیا دسون جذبه مسابقت اور ذرایع میش ونشاط کی توسیع پرقایم به اوراس کا لازمی بیج کموانی امی تصادم به افغار می اورات کی وسعت نے کچه افی عمین کی تصادم می افغار می تعلقات کی وسعت نے کچه افی عمین بی تصادم می افغار کرلی به که اس وقت کوئی ملک اس سے بقعاق جوکر زنده مجمی تهیں روستا -صورت اختیار کرلی به که اس وقت کوئی ملک اس سے بقعاق جوکر زنده مجمی تهیں روستا -

#### مندوشان میں اُردواخبارات کاموفف نتا وائر میں سہے زیادہ نئے اخبارات اُردومیں شکلے

بریس رجمزار کی رورش (سلافارم) طاهر کررتی ہے کہ اخبارات کی نترقی کا رحجا ن منظ میں مجمی برقرار رہا۔ امار دسم برلساف کو ملک من ۲۰۰۸ اخبارات موجود تقے جبکہ وہ 19 میں ان کی تعداد ۲۵ متھی ۔ چھلے جار سالوں کے اعداد دشار کے موازیہ سے طام ہوتاہے کہ اخبارات کی تعیدا و ہتدر رکیج بڑھی ہے ۔

گزشت سائوں کی طرح اس سال بھی انگریزی اخبارات کی تعدا دسب سے زیادہ رہی بینی م ۱۹۰ اس کے بعد میندی سے اخبارات کی تعدا دسب سے زیادہ تعداد میں اخبارات دیا آت شرع شاہع بھے کا نمبرد یا جن کی تعداد میں اخبارات دیا آت شرع شاہع بھے جن کی تعداد ۲۰۱ رہی ۔ اس کے بعد مغربی بنگال کا نمبرد یا جس کے اخبارات کی تعداد ۱۰۱ تھی ۔ اس کے بعد مغربی بنگال کا نمبرد یا جس کے اخبارات کی تعداد ۱۰۱ تھی ۔ ستر بردئش میں اخبارات کی تعداد ۱۰۰ تھی ۔

سنتهائم میں اخبارات کی تعداد اشاعت ۱۸۱ لاکھ ہسرار نفی۔ انگریٹی عمرہ اسم لاکھ۔ بہندی سدہ و دس لاکھ۔ آسما می ۱۵ مدد لاکھ۔ بیٹلی او ۱۰ کا کھر۔ اور اور کا کھر اور آردو ہے ۱۰ کا کھر۔ اور اور کا کھر اور آردو ہے 10 کھر۔ است کے بعد آردو کا خراف میں بیٹری روزناموں کی تعداد ۱۱ میں اس کے بعد آردو کا خراف

جس میں روز ناموں کی تعدا د ماء تھی۔

روزنامول کی تعدا داشاعت میں ۶ و فی صداضا فر ہوا۔ ۱۳ سرام روزنامول کی مجبوعی تعدا داشاعت ۲ م لاکھ دس بردا. اس کے علاوہ دوسر اتران کی طرف زیر کی کی اشاعہ تا شہر اگران کئر

يقى - اس كعلاوه دس اتوار كے اوليشنوں كى كل اشاعت ڈھائى لاكھتى\_

سب سے زیادہ تعداد اشاعت انگریزی افہارات کی تعی ساٹھ کیارہ لاکد۔ اُردد افہارات کی اشاعت م لاکھ ا اھ ہزارتھی ۔ سنت المعیم س س ھنٹے اخبارات نکلنا شروع ہوئے جن میں سے ساا اُر دوکے تھے اور ۱۲ مبدری کے ۔ جرایہ ورسایل کی تعداد اور اشاعت میں گزشتہ سال کانی اضافہ ہوا۔ طلا 1 ہے کتم تک جاجرایہ ورسایل کی تعدادے مہزا

چارسوتنیتس تھی۔ ان میں سے ایک ہزار پانچ سونتین اسکولوں کا لجول کے رماین بروبیگندہ کے لئے نکلنے والے جرامیر ا اداروں کے ترجمان سلسلہ دار ناولیں یا علم تحجم وغیرہ کے رسایل تھے۔



# اُردوصهافت ابتداسيهلى جباعظيم ك

(ازقیمترست)

اُرُدو زبان کاسب سے بہان اخبارکون ساتھا، تعلیست سے کچھنہیں کہاجاسکتا۔ اس کا مجیح اورتشفی بخش جاب دینا فرامشکل م تامنی عبدالغفار صاحب نے "نگار"کی جلدمہ میں فکرکیا ہے کہ:۔ "کردوکا پہلاا خبار " فیرخوا و مند" کے نام سے بحص ارج بنارس سے جاری جوا۔

اور ارگری آآفس کاکہناہے کہ: "شمل ملے میں وہی ہے" سیدال خیارہ جاری ہوا جو شاید اُردوکا بہلاا تجارتھا " اسیکن عبدالمجیدسالک صاحب نے اُردوصی فت میں کھھاہے کہ: " ہری ہوت اور منی تفاکر اُردوا خبارے بائی میں مکیونکدان دونوں نے دبنے اپنے اخبار " مام جہاں نا" اور شمس الاخبار" سلاک اور سمت کے دبنے میں نکالے " اس طرح عبدالمجیدسالک سامب ہری ہوتا اور منی تفاکر کو اُردو صحافت کے جم والا بناتے ہیں۔ عالمانکہ یہ کمل اُردوا خبار نہیں تھے بلکہ فارس کے ساتھ نکا کرنے تھے۔

مندوستان كأسب سع ببها اخبار المكال كرف الح ام سع تكالي

اً ردوصی فت کا سلسله بون تومبندوستانی مسیافت کی ساتی می مشروع مودیکا تفائد اس زماند کا اُردو اخبارات کمل اخبار نه تقع بلکه ان کی چیشیت نمیمه کی تنی بدینی فارسی وغیرد اخبارات سے ساتھ نمیمه کے عدر سرار دو میں بھی غیری مواکرتی مفیس معلیدہ کوئی اُروو انبار نمیس منفاء البتہ اُرووز باق میں باقاعدہ اخبار محسول کے ساتھ نمیمہ کے عدر سرار کا دور زباق میں باقاعدہ اخبار محسول کے ساتھ کے انسان کے ساتھ کے انسان کے ساتھ کے ساتھ کی معلی کا مسال کا ساتھ کی مواکد کا مسال کے ساتھ کی اُرووز باق میں معلی کا مسال کے ساتھ کی مسال کی مسال کی ساتھ کی ساتھ کی مسال کی میں میں کا مسال کی مسال کی مسال کی مسال کی ساتھ کی مسال کی ک

عام جہاں نا اورشمس الاخبار مفتہ وارتھے اور فارسی مے ساتھ اُر دومیں نکان کر ۔ آھے ۔ بٹکال گزٹ کے اڈیمِ آئٹا ﴿ عَرْضِا عَالِمِ عِي تب ن کواروز عبد اور میں ایس دور کے الکہ میں اسلامی اسلامی اسلامی کے ساتھ اُور دومیں نکان کر ۔ آھے ۔ بٹکال گزٹ ک

تح يه اخبار كلافيدع بين جاري جوا ورصوف ايك سال تك جاري رابد

هملاداء اُردوز بان کے لئے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی سال سرکا ی زبان فارسی کے جاسے اُر دو ہوئی اور برئیں کو آزادی نسبیب جودی اور اس کے دوسال بعد اُردو اخبار محکا ۔

حام مہاں نا اور شمس الاخبار کے زمانہ میں جھاپہ فانہ ایجاد موجکا تھا لیکن اس سے پیچا بعی شہنشاہ اور ایک زیب کے زمایس فاسی سے فلمی اخبارات بھی مروج ستھ اور آک اخبارات برکسی قسم کھا ہندی ما پینہیں کی گئی تھی۔ انفسیں ہرتم کی آزا دی آئی شہنشاہ اور نگ زیب کے عہدمیں متعدد فارسی اخبار تکلاتے تھے۔

علامار اور المكاملة على الموراخبارول من فلع معلى دبلى " سرل الانبار" على بدائ من جيبيا تها- اس من تازونرن المن شبنساً وكاروزنامي شايع موتا تفا- للسل مله من مفتد وارا خارم مختصين آذاً وك والدمولوى تحديد قرف "ردوا خبار" ك نام سه نكالنا شروع كيا- اس اخبار من مكومت بيترجرك "كرد. زبان كم مسايل محاورات اورنن شاعرى بركبش، خبرس اوران م

ك تكارى مدولاه مى مختبق مديق مداحب النيم منعون مبنوت في معافت كمين كيم مطومت من عين بكال كزَّرْ كاجل كما الني الشار تبازي

تنفيدي موتى تنس -ليكن اوبيت پرزياده توم دى ماقى تى - اس زماند كمشهور شعراد عبي موتمن ، فالب ادر ذوق وغيوكاكلام اس اخبارمیں جیپتا تھا اور سرمیفتہ مہا درشا ہ ظَفری ایک غزار سمی اس اخباری رونق میں اضافہ کرتی۔ یہ اخبار کوئی اکسیس سال

یک حاری را۔

رثالع بوستستع ر

سرميداحدفال كريما في سدمحدقال وبلى في شف شعث عليه ايك اخبار "سيدالاخبار"ك ام سه نكال تلك. سيدالاخبامكا ميرة سيد كرنال تق - ليكن زاده كام سرتيدكوكوا برا تقا- د في سه ايك ابهنامد والدالث فرين كنام سه اسرام مجددا عارى كيا جويستان مين اجوارسي مفته وارمي نبديل موكيا- فوالوالناظرين كمتعلق كارساق داس كلمتنا م كافي مراس مي خبول کے علاوہ مضامین کھیتے تنے ۔ جوانگریزی اخبارات سے ماٹوڈ ہوئے تھے '' یہ اخباراد اگردواخبارا سے بھی عار ہاتھ آگے تھا 'اس م اً من زاندی نا ور تخصیتوں کی تصویری اور مخلف اہم مقالت کے نقشہ جات ثنایع موت تھے جواس زا دسے بہلے یا چیزی مفقوقی ان ہی دنوں مدائس سے " ما مع الاخبار" اور" اعظم الاخبار" دہمی سے" مشرق" اور امیے ہی اخسبار دوسرے مقامات سے

یہ وہ زاز ہے جب اُر دو مبنددستشان کے طول وحض میں اچپی طرح ہوبی اور بھی جائے گئی تھی - بنگال سنجاب مہنی، بهار اور مالود سے اردو کے متعدد رسایل اور اخبارات تکنے لگے تھے، جس سے اُردو کی برولعزمزی کا ثبوت ملاسے -بداخال رُباً وہ ترمغند دار یا بندرہ روڑ وتھے ۔ اس سے علاوہ بعض اخبارات اُردو اور مِندی دونول رُبا وَں میں لحے مِلے تیکن تھ

مشى بركورائ نے ايك مفترود يو كويورا لا جورس عصف على مين جارى كياجوديي رياستول مين كافي لهندكيا جا الل اس افهار کی شهرت اور تعداد کے متعلق کارسان و تاسی مکعتا ہے کہ بہ منصف عمی اس افتار کے کل ۲۹ س فریدار تے ج اس زانے کا فاط سے کا فی سمجھے جاتے ہیں۔ مصلے میں کل موس چھاپہ خانے متعے لیکن اسو چھاپہ خانوں مندوستانی اخباراد رسایل چھیتے بینر سے ۱۸۵۶ء میں جیعا یہ خانوں کی تعدا دیٹر کا انسافہ جوانیکن اخباروں کی تعدا دمیں صرف ۷ اخباروں کا انسانہ

بوسکان په تعدا دگارسال داسی کی بیان کرده ہے -عصل يرك وكامد في أردوك ببت سه افرارون كوبندكرديا اسى جي سه ايك" أردوافرار تنا اس الله

ایک سال بعد اُردو صحافت کی ترقی کا دور شروع ہوا۔

لا بورك اكوه ورا اخبار كرايك كاركن مشى أول كشورف اودعد كايبلا منشه وارد اودعد انبار عارى كميا بوسي تقبل اورجس كى او بى حيثيت مسلم تعى - كارسال قراسى كه كيف كم مطابق اودهدا خيار ابتراس جارسفى كا بغا ليكن برصة بناع د ٨٨ ) معفي الوكيا - ليكن سط هله هي الضروز تامه كي صورت انتشار كمريل الم اخبار كي بإليسي بتري سلح ببندتني - اس انها بك

تبعروں کی بڑی خوبی یہ تقی کو ان تجروب سے رمایا ادر حکومت مردوول وائ مائی بھے۔

ين تواس زاند من كلكة ، برني ، منبي ، لا بوراج ور، امرة مر، لكفتو اور حيدرآ إدوكن مع ببترك اخبار نكل الكن شهرت اورمقبوليت مريخه كم جفة وارافباره عالم كونصيب موائى وهكسي اوراخبار كونهيل مى اكس اخبار كي مقبوليت الغ اس كى تدادے لكاياما سكتا ب كداسكى اتا عد . اس مقى جاس زائد مين نہيں بلك موجوده زائد مين بھى كانى مجمى ماتى ب

سوين لال اور اجود هيا برشاد في اجمير شرف سے شائل عن ايك اخبار" خيرخوا و ضاق" نكا نما شروع كيا - سوس الل اجدها برشاد كانى تعليم إفته اورب باك صمافي تقرر عكومت كي نظرمي ان وونون كي بمياكي كانتظ كي طرح فيعيز لكي- كارسان ا بنی خطابت میں لکھتاہے : رس مکومت نے اجود ھیا پرشا واورسوین المالٹی میباک روش کو اجبی اُطرسے نہیں و مکیعا اورچ نکہ بغادشا بعد مندوسًا في آزادي إتى نهيل ديئ تلى اس لئ مكومت في اس اخبار كومند كرويا.

د بلى كالج كے ایک پروفیر شوجنموں نے" العنائی" كا اُر وہ مِن ترجمہ كیا تھا۔" اخبار سینی" آگرہ سے النشاء میں جاری رسات شاع میں لدھیا نہ سے محرسین صاحب ایک اخبار" نوبطل فور" نكالا كرتے تھے ۔ لیكن النشاء میں " فرعل فور" كی جگہ وہ مجمع البحرمی" موگیا تھا ۔ اس كے دیر اصغرت مین تھے اور هشارہ میں اس كے دیرمحد فافرا در محدشاہ بنے ۔

مرسيدا حدقال ول قوايك عرصة ك من عبالى ك اخبار "سيدالاخبار" ك الحكام كرت رب ليكن من المعلى الحول في

ني طور پرد ته تهذيب الاقلاق "كے نام سے ایک اخبار باضا بطان کالنا شروع كيا . پندن كمندرام اور پندن كول ناتند في ل كو تاجور سے لائے آئے جس " اخبار عام" بارى كيا اور اس اخبار كے خوسال بعد كلاؤ مشہر و معروف اور بر ولعن نرا خبارش اور ور نيخ " كا اجرا جوا اس اخبار في اپنے سياسى اور ادبى معناجين اور تغييدول سے مزار شان برين تهلك مجاويا ۔ اُس وقت كے مشام بيرا وراگر ووا وب كے مربر شوں ليا اپنے مضاجين سے اس انسيار كواكي اعلى مقام بخشا ا ن مشاہ بركي فهرست ميں اگر الا آبا وي ، دين نا ترمرشاد ، نمشى سجا و سين عبد الحيائي تشرر اور عبدالفورشها زك نام نماياں حيثيت كمت جي يہ اخبار تعريبًا شير سال ك جارى را -

ان گذشتوں کے ملاوہ بہت سے دوسرے اخباری کی رہے تھے ۔ جن میں مشی مجبوب عالم کا او ہمت " مرزا جرت دہلوی کا "کرزن گزشتوں کے ملاوہ بہت سے دوسرے اخباری کی رہے تھے ۔ جن میں مشی مجبوب عالم کا او ہمت " مرزا خروں نے اُردو "کرزن گزش" منسیا کی شنی روح مجبوب کا وجو وہ الکاسا میدھا سا دھا اور بیجان سا اسلوب بیان نتم ہو بکا تھا جا آئیسویں صدی کے اوا یں میں تام اخباروں برمساط تھا ۔ سرتیدی محروں نے اس زمان کے مستندانشا پردا زوں جیسے شنع عبدالقا در مشی مجبوب عام

مون متازعلى اورمولانا عبد الحليم شركوميدان صحافت من أترف برجيوركرويا -

اوابل جیوی صدی میں خشی اُجوب عالم نے کائی دعوم کیا گی۔ ان ہی کی تگرائی میں اس وقت کے مشہور اخباد ( مفت روار )
"انتخاب لاہواب " دمفت وار " شرید بی ہی"۔ دمفت وار انہیدا خبار"۔ دروز نامی " پہیدا خبار" اور بچن کا اخبار کل رہے تنے بولوی
انٹاآ اللہ فال کا " وطن" ہی ڈور پر تھا۔ بچن کا اخبار " بچول " اور عدقوں کا اخبار سمبنی کیا۔ قدیم اخبار ویل میں " کو ولا " اور
تے ۔ نیجاب کے زمیداروں کی جابت میں سراج الدین احمد فرکرم آبادے " زمیدا" جاری کیا۔ قدیم اخبار ویل میں " کو ولا" اور
" انہار عام" ہمی میں رہے تھے۔ شیدار تے اور الدین احمد کے انتخال کے بعدان کے فرز رمون از تفاق فال اور پھو لکو ترآباد
ادر کا نیورے تک رہیدار کے ایک سراج الدین احمد کے انتخال کے بعدان کے فرز رمون از تفاق فال اور پھو لکو ترآباد
ان بات ہے مسلمانوں کے دلوں میں ایک جمیب ہوش اور دلول بہا کھر دیا۔ ان جی دون طوابس اور بلقان میں جنگ جہوگئی

اس کے دوسال بیدمین شدوع میں حیدا آبادوکن سے تاراین راوی اوارت میں حیدرآبادکا پہلا اُردو اخبار" آصف الاخبار" جاری ہوا-

روزنامد کی صورت ویدی ۔

مسلمانوں کے دلوں میں میڈیئر آزادی ادرمبروجید ببیا کرنے ہیں این ا خبارات نے بہت ایم حصّد دیا۔ معلانا ابوالکلام آزاد

"الهلال" مولانا تحري كا" بمدرد" اورمولانا وحيدالدين سليم كا" مسلم كمزط". "د بدرد" ولى سيد "مسلم كرف" "كمنوس اور" الهلال" كلكت سي شكل رب شعر - الوالكلام آزادك ب إك اوري فون فررون في مسلمان كومنور كر الموديا- إلكر فواج احد من روق مولانا كي صحافي عظمت كمتعلق البيد منسمون مولانا أزادكي سى أفتى عظمت " (افوار الوالكلام) مين رقمط ازين : - " مولانا آذ وايك فاص ذبن اور داغ كرساند صحافت ك آسمان م م وقت طامع موس جب بهاری نفدائ ادب روش اور ابناک ساروں سے مزین ملی، اردو کے عنا مزمسمین حالی، نبلی اور نزبرآ حدزنرہ سے لیکن مولایا فی بھول تخصے دلبیز سرقدم رکھتے ہی نقارے برالیتی زبردست جوط لگانی کیسب کے کاف ن می کاطف ما کے اور سب می ک محامیر، ایک بارگی ان می پر استر مین "

اس زما زے جن اخباروں کی تخریرہ ں میں ہے باکی جرائت اور قوت شاکلی ان کوکوئی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی ممیونکہ أس زمانك عالات كالقاضديبي منفاء اورجواخبار مخناط تع جن كى باليسى مختاط تقى دد ابنى شهرت اورمقبوليت كموسيع الي اخباروں میں نایاں " بیب اخبارسیے - یہ اخبار اس زانہ میں کافی کمزور بیٹ کیا تھا۔ اسی زانہ میں لاہورسے مفتہ وار " ہوالیہ روز امد دلیں " نکلے کے تعے ، جس کے مربر للا دینا نا تعربی تھے۔ اورسٹ پیا دہوی کا مفتد دار اخبار " مندوستان " می بْلَكْد مِجَارِتُ مِرْسَدُ تَحْدِ .

جنگ عظیم نے اُرود صحافت کوکائی نعصان میونجایا اس زاندے ارکترالآدا تام اخبار یک لخت بند کرد ہے گئے اور تام مسلما مِنْ اوُل كُونْطُر مِنْ الْمُرِي مِنْ الْمُرْي كُورُ وَرَمِي مِن كَلْمَة سِينِهِ الْمِلْمَة رَجْ حِن مِي " تَقَاضُ " " جَبِيورْ -

" رمبر"." صداقت " اور دوایک اخبار شال تھے۔

جنگ کے بعد اُردوصحافت نے میرانگرائی فی اور کلکتہ ، تبہی ، دہلی رکلستور فاتبور اور الد آباد وغیرہ سے سالا مان یا ساجل" " بلل " يوعد عدر مدير يد انقلاب " و خلاف " ومندار و جنگ " و اللغ الده جدم " و حق " و حقيقت " و العصريوسياست" ،ور ادیب " نظف لگے ۔ جنگ کی مجسے اخبار بند مو کئے تھے، جنگ کے بعدوہ کھرسے ماری ہوئے ، ابوالکلام آزاد کا اخبار " البلال" کی جگہ" ابلاغ " فرعل فال کا " زمیدار" اور مولانا محرملی صاحب کا " ہمدرد" فابل فکر ہیں -

۔ او جنگ علیم کے بھڑھانے کے میدموانا نے انتہائی ہے حتی اور ہے ہلی سے سامرہ کی بدعنوانیوں کا راز فاش کرنا نٹروع کیا۔ حکومت کا سسنسرکا محکمہ اورانگرمزوں کے حابتی مولانا کے ان حلوں کی تاب شلاملے اوران برہے جاسختی اورام آلول کی تحریروں کے خلان کارروائی شرو**ع ک**ردیتے یہ تحرمولانا ف سُك آكرد البدل" بندكرديا الدجنك ك بعدم الباغ "عارى كيا-

اگرآپ ا دبی و تنقیدی لٹر بچر جاہتے ہیں تو بیسالنامے براسطے اصنان بحن تمروقیت باخ روبیرعلاده محصول - مرت تمروقیت باغی روپیدعلاده محصول - مون تمروقیت باخ روبیدعلاده محصول -ریاض تمروقیت دوروپیدعلاده محصول - داغ نمروقیت آخرروپیدعلاده محصول - (جلد مصنفی) لیکن برسب آپ کومینل رویئے میں معصول مل سکتے میں اگریہ رقم آپ بیشکی میجدیں - میجونکی اوالمحصوف

# جناب مینائی کے اوبی ہتفسارات

#### ادر اساتد ہ سخن کے جوابات

(يئين ميناني)

والدمروم حفرت نفستس منائی، نصاحت جنگ عبلیل انگیوری کے ارشد تلا فرومی سے تھے، لیکن اوبی فوق کی تسکیین کے لئے حفات راض خیرآبادی ، آسیم خیرآبادی ، نیجاز حیگیری ، عومیز کلعنوی ، عومیز بارجنگ ، آرزونکھنوی ، اظهر ما بودی ، ول شاپجها نبوری ، اثر تکھنوی فرح : اروی ، احسن مار مروی وغریم سے بھی آپ نے استصواب رائے کہا ، لیکن انسوس بیعتم مہتی ملھ 19 یع میں بیوندزمین موکئی ۔ ویل میں موصوف کے استفسار بیرجہٰداکا برفن کے جوابات بیش کئے جارہے ہیں ۔

(عوتيز بارجنگ)

(1) "كون گزرائ مرى قبرية گراي موكر" \_ گراي معيى ، موكر غلط ، "كريان موكر مرى قبرية كورا" يه تركيب تعييم نهين م

(١) " فون كى جادر مسيل كلفن موماكا " بودائكا السيح -

(س) نہم وسر تھے دیتے ہی ہے گا اے بال کچر ترا وعدہ نہیں مول کمی طل جا دُل گا . "ویتے ہی بنے گی" صبح، مگر" اے مان" نبایت مبل - دوسرے مصرع میں "کچر" بول جال کے فلان ہے -

رس ) کے دندان میں افروں مرومہ سے یا ایت ہے جناب عالیہ سے

قالية توموريكتام عايشرين و" نهيل ب بلكوت " ب مرس استياط كرامون مديد رو" فافيه موسكتاب -

(a) وه دل کونوشي م کر بيان بونهين سکتا -- " بونهين سکتا" صيح م -- -

(4) افرر کرنے کو مگر بارے کے جاتا تو ہوں اوک ناز نکا دیار دکھیں کیا کرے شرکر بنہیں ہے، شاید آپ کو عالما تو ہوں اور دکھیں کی دھ سے شہر بدا موا گرول عال کے لحاظ سے دونوں مفرع درست میں ' دکھیوں بھی بجائے و دکھیں ' موسکتا ہے -

(2) اک نظریں وہ دل کو لیتے ہیں کیا فسول ہے بکا و دلبریں یشم کیسی فومشق کا معلوم ہوتا ہے، بہلا معرع بول مال کے فلان ہے ، معرعول میں ربطانہیں -

اس تعرکو یوں پڑھئے :۔' مہنکھ لمٹے ہی ول کو حیسین دیا سے کیا نسوں متنا نگاہ ولبریس

(1

(

يد فسانة ويرب وك زبال رمبائه مسمرع ميل بيد " فك زبان" كم مفيوم كي محف ك محمد وآخ ك إس مصمع يرفور ليجيّ :- ع " يا د كبي وك زال مونهيسكتا" (حفرت آرزو لکھنوی) عدين امروموي كامطلع بي ور ہا داسونت دل داغ کی ابش سے روش ہے سیم اک روگئ ہے اب چراغ دو داں ہو کر اس میں روگئی اور اردگیا سے متعلق میری دائے یہ ہے کہ یہ بچہ کے ابع ہے، ابش پر دور دینے سے روگئ ہے میج ورگا اور داغ برزور دينيس ردگياميم موكار ائے دونی نظرے مسکراکرد کیسٹا ایک برھی تھی کے دل کے پار موکرد گئی سكراكر دكيمنا ك فاذي وومرا معرا من وتنى روكى" كعوض تقارة كي آسكتاب ورد الجيك زيرافردونان طرح سيج ب ليكن ميلي صورت بهتر معلوم موتى م . يداسي فوشى م كربال مونهين سكتا\_\_\_ يا مونبين سكتى اس كافيمارممي اليدية تحت مرضف والا جام فوشى يردور دم جام بيان بردوردم -عشق میں مونی مفی رسوائی جہاں یک موسکی رر ره مونا کلی به ربر رر ار موالحا به وتى والوارك شعار ين كرود بت كلف مصدرك النيث بنات بين اللكفية معدد كواس كى حالت برزياده بالى ركية مين - تميري صوار العاسيه -حضرت طبيل الكيوري سوال ... اردو کے مصا در مرکب کی ترکیب اگردوے زیادہ لفلوں سے موئی موتواس کے درمیان صرف کا کا فائا ضروری ہے انین منكل دلفيل كمه بار با دافول كالمحرطال

جواب ... در زن طرق کتی،

س ـــ انعال مركب مين درن اهي دونعلون م درميان لانا جاميم يا قبل جيد جير سنهين جلا جانا، إجلانهين جاكا، ترجي

ى \_\_\_ ددنول عسورتين مساوى بين -

س - أرقافي لفظ دواورمعنا إك بول جيد المرتم والعلم ومكتاب يانبين ؟ العلاى ما مع وافع تعريف كيابه ت --- الم وحم ميا عدا بين معنّا بهي لفظاً بعن لهذا ال ك قافيول من بحث نهيل مومكتي الرفظا ايك مدل اورمنا درابي قانيه بولكنا ب، اگريعنا اير بول اور لفظا جدا جب بهي موسكتا ب، ايطاكي مختر تعرفين يربيم كم مطلع كي قافيول مرافظ كررناك وفقرانه ومخانه ومخانه اور ثنابانه وفقرانه وغرو

س -- اگر بالت واحد كوفى نفظ كس نفظ كام قافيد موبكتات جيئ ذره ، نقشه توجي كي صورت مين بهي جايز بومكتا به إنهير مِيے ذروں انقشول وفيره . رج \_\_\_ جمع كى صورت مين درست ناموكا . س سے ہوت ، ہوتی ، ہویں میں دویائیں محسوب کی جامیں یا ایک آ؟ - بوت میں ایک یام اور موتی میں کثرت رائ ایک آلی بوض لوگ دویات لکھتے ہیں اور اس کمیں عددلیت م ہوتی میں کا ت استعال دویا سے جولگ موی ایک باسے لکھا کرتے میں ان براازم ، جمع میں ایک اسے لکھید س .... دس ، بن كا قافيه بنس بعيش ك ساته جائزے يا بنين ؟ ون عُندَ حرب فيدين شال ب يالمين ؟ ج ۔۔۔ وس مبن میں میں موٹ روی ہے اور اس کے اقبل حرث مفتوح کی قیدہے، ڈن فنڈ حرب قید میں شامل نہیں ابنا وس ببن كي سائد بنس ميس كا قانيدما ينهد س \_ حن كالفظ مُكرّب، كمر مذكر كاصفات موقر مُكرًا مونث كاصفان موتومونث استرال كرسكة بين إنهيس مثلّحة تربر ذكر وس تدبيرمون مولع فرمناك آصفيد أسى طرح لكعاب-ج \_\_\_ حمّن مُكرّب اور برمالت مين مُكرتى كرما ترمستعل ع صِيحتُنِ طلب حرّن ساهت وفيره. س ـــ وواسم غيرووي العقول، ايك مونتُ ، ووسرا فركر يا دونول فركر بامونتُ مين وعل أحرب ربط واحدالا جا ج \_\_\_ جب دونوں مركر موں قروا عدمى ولتے ميں اور جمع مجى جيسے رنج وغم جاماً را، رنج وغم باتے رب، شيشه و بياي فوط ا شيشه ويهانه وف محة إ ايك موف أيك مذكر موزو داحد مذكر كمن جلمة مثلاً سورش ووروباتي نهين را ، ودات قلم كعوكما! دونون مونث بين تودا مدمونث مثلاً حسرت دارز وباتي نهيس ربي رسموك بياس باتى ربى أ س \_\_ فعل نبى، نظر هو ، نيآئ كرموض برهونهين يات ند ياجيد ورد كاكوروى ك اس معرة مين مع مه لمبعی خطرہ غیرکا آسے ال اليس ع ج --- بول دال مي فعل كي بيل حرن نفي ب توندا العالم بيد دارة ، دماؤه د كعاد من بيوا ادر اگرفعل کے بعد حرب افعی ہے تو نہیں لاتے ہیں اور شعری تاسی وقت کمیں کے بب جلد بڑا ہوئینی آنے کے آعے اور ا الفائط بول مثلا ع دمكيونه ادحربير فدائرهي نظرس خلاصريك تذي جلة عام د جواورنفي برحله عام كرنا بوونهي لانا عامية -س -- سنهري هيج ب استهرا ؟ نَ \_\_ مَرْكَ فَعُ سَمِرًا ورمُونَ كَ فَعُسَمِري عِي البدّ دلّ والد مَرْكَ فَعُرَاكُ الله عَلَيْ مِن مَن مِن ال

### نیآز کے افسانے

#### (محذخورشیدعانسم)

کہانیاں ساری و نہا کی بیاری میں اس کے کوئی تعجب نہیں کے تصد کوئی کا آغازاس وقت سے ہوا ہوا جس وقت سے انسان نے کھوا ہوا سیان اللہ انسان نے کھوا ہوا سیان کے ساتھ ہی ساتھ ما م وجود میں آئی۔ ابتدا میں جب انسان اپنی خوراک کی تاش میں ابر جا آئو اسے جو بھی واقعات پیش آتے یا جوجزیں وہ دکھتا والیس آگرائیے بیدی بجوں کے ساتھ میں ابر جا آئو اسے جو بھی واقعات پیش آتے یا جوجزیں وہ دکھتا والیس آگرائیے بیدی بجوں کے ساتھ بیان کرتا 'یہ کہائی کی ابتدا کی صورت تھی بھرجوں جو انسان خیالات میں وسعت پریام وقی گئی کہائیوں میں میں نئے نئے نگ بیا ہو گئے اب وہ یا دلوں کی کوئل اور گرچ کے بارہ میں خور کرنے اگا اور یہ مجھنے لگا کہ بارش کا ہوتا اور نہ موناکس فطام کا بابند ہے۔ ان چیزوں کا نہاں کے نزد یک اربعہ خاصر بین کھوڑ تھے۔

جب معاشرتی نظام کی بنیاویں قدرے متحکہ موش تو ہوگوں نے قبایی زندگی افسیّادکر تے کسی مرواد کی حکومت کو تسلیم کرنا مشروع کا اس دورجیں ان مرواروں کی فرائیوں اور بہا دروں کا ذکر تھی ویرنا کوں کے دوش بروش آنے نگا۔ اس طرح کہانیوں میں واقعا کوں ک علاوہ اسانوں اور ان سے کارناموں نے بھی جگہ بائ ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کہانیوں میں واقعات کواس قدر مہالفہ بلک غلومے مساتھ بیان

كياكبان إلا معالم حبوط كى بوط بن كرره كياب -

آرور کی ابتداس تر ماند من مهوئی جبکد اہمی باوشا بول اور مکواتوز کا دور دورہ تھا۔ اس سے آرود کی ابتدائی کما نیال می تبین اور وہ من بول اور مکواتوز کا دور دورہ تھا۔ اس سے آرود کی ابتدائی کما نیال می تبین اور وہ منتق کرا نیال می تبین اور وہ منتق کرا نیال میں اور ان کے کار بائے کا بال اور وہ منتق تقریباً آم تر باوشا بول ورا ور وہ من وہ من افران کے کار بائے کا بال مجمین ان کی دولوں سر نیال اور ان کے کار بائے کا بال مجمین ان کی دولوں اور از دجول سے نبر دائر ائیال اور ان کی محافل تصویر میں در کا منافل میں ایک بات مشترک بوتی ہے وہ یہ کا ان کا انجام باوشاہ یا شہزادہ کی کا میا بی بر ہوتا ہے۔ لیکن اس در کامیا بی کے دام حود بر ان کہا نیول میں منظر کر اور ان کی محافل دیا تھیں ایک بائیوں اور ان کی محافل دیا ہوں کہ منظر دکھا کی دیتے ہیں۔ مام حود بر ان کہا نیول میں ایک بائیوں اور ان کی محافل دیا ہوں اور اس محد بال اور اس محد بال اور ان کی ان ایک کو ان موجود میں آئیل کو دیکھیں میں معرب میں کہا نیول میں ہون سے مجل کا دیا ہوں میں ان کو دیا ہوں موجود میں آئیل کو دیا ہوں میں ان کو دیا ہوں موجود میں آئیل کو دولوں موجود میں آئیل کو دیا ہوں کو دیا ہور موجود میں آئیل کو دیا ہوں کو دیا ہو دیا ہو کو دیا ہوں کو دیا ہو کو دیا ہور کو دیا ہو دیا ہو کو دیا ہوں کو دیا ہو دیا ہو کو دیا ہو دیا ہو کو دیا ہو دو دیور کو دیا ہو دی کو دیا ہو دیا ہو دیا ہو کو دیا ہ

سله رجرد برن بوال دنياسة انسان ص ١٠

جِكُنْ طلدوں میں ہے، جارے سائن آتی ہے۔ موطلتم موسر مائے ترجے مون فَلَت میں اور یہ ذخیرہ اتنا بڑھا کہ اگر کوئی دن مات بڑھشارے

يربيى اس دفر كمشكل سيمئى سالون مين فتم كريسك

"مطلب مطول وخوشا جس كی تمبید و بندش میں توارد مضمون و تکرار بیان ند جو کر مرت دراز تک سامعین شاق رہیں ووم بحز دعا خوش ترکیب ومطلب دلچیپ کوئی مضمون سامع خواش و برزل مثل تعربیت باغ و کہشاں یا مکان و آرائیش مکان دسے نکیا حائے اور مبشیر اہل تصانیف قصص اس مضمون بہودہ سے افسانے کوطول دیتے ہیں سوم زبان وفصاحت بیان - جہارم عبارت سراچ الفہر کے واسط فن کے لازم ہے - نیج تمہید تصدین بجنسہ تواریخ گزشتہ کا تطعن حاصل ہو۔ نقل و اصل میں برگز قرق فروسکے بینی شاحبا باقصان بیت تصعی کو اس امراکا محافظ فروری ہے کہ ابنی تمہید خیال کو بدولایل و براجین واقعے اصبال کی طزیر برایان کریں ب

.... اس عبارت سے جندایی باقول کا پت جانات جو بعدمی انسا: کے لئے بہت مزوری مجی گئیں - اول یہ کہ تہدید بی دمو بلد اسل مقصد کو عبارت جلد شروح کردیا جائے، دوسرے اصل کہانی بی فائینی تفصیلات سے احتیاب کیاجائے - إور خواہ مخاہ

فان خالات كوعلى مامديها من بين مددى -

له كلچل بسرى آن المل- ص ٧ - عه بحالميدالمصنفين از محدي تنها- ص ٢٠٥

له روابت اوربغاوت از ششام حمين عص ٢٧- كه برج جنواز راجبر ص ٢٥ - سنه الفياع عن ١٥ - كله موزوطن ازبيم جنو

سى كى مرسى بر ذراترس ندآيا - ايك چارن كى سازش سے برا فروخة كيوں يد موا- يد بات ہمارى مجرمى نہيں آتى .
پريم چند كے علادہ دوسرے نكف والوں كى تحريوں ميں مى داستانى عناصر دكھا ئى ديتے ہيں - يد الگ بات ہے كہ الى كا تعداد
لم بے - نياز كے بيلى بهى بهيں مثالى بجت كى مثاليں " ونيا كا دولين بت ساز" " نربرہ كا پُخارى" ايك شاعرى مجت دويو
يں مل ما باقى ہيں - جو داستانوں كى مثالى مجت كى ايك بدلى جوئي شكل ہے - ديكن اس بحث كے باوج د جميں بداننا پر الى كا الله الله الله بدلى جوئي شكل ہے - ديكن اس بحث كے باوج د جميں بداننا پر آب كه مدال باس محد ملى دوستى عام جو تى كئى بدعنا صرفى جوت كئى اور اب تو واقعيت بسندى ذم نول براس تعد غالب ہے كہ بدف دف اور اب تو واقعيت بسندى ذم نول براس تعد غالب ہے كہ بدف دف اور اب تو واقعيت بسندى دوستى بار دورون عام بدق كئى ميں ت

اردو میں افسان کاری مغربی اثرات اور اور با انگریزی کے عام ہونے کی وج سے آئی۔ انسانوں کے ابتدائی مخاصراتا و کی نینگ خیال اور میر افسانی کمتنی افسانوں میں لئے ہیں ۔ گران میں افسانوں کے تام اوارات نہیں بائے جاتے۔ ابتدائی افسانے انگریزی سے ترجوں کی صورت میں اُردو سایل میں چینا سٹروع ہوئے جن میں بعض کے نام اور مقام جل کرمقامی رنگ دیا جا آتھا۔ عبدالقاد رسروری کلسے ہیں ور "اوروز اِن میں محقوثی تصوں کی بیدائش برا و داست مغربی تعقوں کے انٹر کے تحت موفی ۔ اور مغربی تصوں کے سب سے پہلے ترجی "اوو مونی " میں جی ۔ انھیں تفقوں کے غود بربعد میں اُردوقت انٹر دوں نے تنے کلینا سٹروع کئے۔ اوب کی یوسف ابتدا ہی سے عوام میں بہت مقبول ہوئی چنانچ ، ھسال کے فلیل عرصہ کے الدر اندر بسیوں اچیخ فرقے کلینے والے اُردومیں بیدا ہوگئے "

سجاد تمدر نے ان دونوں سے مخلف طرز کے اضافے تھے تھے ان کے اضافون پردوانیت غالب ہے اور اضافوں میں مقصد بہت زیادہ واضح نہیں ہوتاء بعض اضاغے توخالصتاً رو مانی ہو شقیس میکن مقصدی اضافوں میں مقصدسے اس طرح کھی کلیا

له بمارت افسان \_ عد ونيات افساد . من وما - عله بمارت افسان . من ١٣٨

پن کوٹھیس نہیں لگ - انسانی نفسیات کا مشاہرہ انفول نے بھی خوب کیاہے ۔ اس کے بارہ میں وقارساوب ہے ہیں:۔ موسحاً و خسات کو اپنے ہورے افسانے پرطاری رکھتے ہیں - وہ ایک منٹ کے سے بھی اس سے الگ نہیں ہوسکتے۔ ان کا نفسیاتی نقطار نظ فسانے بچصد میں بکساں نایاں رمبتائے ۔'' سجاو تحیدر نے بہت سے ترکی افساؤں کا ترجمہ کیاہے۔ گمروہ ایسا پرنطعت ہے کوہ افسانہ بھی طبعزاد معلیم ہوتے ہیں ' ایپ افسانے زیادہ ترروانی ہیں ۔

نیآزیمی ممیں سیاد آریدر کے دوش بروش رومانیت کے علم جارفط آتے ہیں۔ ان کا اضافہ" کیویٹر وسائیکی" نے وگوں کے ذیار دویتاک متاثر کئے رکھا یہ ان کا طبعواد افران ہے۔ اگریہ انھوں نے ابتدا ترجموں سے کی تھی، گروہ ترجمہ کرتے کرتے اس فن میں کی اس طرح ڈوب گئے کہ انھوں نے نود افسا نے گھٹے نتروع کر دھنے کے 'نیاز کے افسا نے بیٹر ہے عیب نظرات میں ہوں۔ اوروہ افسانے ، گر کی نی پر پورے آثرتے ہیں۔ ان کوفن کا احساس بہت گہراہے۔ ان کے افسا فول کی ایک توسوسیت ان کی رو کی فضا ہے ، گر ان کے سارے افسانے بیٹر روانی نہیں میں۔ ان ہیں معاشرتی اور اصلاحی افسانے بھی دیں۔ مگران میں بھی مقسد فن بربہت خالب نہیں ۔ ابندائی افسانے بیٹر روان کی فضا میں ڈوب ہوئے ہیں اور ان کی زبان الیم پٹی اور شور نے بھی اصلاحی افسانے سکھنے شاھری کی ہے ۔ ان میں اصلاحی مقسد بہت کہ ہے ، بعد میں زائد کی روکا ان پر بھی اثر جوا۔ انھوں نے بھی اصلاحی افسانے سکھنے نہوع کی ہے ۔ ان میں اصلاحی مقسد بہت کہ ہے ، بعد میں زائد کی روکا ان پر بھی اثر جوا۔ انھوں نے بھی اصلاحی افسانے سکھنے

له ايشًا- ص ١١١٠ - عه تنقيدي زاوئ - ص ١٧٦ - سيم كمنوبات نياز حصد اول - ص ١ و١١٠ -

بیدا کرنااس کی سب سے بڑی خصوصیت مونی جائے اور تیر کے احساس کی کیفیت کو بٹروع سے آخر تک برترار رکھنا از برخ وری ہے - اس خصوصیت کے ساتھ آخر میں فن کاراپنی کہانی کو کچہ اس طرح ختم کرتا ہے کہ بڑھنے والا کتاب بندکو کے کچہ سوچنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے'' اس کے ساتھ ہی افسانہ نگار کو اپنے مضمون سے گہری وایسٹی ہو اس کا مشاہرہ اور نفسیات انسانی کا مطالع بہت ہو ۔ جب تک افسانہ نگار انسانی نفسیات کا ماہر نہوگا۔ وہ کردار نگاری میں کامیاب نہ ہوسکے گا۔ افسانوں میں مقامی رنگ کا ہوتا ہی منروری ہے ۔ لیکن اس سے بڑی اور فرری چیز افسانہ میں اصلاحی مقصد کا موجد ہو تا ہے ۔ لیکن جیسا کہ بیلیان کیا ہے ۔ فن اور مقصد میں ایسا امتراج موکو کوروفکر کے بعد مقصد بصورت مقصد سامنے آئے گرافسانہ پڑھتے ہوئے فیال بیٹ بی میں مستخرق رہے ان سب جیزوں کی بخت اپنے مقام پر نیاز کے افسانوں کو بانچا جائے گا تو آئے گی۔

سُرِخِي - افسانے میں سب سے بہتے جاذب توجیزاس کی سرخی ہے۔ اگر چرسزخی سے افسانے کی کا میابی یا ناکا میابی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تاہم اس میں ایک حسن رعنائی اور اچھوتا بن اس قسم کا ہونا چاہئے کر بڑھنے والا دہکھتے ہی اس کادبوانہ ہوجائے شرخی ایک چینیت سے افسانے کا اشتہار ہوتی ہے۔ اگر سرخی میں انٹی کشسٹ نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرن ایل کرتے تو ہیکارہ اور موسکتا ہے کہ اچھا افسانہ ہمی سرخی کی خاص وجہ سے درخور اعتنا نہ سجھائے۔

ابتدا - ارتفا - انتها- ابتداء ارتفا اورانتها من گهراد بطاور مهم آجنگی مونی جائے ورند افسان کو کا مراب افسان نیس کوسکتے اجتدا اسی موکر بہلا فقوہ ہی بیشنے والے کو افساندی جذب کرنے اور سائند ہی افساندی عام فعنا کا علم مہی موجائے۔اگرافشانگار ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو گویا اس نے افساندی دلیبی کوسخت صدم پیونجا یا کیونکہ تنہید کا بہلا انہ ہی ہم کہ لکھنے والمان کے ذریعہ بیشنے والے کے ذہن ، ولم غ اور جذبات براجھی طرح قبضہ کرسکتے ہے تہدیکہ بی فاسنیان اور دفیق م کی نہ موکہ پڑھنے والمان میں تجرا جائے۔ ابتداکا مقدر میں دلیبی بریا کرنا موتا ہے۔ نیآزاس فن میں بہت او میں ان سک انسانوں کی ابتدان کے مرکزی خیال کے مطابق ہوتی ہے۔

عة تعيدى زاوع ، از ولكوها وت برايوى مس ١٠١ - تاهن اضاد تكادى از وقاره فيم س٠٠ - تله نن اضاد تكارى و قارخ عم مسه استه جالسان مس ١٠ س

س عناني جال كا نوندميش كياوه مختيقًا "عورت كي دنبا" مين ايك سحرتفا ايك اعجاز تفاَّد إس مين چنكه افساء سانك يمس لعومتائي - اس من اس كحش كاتعارف كرادي ب ياد خران كاوحس مين ظهوريع سيريوو برس قبل جب ارض إبل كي ترقى ور بابل والول كى تهذيب مودى كے بلندترين أشلد بربور يُ كُنى تنى - شهراريدو عِساعل فيليم فارس برواقع تما الك كنبتري شہروں میں شارکیا جا ا تھا۔شہراتی و برحید اپنی جائے وقوع کے اناظے بھی کھ ممتاز ورجہ نہ رکھتا تھا، میکن اس کی تام موت و عصمت زیادہ تراس معبدسے دابستری ہوشاس (سورج دبتا) کے نام سے نسوب تقالہ اس سے ظاہر موتاہے کہ افیار معبد كى نفاك كرد كلومتاب -" درس حبت" بهى معبد زهره كى فضا چيش كرائى - بندانسات ايد بهى يس جكى ملك سطعلى بنيب ر کھتے باکہ مرائر تخیلی میں ان سب کی ابتدا نوب ہے، ان تخیلی رومانی افسانوں میں « ایک مصور فرشتہ » اور «مطرته فلک و «کوککشا كا إيك ساني كى ابتدا اور شاعون الداربيان عوافسانه كى فضا بكيين مطابق بي فاص طور برقابل فكريل " شبنستان كانعادً كوبري" ان سب من نايال حيثيت ركهتاج - ان سب من شاعواند اندا زُبهان بدرم أنم موجود مجاكويا نهآزنے نیز میں شاعری کی ہے۔

دور ی قسم کے افسا فرجن میں مندوستان کے متوسط طبقہ کے افراد کی ذمنی الجسنوں ، رشتوں ، مجنوں اوران کے ا ذیان برمغربی انزات کے روعل کا تذکرہ ہے وہ میں اپنی ابتدائے کیافاسے خوب میں اور ان میں ایک عجیب گونا گوئی پائی مِن

ہے ۔ رومانی اضانوں کی دلنبت ان انسانوں میں زیادہ تنوع ہے ۔ ادمخبت کی دیوی "کی ابتدا اس طرح ہے ا-

ورمين فعا ما في كتني بار آفاب كرو تصدق مومي ب، معلوم نهين ما ندكتني باركرة ارض كي اوك س ابني بينياني لا كا بال وكها وكها كرغائب ميوا اور زمين كربخارات مدملوم كتني وفعه ضائع آساً في مين ابرين بن كرقط في زن موسط مليكن را وصاف جوع المت نشين اختيار كري وه اس طرح قائم رسى اور ديبل ك مندرمين بوعا كرف ك في وه كيركمي من آني يله انسانہ چاکہ را دھا کے ماشق موجائے کے بعد کی کیفیت کی علاسی کرتاہے ۔ اس مے اس کی ابتدالیسی ہےجس سے فوراً ذہن

" شهبيد آزادي "كا آغاز ديمين بي سه بيت چل جارا بي إلى افساد مي اشتهاري شادى كوموضوع فيال بناياب " بدائش قبين" بين بني شروع بي مين معلوم موجاتات كي شُوكت على اورشفقت على كي طبيعتون مين زمين آسال كافرق ب افسان كآرى وف سے تهديدتهيں بلكواس كى كروار اصل يا مبروك الك ريارك سے شروع موتى مع واس كى طبيعت کے جہر غالب کی عکاسی کرتی ہے۔ معاذالسّہ یم تقاریب سے بیبلا فقرہ جوایک نوجان اور کی کو دیکیورکر اسلم کے منع سے نمالاً۔ " فريب خيال" - " سودائے ضام "- " ايٹار" - " بيراك كابروك "سب إيسي احيى طرح تشروع موت على كريب فقرو برآ دى انسان من مو موكرره مبالم بيد از دولج كرراكا اولين نقروي مسرو في كي ومبنى ساخت كى بخوبي نقاب كسا في كرات الا اسى برسارے افسانے كا دارو دارج يه مسر زكى كامرت كى كوئى انتها داتھى حب انفين بعض درا يع سامعلوم مواكد منفية ندرن تعليم يافة ب بلكه ادري مي بي مي تيكري قسم كافساف جرمولديون اور عام الابرك باره مين مين بهت أعلى نهين الكو كيونكران من اكثر برمقسديت بري طرح سے جيائي جوئي ب اور افسافيت قريبًا قريبًا فتم موكئ مي، ديكن ابتدا ال كي جي وب " من ٣٤ وكاصوفى" كى ابتدا اس طرح سے شبے ۔ " نوتی شاہ كوشهرآئے ہوئے ایک فہید سے زیادہ نہیں گزرا لیکن طبقہ عوام

نه نگارشان ص ۱۸ سته نگارشان می ۱۱۱ سعه نگارشان می هم ۱ سنه جالشان می ۱۰۹ سه جالشان می ۲۰۹

یں ان کا چرچ کورکھرے کوئ کہتا ہے میں نے فود دیکھا ہے کہ رات کو اپنی جگہت غائب موجاتے میں اکسی کا بیان ہے کہ ... يعنى شروع بى مين بية جل حا تأب كدفوتى شاه متكندول مين بورى طرح مامريي - اس إفسان كعلاده ان كم موعث " نقاب أوه مانے كے بعد ك افسانوں بريمي اكر م مقصدت كا حفرمادى ب "اہم ابتدا اكثر كى دلجيب ب -

ر بعض اوقات عميد كوطول و محراض فركا توازن خراب كرديتي مين اس عاظيت القص ترين افسانه «چند کھنٹے ایک مولوی کے ساتھ ، ہے - افساء مون عصفیات کاہے اور تمبید عصفیات کی- اگرمیا اس کوشاعری اور سالعہ سے دلچیپ بنانے کی کوسٹسٹ کی ہے ، تا ہم اتنی تمبی تنہیدنن افساء تکاری کے الکی فلان ہے ، ورند عام طور پر نیاز سک

افسانوں کی ابتدا نہایت دلچب موٹر اور انسانے مرکزی خیال کے مین مطابق ہوتی ہے۔ ارائقا کے لیافاسے نیاڑ کے افسانے ایک لمند پاید چیز میں اور حرت ہوتی ہے کہ اس وقت جبکہ افسانہ اہمی ابتدائی مراصل مطع كرر باعقاد نيازاس فوبي ادا براس طرح قادر موسك كريض والاافساد من كم مدكرره ماناس اورافسانحم كم بغرمين نهين آناريد افسانه كآركا بهت براكمال م كريره والاكوكم في فكنه كا احساس و أوف ديد ورآ مسترام سند افسا وكو فقط

"فريبِ خيالِ" كم ميرو رشيد كى جب الك برهم لكمى عورت سے خطا و كما بت نشروع بوجاتى ہے تواسے ابنى بيدى كى تحريم ي نامیاں بڑی طرح کھٹکتی ہیں اپنی بیوی کے قطائے بعدجس میں اس نے وجوہ کو وج ح ، خدا وند کو تور آوند اور خواہاں کو خاہل کھا لكها تعارجب محبور كاخط برهتام اورد كميتام كرما بجاشعول كااستعال ب، توش آجنك نفي ادرمانفضا وعدب مين تواس کے قدم ڈکمگا جاتے نہیں اور وہ تہید کرلیا کے کوشیم کوحا صل کرکے رہے گا۔ نتیم سے طافات موتی ہے اور وہ چندی وال میں پانچ مزار روب خرج کرا دیتی ہے ۔ گِرجنون میں سولجنے کاموقع کہاں بہاں تک کر رایش کا مکان فروفت کرے اسکے ساتھ کُشمیر کی سر کو جدا گیا۔ تجارت تباہ ہوگئی مگر نئی شادی کے خیال سے دل کوکشتی دینا رہا آخر ہوا یہ کہ وہ اس کوجل دے مگی ادركسي دوسرے ك ام سے اس كے دوست سے شادى كا وعده كيا، وہ دوست رست مدكومى بلائميتائ - وال رست نے سیّم کو اُس کے روب میں دکھیا اور بے ہوشی کے دورے بڑنے لگے ۔اس افسان میں نسیّم کی وہ مہارت جو اس نے رشید کو علاق میں دکھائی اسے بے نقاب کیاہے۔

افسانے ارتقابیں رمزیت کا ہونا صوری ہے، اس سے ولیری بہت براہ جاتی ہے اور براھنے والا آیدہ کے واقعات کے بارو میں زیادہ دلیبی فینے لگتاہے۔ اس افساند میں مجی تیم شادی اور عبت کے بارہ میں گفتگو۔ میراس 6) رجیجا اوراسك بعد والدکی بیاری کا نارآنا وفیرہ ایسی باتیں ہیں جن سے دلچی میل بہت اضافہ دوتائے اور قاری سویے لگتاہے کوئی بات اسی ے جوابھی ظام نہیں ہوئی یہ روزیت افسا نیکے انجام کو دککش بنانے میں بہت مرد دیتی ہے ۔ یہ امرافسانڈکی دلچیں میں اضاف كرن كا ايك بهبت برا كرم اور نبآز اس كرس واتف مي -

افسانے کے ارتقابیں نیاز کوج مہارت حاصل - ووان کے انسافے "جنگاری" اور شندستان کا تعرفے گوہری سے می اچھى طرح واضح موحاتى ہے۔ چنگارى كا ميرويتى سادە اطوار كاتعليم يافتدويها آن ب-اس كى نطرت كى ساد كى يركس عشق دىجت اورفلسفه کاانز نهیں بڑا۔ جب مس میکین کےخطو خال اور رعنا نی شاب مھی جس کی وجہ سے وہ سم آ دمی کو اپنے قدموں پر گراسکی تق يسكف پراٹر انداز ، ہوئ تواس نے اپنے ترکش كے دوسرے تير برتے شروع كردئ وہ فود چيد حيد كرشود شاحرى موسيقى ولقاشى حن دعنق مردوعورت کے تعلقات اور اسی طرح کے اور بہت سے مسابل پر پوست سے مسابل پر پوست سے اس طرح بھی کام افا ہوئی ہوئی اور دو نود اپنے التر سے روق بنا کہ کھلانے لگی ۔ عجیب عجیب انداز سے خود کو اس کے سامنے لانے لگی ۔ گراس سے بھی ہے مست بھ کوئی اثر نہوا دائی ہوا۔ ایک دن بوست کو تفت ہو گئی ۔ آب ہوا۔ ایک دن بوست ہونے براس کی حمویت کے دل براتر بالا میں اس کی خوب تعارواری کی اس کا بوست کے دل براتر بالا میں اور تندرست ہونے براس کی حمویت میں تب بل بوگی ۔ اس بر بریق کے انداز بدلئے گئے ۔ اگر در تقد جائد فن بات ابانسی کی معربی آواز کا دُکر کرا تو بریل ، برست کے انقلاب برتبر و کرنے گئی ۔ اگر وہ استفار بڑھتا تو وہ فلسفر کا کوئی خشک کہ کہ سے براپنے کو کا دروازہ برند کرو گا اور اس روز مہلن نے براپنے کو کا دروازہ برند کرو گا اور اس روز مہلن نے براپنے کو کا دروازہ برند کرو گا اور اس روز مہلن نے براپنے کو کا دروازہ برند کرو گا اور اس نے کا گئی آئے کی اطلاع دی ' تو بریس ، دارجانگ رواز ہوگئی ' وہ دارجانگ بہر نجاح انسان کے بارہ میں جہلے شروع ہوگئی ۔ اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسب سے بڑا تمار با ذاور شراح اس بر براس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بہرین نے اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بہرین نے اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بہرین نے اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بہرین نے اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بہرین نے اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بہرین نے اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بہرین نے اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر برین نے اس کے دورت حبیت کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس برین نے اس کے دورت حبیت کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس برین نے اس کے دورت حبیت کو وٹنے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس برین کے اس برین کی دورت حبیا ہوئے سے کیا تیا ہوئے سے۔

" شنب سنان کا قطرہ کو ہم س میں میں کہانی کا ارتفاظ صد دلیب کے اس میں فطرت کے تفاضے اور انسانی ہمدروی کے اہیں ک کنکش کو نہایت نوبی سے دکھایا ہے - المک اہم نیرمردی عورت پر فوقیت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتی گویا شادی کرنا مردی عکومت لیم کرنا ہے جو اسے کسی طرح پید نہیں ، اس کے وزراء اور ریاست کے لوگوں کی نواہش ہے کہ ملک ملد شادی کر کے کمروہ کسی طرح الی سندی مردوں سے اس کی نفرت اس مدیک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ریاست میں شادیوں کی بالکل مانعت کردیتی ہے ۔ دزیر ایک نئی کنیز اس کی ففرت میں سیقیا ہے ، ملک اس کے ویل ڈول سے بہت متنا شربوتی ہے وادوہ کنیز بھی اسے اندا نہ تُفتكوكرتى اعرب سے مذبات محت كونتوت لمتى ب اورنفيانى خواجشات بيدار بوتى بي، وو بتاتى ميں كرعورت كاست برا بتعمار نيجنهين بلكونسواني خيرت وحيام - ايك شابانه استغنا اورهكوتي بإكيز كي جرس سع مورت مروب حكم افي كرتى بير ملكواسكي تُعتكو بين وِنچین لینے لکتی ہے اوراب ملک کواس کی آوازجس میں کوئی اوچ اور ٹری نہیں بلکہ ایک قسم کا وزن اور کونٹی ہے، بیاری سلکنے لكُتْيَ ب اوراس كى آنكور لى كريزى بالتركى كرى اورمضبوما كلائى بيند آف ككنى ب يبال ك كدايك ون يجى ب "آنى نيرب بى التوسيفسل كرول كَي لي جب كيزاني كودر التعول كابهاد كرك إس حكمت فودكومرور قل بركر في ب، والمدواب ويتي بي كر" مجھ آن حبم ميں خواش ہى پيدا كرنا ہے، آئ جى يہى جا ہتا ہے ہوئے موت بات يبياں تك پيونجي ہے كہ ملك، كنيزكو اپني بإس سلانا چامېتى ہے اوركنيز باتوں باتون ميں ملك كے جذبات كوشتىل كرتى رہتى ہے، گمرساتھ سونے ميں وجداز كرتى جاتى ب - رب ملك كميز سے مجت كرتى ب، اس كى باتوں ميں دليبى ديتى ب، مكرمردسے ابنى نفرت كا اظهار سى كرتى مبتى ہ، اوجوداس کے کہنے کے شاوی برراضی نبین ہوتی، آخراوگ بنا وہ پر آئر آتے میں اورمطالب کرتے بین کرملکم کی سے شاوی کرے ، کنیز طکہ کومشورہ وٹی سے کہ آپ شادی پر دندا مندی کا اظہار کردیں ، آورمقررہ وہ کسی کنیز کو مردانہ کچھپ پہنا کرشاوی کریں ، ملک کوید شورہ پیند آتا ہے اور اس کیزے شاوی کریتی ہے۔ اس طرح نطاب تقاصوں کے آسکے غَيْرُ عُوري طور پرستميار وال ديتي في - آخرانكشاك موالي كه وه كنيزعو .ت دنتي بلكشهزاده فقي ها-اوراكم للاس مجتت كرف لك مكئ على اورجيدى دول بعدليزى جائ اسيم شران خصوص كم سلقه مير شاس كرايا عنا ، نويدسب القاضائ فطرت كى بنا برتصا كيونكه است فيرشعور في طور برايك مردكي فواجش بقى كوكنيزكي فنكل مين اس خوامش كاكسى عد تك تسكين بوعا في تقى -اس انکشاف کے بعد بہیں کنیز وشہراد ہ خرم، کی دہ گفتگوجیں کوشن کرایک اورکنز کویہ کہنا بڑا '' تھارے جذبات بالکل وو پیروں كس مين "سجد من آجاتى ب بيل يدجل بهارك ول من مفس ايك جبتي بديدا كرنا تفا اوريم كما في مين مح ووكر استعباب كي حالت مِن بِيْسِطة جاتے ميں - اس طرح ملك كاكونا مد نهير، آج ميں بجائے پائيں كا اپني بداوميں ملك ووب كى اور دات بعرق مصد إقين كرون كى جب تك تومير إس رمبتى ب مين انسالطه عسوس كرفى بول جيد برفيارى ك وقت شعله كى كرى اورجب تونيس ہوتی تواپیا معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل کسی کھوئ ہوئ چیز کوڈھونلا آج۔ آ ، ادھ آ ، میرے مبلومیں میرے جسم سے اپنے جسم کو للکر لبيط مايط الم بيركنيز كاكبنا « ليكن الرِّيها ن خبّى مو توعَّضَ كرون كه لمله المستحصور مين ابنى نسائيت بالكل كعوادين وول اوارمين ا نیے اندر کچرم واند بندبات بیدا ہوتے دکھیتی موں جن کے اظہار کی مجرمیں جرأت نبیش ہے، ایسے بہت سے نقرے میں جركها في كو آئ برهات بين اورانيام كلة وجه والربيداكرة عاقبين أبك اجهد افسانكاركاية فرض بكووة جوانجام بيشكرا عاِ ہمتا ہواس کے لئے کوئی ندکوئی سبب پہلے ہی پیدا کرنے اور ابتدا ہی سے چندایشے اشارے کرنا عائے جن کا افسا ذیکے اتجام سے گہراتعلق مو اگر اس قسم کی رمزیت فرز کی جائے تو کھریا تو اضا نہ کے انجام کا علم پہلے موجائے گا۔ اور اس کی دلجین کم بوجائے گی با مجراس سے ربط اور تسلسل میں فرق آجائے گا۔ رمزیت برت سے افساء نگار ایک طون توفاری کی دلجین توار رکتنا ہے اور دوسری طرن وافعات میں کسی فسم کا ضَلایا کھا ٹیا نہیں رہنا اور ایسامحہ وس ہوتا ہے کہ واتعات خود بجو دمتها کے بہونچ کئے میں اوراس میں افسانہ شکارنے کموئی کا وش ٹیمیں کی ۔ کامیاب افسانہ وہی گمنا جا تا ہے۔ جس میں افسانہ نکار کیکسی شعوری کوسٹ ش کا بہتہ نہ ہیلے۔ اس فن میں ہم دیکھتے ہیں کہ منیاز برطولی رکھتے ہیں اس کے افسانے فن میں اس قدر ڈوب ہوئے ہیں کوافعات کو

ا الم قالت المراجع المراجع

له جالتان ص ١١٨ - عد جالتان س ١١٩ - عد جالتان ص ١١٨ - عد جالتان ص ١٧٨ - هد جالتان من ١٧٨ -

توڑنے کا احساس نہیں ہوتا اور بیران کی بڑی کومیابی ہے۔

لقط مورج ب وه نقطه به جهال ميونج كرواتعات شديد سورت اختيار كريلية مين يهال بيوخ كرقارى افساف كانجام کے بارہ میں سخت مضطرب ہوتائے، اس کے بعدافساند بہت جلدائی انجام تک کیونے جاتا ہے اور بعض اوقات لقط عودی کو افسانہ کا انجام بھی ہوتائے "بعدالمشقین اہم واقعات آ ہستہ اہمت افسانہ کو نقط عودے تک سے جاتے ہیں اور یہ وہ نقط ہے جهاب مقدمه كافيصله سنايا جانے والا يو آيے - اس طرئ شهيد آزادي ميں بيريو كاخلانقط عوج ، جس كے بعد ميرو مكن كى خودكشى كاخبر ملنى 4 - «مثبغمستان كاقطرة كوبرري» مين ملك كي شادى نقطة عود كي شير - وعلى بذالفيان -

انخسیام - کے بارہ میں مختواً یہ کہسکتے میں کہ بیتی آنا ہی صروری جے مبتیٰ کو ابتدا ، اگر انسانہ پرطرعہ کے احساس جو کو افسانہ ٹکار جهال افسأنه كورد جانا جائبتا بقائبيس ليجاسكا- توافسان كى سارى وقعت ختم موجاتى بيم رخواه وه ابتدا اورارتقاب كالخات ايسابى دايسي موا انسانك ارافقا ي وني يرب كرافعات خود بودغرمسوس طورير فقط عوج كاسبيوني مايي جب نفطه آجائے وعرانیام کوطول نه دینا جائے اگرانجام کوطول دیا جائے تو پھر جوکاوش نقطة عودے مک بیونی تیں کا محکم تھی وہ رب ضایع موجاتی ہے اور فوری اختتام کے باعث اوشدید اثر موسکتا تھا تہیں ہوتا، نقطۂ عودے ارتقا کی آخری کمڑی

ے اور وہی انجام کی ابتداہے ۔ بس زبار میں نیاز نے افسائے لکھنے شروع کئے اس زبانہ میں افسانہ کے انجام کے لئے ضروری سیجھا جاتا ت**ھا کدوہ تجرکا** اساس بدا كرب بانصور آفيني كاكام دب كروبدس اس جرريبت دور والجائكا اس كى اجبت كا الداره وقارط صاحب کی اس مخرسے موسکنا میں افائموں میں جارے افغاند تکارمیں میزے اب زیادہ کام اسے میں وہ صورانی بدر انسان کے انویس مرب ایک جل بڑھنے والے اندو تنیال کی وہ مایں کرتاہے اور یہ فکرو تنیل ج تعلوری بنا تاہے- العین بنی ہندکے رنگ شاق کرلیتا ہے، افساؤں کے نائد کی سب سے بڑی کامیابی ان کی تصوراً فرین کے تے

نَيْإِزِيكَ وَهُمَا فِينَ كَمَ وَجَامُ اكَذَ تَنِينَ الرَّبِيرَ مِن مُعَ يَرْتُ مِن كُورِمِينَ مِن اكثر استضم كم دومرس واقسات آن ٹ دیئے میز مانے ہیں اور ایک اوک اور ایس تو تو تو تاریخ کے معاددہ تیروا دی امس تعدر سے کم انس کا تا شرکھٹوں بعد

" بعدالشقين" مين سعاوت على خان اور البال حبال في شادى جين مين مِرَّدَى تعين من سويكي تعيال في كالحرمين في ال كيا او سعادت نے دیوبندست کمیل کی ان کے حالات میں مہت زیادہ بعد واقع ہوگیا اوراس چرے میٹی نظرا قبال جہال ب معادة على سه كماكم آب عجمة واوكردير - بهارا نباه منهويك كارسعادت كويدبات بيندة آكي اوركم لكاستم شرعًا اورقافنا مين بيرى مداور اس بابندى ست تكل نبير سكمني آخروه اس خيال كوعلى جامد بينان كرك الفي عدالت كا دروازه كالمكامطا آب ركر بسم زصتى اوا موسك - نج فصله ويفس ييلي اقبال سند بوجهاب كراس صورت مين جيكرتم كاح سا اكارنبين كرتي وجريان كرد كاليون في كواس رصعتى برجوركيا جائد أقرال في جو جاب ديا وه بهت تخري فضا بدو كرام ، اوراس في ساتمرى إنساد تم دوبالے مجتی ہے " ... و سعادت على فال ك ساتوميراتكاح الكريمية فاجائز فهين تفاقوب موكيا به اور اَرُك مِن النِي كُونِجود إِنْ تَفَى تُوَاج إلك آزاد بِول اور ابني آزادي كونَدمرت عدالت بلك ساري دنيا سعتسليم كمرسكتي ب مدالت .... كيونكر - أقبال ... من اس طرح كه أكركل مين مسالان بوق كي حيثيت سے اسلامي قانون كي بابندهي واقع عيساني

له° فن افسانه نگاری " میدوقارنظیم ـ

ہونے کے لحاظ سے سیحی فانون کی پاہند موں اور سیحی قانون مجھے انتخاب شوہر کے مسئلہ میں بالکل آزادی دیتا ہے " اس افسانہ ہیں سے بہترانجام ممکن نہ تھا اگر نیآزاس افسانہ میں بعد از فیصب است اور سے کا بیان کرنے گئے تو تا ترکو بہت هما لگرآنا آزاد کر اگر غوض دی تفصیلات سرے اتب میں عالم " میں ساتھ" میں نراز بدان بریت بھوران سرمیوں

هکا گلآ! ای ادا نرک نے غیضروری تفصیلات سے بجنا بہت صروری ہے " اور نیآزیباں بہت کامیاب رہے ہیں ۔

"شہریت راوی" کا انجام بھی بہت خیال افرون ہے ۔ را تعدوت و آبرو لما بھی اور اپنی نطی کا احساس ہوا تواس کے بجام کی خبر مہیں اخبار کی اس مرفی سے ملتی ہے " گرانڈ ہوئل میں ایک نما تون نے فود کشی کر گیا ۔ " دیانت کے ساتھ فافد کرنا ہے ایمانی کی سلطنت سے برجنا بہت کا میاب اس طرح " دُون کا اقالین بہت ساز" " در رہم کا بجاری " در مطرح فلک" ۔ " دیانت کے ساتھ فافد کرنا ہے ایمانی کی سلطنت سے برجنا می " در بہت کا دیاب کا قول کے ایمانی سے بہت کا میاب ہوں وقیقت یہ ہے عام طور بر نیآز کے افسانوں کے انجہام بہت کا میاب اور خیال افزوز ہوتے ہیں " نا ہم بعض الیے بھی ہیں جن کی آخری چند ایک لائیس اگر کا ہ دی جا میں تو بہت ہو سکت کا میاب اور خیال افزوز ہوتے ہیں " نا ہم بعض الیے بھی ہیں جن کی آخری چند ایک لائیس اگر کا ہ دی جا میں تو بہت ہو اسکا میں وال کا آخری جند ایک لائیس اگر کا ہے مون ایک ہی اپنے اس والے ایک ساتھ دیا جا ہے مون ایک ہی اپنے صرف ایک ہی اپنے اللہ میں فوب ہوتا اگر اسطود ل کی بجائے صرف ایک ہی اپنے اللہ کا میاب میں وال کا بھی ہوں میں میں جو بہتر ہوسکتا ہے ۔ اسی طرح " شلیفون نبر ، ، بس کا انجام بھی فوب ہوتا اگر اسطود ل کی بجائے صرف ایک ہی سلام کا میاب میں وال کا ایک شاع کی ہوتا اگر اسطود ل کی بجائے صرف ایک ہی سلام کا میاب میں میں جو تا اگر اس طروں کی بجائے صرف ایک ہی سلام کا میاب میں میاب ہوتا اگر اس طروں کی بجائے صرف ایک ہوتا کی میاب کا میاب میں دور والے اس کا کہا ہم جان دیا وال

ہم ذکھتے ہیں کرنیآز کے افسانول کی ابتدا ارتفااور انتہا میں عمراربط اور تناسب پایا جاتا ہے، ابتدا ایسی ہوتی ہے ا اور اسان کے احول کی عکاسی کمرتی ہے اور اس کے پہلے فقرہ سے ہی دلیسی کی ابت را بوجاتی ہے، بھرجوں جول افسان آگے ا اور اسان کرانے میں فعل کی دوپر لے جاتے ہیں اور الا میں اموریت برنتے ہیں جس کا انجام سے عمراتعلق ہوا ہے۔ ارتفا میں وہ آہستہ آہستہ افسانہ کو نقط موج کی طرف کے جاتے ہیں اور بیٹر تم کر دیتے ہیں ۔ (باتی )

له جالتان مس ۲۰۵ م جالتان س ۲۱ به طل سان ص ۱۱۲

### رعابتی اعلان

## آنشش کا مربہب ساج الحق صاحب کی" جدیجیتیق" کی روشنی میں

(سیرسعودسن رضوی ۱ ادیب)

اس بخقر مضمون میں ، جیسا کراس کے حنوان سے طام ہے ، ہیں آتش کے خریب کے بارے میں ابیٹی واتی تحقیق کا نتیج بین انہیں کروا موں بلکہ ایک دوسرے مرحی تحقیق کی کوشسٹ کے باوجو واس کی خوامش کے خلاف جو نتیج بھل رہا ہے مرت اُس کو ظاہر کرویٹا جا ہم ان اور تقیقت واضع موجائے کر تعصیب کی عبنک سے جب کسی مسئلہ می نظری جاتی ہے تو لگاہ حقیقت تک نہیں میں چہائے مکتی۔ (اور تیب )

بون سالندة کے ابنامہ "کار" میں سرآج الحق صاحب مجھلی شہری کا بقول عیر" نگار" ایک" بہت بڑانا "مضمون شال برا ہے جس کا عنوان ہے " فواج آتش کے متعلق کی جو تی آور ہمیں وتفتیش" واضل مضمون تکارنے اپنی عادت کے موافق شیعی مسنفون بر بالخسوس اور شیعہ فرقے پر بالعمرم ہمیں کھی ہوئی اور ہمیں ور بر دھ جو بٹیں کی ہیں اور بڑی ترکیبوں سے اپنے ہم مسلک مسنفون کا شان بڑھانے کی کوسٹ شن کی ہے - بہ طرف اور یہ انواز کو بر آنھیں کو مبارک رہے - محجے آن کے مضمون کا جواب الکھنا مقعود نہیں ۔ آتش کے ذریب کے متعلق جو غاط بیا نمیاں کی گئی ہیں آن سے بحث کرنا بھی منظور نہیں ۔ لیکن آن غلط بیا نیوں کن بیجہ میں جو غلط مہی بیدا کی گئی ہے آس کو دور کر تا ہم حقیقت پر ندشخص کا فرض ہے ۔ مراج آلی کی صاحب آت تش کوشتی ناہت کرنے کے در بے ہیں اور چونکہ مولانا محرسین آذاد نے آپ حیات میں اور حرزا حجفر علی خاص آخر نے اپنے ایک مقالے میں آتش کوشیعہ در بے اس کے وہ غلط گواور فریب کارفرار دئے گئے ہیں ۔ میں اس بحث میں بھی پڑنا نہیں چا ہتا۔ اس مضمون کے صرف ایک

سراية الحق مساحب الكفير مين :-

" آنش کیبن اشعار مرزا صاحب (بینی مرزاجعفرعلی خان صاحب آثر ) کے بیش کردہ اوپر لکھ آیا ہول اور اگر مجھے اُس کے ایسے ہی اشعار کی جمع و تلاش مقصود ہو توجینداور اشعار اُس کی شیعیت کے نبوت میں بیش کے جاسکتے ہیں ''

اس کے بعد آخوں نے آئنش کے دیوان اول کی " لاتخف اے ول دالی غزل" اور دیوان دوم کی سپلی غول - ع " ول مرابندہ نسیری کے نبواکا ہوگیا " اِن دونی عزبوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور پانچے متفرق شعریش کے ہیں ۔ وہ دونون غراب اور پانچوں شعرفدیں میرافقل کے کہاتے ہیں :۔ مامی ہے تراشر فوا لا تخف اے دل کھی کو قدت ہے اُسکے شرف اے دل اُسیار کھی کو قدت ہے دل اُسیار کی میں میں تعف اے دل وہ لائٹ داغ وم ہے کلف اے دل شقاف ہے الماس سے در کھی اس کی طرب ہے وہ کوش کی الان کے دل حق اُس کی طرب ہے وہ کوش کی الان کے دل حق اُس کی طرب ہے وہ کوش کی الان کے دل حق اُسیار کی طرب ہے اور کی کا میں اے دل سے دل کے در یا کی طرح اکا کہ نہ آجا ہے کی صف اے دل در یا کی طرح اکا کہ نہ آجا ہے گئف اے دل

مومن كا مددكاره شاو فحف اسد دل بُت وَرُف كودوش نبي بروه ورهاهم به واسط م احد مرسل كا خليف، معسوم عيبول سه تألف كربرى ب خاك نجف اكسره بمومن كى نظرس حاصل اس قوقلزم قدرت كاسجول ماسل اس وقلزم قدرت كاسجول الريب المول مي سرام ود ولى ب در اسدالتدمي تقريرة موسن در

دشمن جو مواليد كاكبر ركمتاب آت -شيطان كرنطفي سعب ودنافلون لدل

(مىقىيادا

دل مرابندہ تصیری کے نداکا ہوگی ا یاعلی پروج تجرسے بیٹیوا کا ہو گی، حضر حضرت سے وجود ارض وساکا ہوگی سبیل جیٹکا را گرفت بر بلاکا ہوگی

عاشقِ سن میداعلی مرتصنا کا ہوگئیا ، دل مرا بندہ تصیر قرب جن حاصل ہے اُس کو مردِ عارف ہودہی یاعلی پردِ جو تجدِ سے ساختہ سردا خدتہ ہے متری ساری کا منات حکم حسنرت سے و وقت مشکل میں کہا جس وقت یا مشکل کتا سہل تحییکا را گرف کون تجھِ ساہے دلی اللہ اِس مولا مرب کعبہ بہدایش سے تبری گھر فدا کا ہوگیا

(سفحه۲۲)

ید دوغولیں اور پاپٹے شعر بیش کرنے کے بعد للطنے میں :دوغولیں اور پاپٹے شعر بیش کرنے کے بعد للطنے میں :دیمجے مرے سے اس میں شک ہے کہ = اشعار اکتن کے میں .... آتش کے کلام میں اکاتی اشعار کا ہوناکوئنی
بڑی بات تھی ۔ آئش کا دوسراد اوان تقدیم ہو آن کی وفات کے بعد مرتب اور شایع ہواہے اس نے اس میں
کافی موقع الحاق کا تھا چنائچ م کوہلی ہی عزل جو لغیر مقطع کے پائچ شعر کی لمتی ہے ... اس میں شروع
سے آخر تک مرتبع میں شیعیت مھری جو گئے ہے ۔ بہلا دیوان اگرچہ آن کی زندگی ہی میں طبع اور ست یع
موج کا تھا لیکن آس میں بھی الحاتی اشعار نیج ہی میں داخل کے عاصلے تھے "

موچا معاقبان اس بیربی ای کا معاری ہے اوس سے بھتے ہے۔ مراج الحق صاحب کے اس بیان کو اُن کے اُس بیال کے ساتھ بڑھئے جواد پرنقل کیا جا چکاہے توصاف نلاہر ہوگا کہ وہ ن استعارکوالیا فی قرار دیتے ہیں وہ شیعی عقابدے مامل ہیں اور اگروہ مقیقت میں آآئی کے کیے ہوئے ہیں قودہ آتش کو شیعہ ناسکتے ہیں ۔

> " م ر دو د یوانِ خواج میدرعلی آتش و رئت این مین بنیج مصنف در چک بیت السلطنت لکستومننسل چوتره کوتوالی درمطبل محدی بر انتهام ۱ لی محدغالبر آدائ عروس انطباع گردید"

> > اور رلوان دوم كي فاتم البين بيعبارت ملتي ب :-

دوان آتش کے اس افریش میں وہ دونوں عزایس ادر پاچی اشعار موجود میں جوبقول سراج آئی صاحب آتش کی نیعیت کے بُوت میں پیش کے جاسے ہیں۔ اوپراسی صفول میں بیعزلیں اور اشعار اسی افریش سے نقل کر کے صفول کا فالد دے دیا گیا ہے۔ یا ایڈیش آتش کی زندگی میں خود اُن کی تصبیح کے ساتھ چیا تھا، اس سے اُن عزاوں اور شعروں کو الحاقی راددینا مکن نہیں۔ اس کے علادہ دیوان آتش کا کوئی ایسا قدیم نیز معلوم نہیں جس میں یہ کل اشعار موجود نے ہوں۔ اس کے ان اُن مران آتش کا کوئی ایسا قدیم نیز معلوم نہیں جس میں یہ کل اشعار موجود نے ہوں۔ اس کے ان فرم اُن اُن مران آتش کو گئی میں مراج الحق صاحب کو انتا پڑے کا کہ آتش فرم باشیعہ سے میں دراعی اس کی مولان آتراد اور صفرت آتر کا آتش کو شیعہ لکھٹا نہ غلوا کوئی ہے نہ فریب کاری اسلام و ایک حقیقت الطارے ۔

( به کار ) ہم جناب ادیب کے حدد رجشکر کرزار میں کا مخول کے آتش کے غرب کے مشارجی " سراج الحق" کے استدلال کی فلطی کو واضح طور فلا ہر کودیا۔ شیعی نئی لفرین کے سلسلہ بربیض ادر میں اور لقادول کا پہطر تو علی کردہ کسی آجے یا مشہور شاعری انتخاب کا پیروٹاب کرمی جن کے وہ تھی دیا بابند ہیں مجھے کہیں ہزنہ میں آبا۔ و بات وقا لمیت فطری واکتسابی چرہے جس میں تمام انسان برابر کے تقریب ہیں۔ غالما ہمی وہ حقیقت تھی حسکم میٹی فطرخالت کو یہ کہنا چواکہ :۔

بحث وجدل بجائے ال ، میکدوجے کا ندرال کوفن از فدک نخواست

# محورمث بدالاست لام ایک نقاد شاعر

( چنول گور کھپيوري )

خورشدالام کواد بی اور تعلیی دنیا میں رونشناس موئے کا بی عصد موچکاہے اور اب دہ ایک تنقل دور سخکی مفام خامل کر چکے میں - میں لے علی گڑھ آنے سے سیلے ان مے صرف تنقیدی اور ادبی مضامین پڑھے تھے اور میں ان کوایک کمت ٹرناس اور متوازی اوبی نقاد کی حیثیت سے جانتا تھا۔ ان کی تنقیدی تحریرہ ں میں ایک انشانی کیفیت موتی ہے اور اس میں کوئی شکھیں کہ ان کی میر تحریرسے اندارہ موتاہے کہ مکھنے والا ایک غیر معمولی تنقیدی شعور میں رکھتا ہے۔

ملی گؤید آنے کے بعد محیم معلوم ہوا کہ خور شید الاسلام شاعر بھی ہوں۔ نمیکن اپنے شعر خاص خاص حلقوں میں سناتے ہیں محیم بینج ان محفظوں ہیں اور بھر بیٹے ان کا کلام سننے کا انفاق ہوا۔ ان کی عزلیں اور نظمیں بعض رسالوں میں نظرے گزریں۔ مجمع بینج ان محفظوں ہیں اور دور بھر بھر بھر بھر بھر مجمع بھر بھر بھر ہوا وہ یہ ہے کہ اول تو خور شہرت کے لئے شعر نہیں کہتے ، بلکہ ابنی اندرونی تخریک سے اوراسکی ترکیم میں اور ان کو اور وحصل اجتماد یا جدت طرازی سے کام نہیں لیتے ۔ ان کا مطالعہ در میں ہے ، وہ مشرق و مغرب برگم می نظر الحقظ میں اور ان کو اگر ووشاعری کے قدم وجد بدید اس اندہ و مشام برک کلام بر مسالعہ اور میں جو رحاصل ہے ۔ اس مطالعہ اور میں جو برخلوص مطالعہ اور سے انقلابی اور ان کو انٹرات کو اپنی فطرت شعری کا ترکیبی جزیزائے بغیر کمین بی جرین ہی جو برخلوص مطالعہ اور اس مطالعہ اور اس مطالعہ اور اس مطالعہ اور اس مطالعہ اور انسان کو اپنی فطرت شعری کا ترکیبی جزیزائے بغیر کمین بی جہیں ۔

كى الفاديت مين اسى خصوصيت كااظهار جوّلب- ان كاايك متعرب: -

اسی کا نام ازل ہے، اسی کا نام ابر وہ ایک رات جرکھولوں کے درمیاں گذری

اس شعری آنٹرکوئی غیر معمولی یا جھوٹا نہیں، نیکن اس کی سب سے بڑی تو بی یہ ہے کہ یہ ایک ایسے احساس کا اظہارہ جواگرم عامة الورود ہے کمراس کے اظہار پر مرکس وناکس قادر نہیں۔ اس سے پہلے بھی اس مضمون کے اشعار کم جاچکہ ہیں۔ لیکن بخصوت اس شعرکو ہمارے نئے نیا شعر بنائے موٹ ہے۔ وہ زبان واسلوب کا نیابن ہے۔ یہ نیابن بریک وقت شاعر کی حبرت تحتیل اوراسکی

وسعت مطالعه كي تم آبينگي سے بيرا مواج -

خورشدالا سلام کی نظروں اورغ دوں میں اس قسم کا اشعار کا بی نقدا دمیں ملتے ہیں۔ ان کے بیباں قدیم و مبدید کا ایک خوشگواراور
بیتے توازن ہے، ماضی کی زندہ روایتیں ایک جدیدا سلوب میں سائے آتی ہیں اور حال کے مسایل ایک کلاسٹی ہج میں بیش ہوتے میں
جیسا کہ بیلے کہا جا جائے۔ فررٹ الاسلام نحس شاعز نہیں وہ بالنے نظر افز کا شعور میں رکھتے ہیں۔ اس کی فی بصیرت اس نا قداد شعور
کے سائد ہم آئی میں ایک نے بیج اور اسلوب کے عناصر کھتے ہیں۔ نشر ہو یا شعوا سلام کے معروا ظہارہی سے بنتا ہے۔ ورث الاسلام کی نشاعوی میں ایک نے ایج اور اسلوب کے عناصر کھتے ہیں۔ نشر ہو یا شعوا سلام کے معروا ظہارہ ہوں
میں ایک نے ایج اور اسلوب کے عناصر کھتے ہیں۔ نگر ہو یا شعوا سلوب کے معروا ظہارہ ہی سے بنتا ہے۔ ورث الاسلام کی نظیر ہوں
یاغ لیس ان میں ایک ایسی الفرادیت نمایاں ہے جسے انکشات ذات کہا جاسکتا ہے بدا نفرادیت ایک ایسے شاعر کی وات کا انکشات و میں ہوں
میں میں کہ اس توراس میں تفکر کی برجھیا شیاں بھی بڑیں گی۔ ان کے جذب کی شدت کے ساتھ محسوس بھی کہیں کہیں کہیں
میں اس کے اشعار میں فکر کی اساس میں گئی ہے۔ فورٹ الا سلام کے محقورے مجموعة اشعار میں ان کی انفرادیت کی کا مساس نہ کے واضع شعور کے ساتھ و ساتھ و در کردائید کی انفرادیت کی انفرادیت بناویل ہوتا ہے۔ طفرتی کی وصف کی دورت میں مفاور کی برداد کی کی دورت کو تا میا کی دورت کی انفرادیت بناوی کی دورت کی دورت کی کا مساس نہوں کی دورت کی کا دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کا دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت

نوشدالآسلام کی شاعری میں انفرادیت کی در افت کے بعد مردری ہے کاسی روشلی میں ان کی شاعرانه تعسوسیات کی محینے کی کوشندالآسلام کا لہم اور انداز سیان کار مکیت سے قریب موقے موت میں موایق نہیں موقے بال انکی شاعل بعدیت نے دوایات کو اللہ کر میں کا اسکی انداز کا دامن ہاتھ سے نہیں مجھوڑا۔ اس کی ایک مثال مشرح سے

حنوں نہیں ہے کہ جاک دامن کوآ بروٹ بہار مجھیں میں کی داری موسویس المام کے اس

خزاں کی بگیفار میں میں میں اپنا دامن میا کے بین اسلام ہم اپنا دامن میا کے بین اس میں ہم اپنا ہوں ہم ہیں۔ یہی ا بہاں بہار کے ساتھ ہم جنوں اور جاک دامن کاردایتی تصور بالکل اُلٹ دیا گیا ہے، مگرز بان اورعلامتیں وہی ہیں۔ یہی د دست شرقیق مقالمات پرروایات کی توسیع کا سبب ہم بن گئی ہے ۔۔

تُمِينُ لِيكُ ٱلصَّفَالِ كِينَ لَهُ الْفَالِينِ لِهِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِينِ الْمُ

اس شعری نصرف روایت کودسعت ل کئی ہے بلکہ اس میں گہاؤی جبی بدیا موکئی ہے۔ روایات کونٹی زندگی، وسعت اور کہاؤی ا دینے کے لئے استعاروں کا بلینے اور نیااستعال بھی ناگزیہے، بیشعر مربعے سے شع طبی ہے تو پروانوں کا آٹائے تعب ال اور مجبتی ہے تو میجھنے پر طال آتا ہے

ان دومصرعوں میں استعارے کی بلاخت نے زندگی کے رخ سے اس طرح نقاب اُٹھا کی سے کہ اِٹکل نیا بہادسا منے آجا آہے۔ یایشعو کھتے:۔ دہ مشق کل تقا کر کل جن کے بہت کا محال کا جن کے بھی عدو تھرب

دہ سن مل کا د کن ہیں کے ہم عدو کھیرے یہ رشکی کل ہے کہ ہم پاخواں سے روز کا سکتے

استعارے وہی میں علامتیں وہی ہیں، گران کے استعال فی شعریں بلاغت کے ساتھ ساتھ مزاکت احساس میں براکوری ، ... ورشدالا سلام کے "آگشافت وات" کی شاعل تعلق وہ دات کی دریافت کے سہارے آگے بڑھتی ہے ، اپنی دافلی کیفیت کی دریافت کے سہارے آگے بڑھتی ہے ، اپنی دافلی کیفیت کی دیاتی سال کی دیاتی دافلی کیفیت کی دیاتی دائیں کے اس کو زبان دیناتو اورشکل ہے سه

عين تجرال مين مجى لمتى يه كهى لذت وسل عين لدّت مين جى لذت پدردال آ اب

اگراپ اس شوکو پڑھئے سکے بعد تقولی دیم کے کرسوئیں توا نوازہ چوگاگدانشان کے بعض نفسی عوال کا ایسا مناسب شاوانہ اظہارکس قدر وقتِ نظر جا ہمائے ۔ بہی واردات کہیں کہیں نئی حقیقت کومنکشف کردیتی ہیں ۔۔

کہال میں اہل بہار اور کہاہ وحوت کل کے کر برنسیب کل وکلستان سے رویل کے

امیدول کی شکست اورخوابول کی پرفشانی کی اس سے زیادہ شاعرانے تفسیر کیا میسکتی ہے۔

انسان دوسنی کا ایک مثالی تصورحس کی جڑیں انسانوں کی زمین اور شاع کے دل میں پیوست ہیں۔ لہج کا اعتماد اور موسیقی کی مرواندے ، پُرائی علامتوں اور استعادوں کا نئی قوت سے استعال ای اشعار کی ایم خصوصیات میں۔ ان خصوصیات کے بہلو بہلود وور ایس کا ایس کا ایس موری ہیں۔ ایک تو یہ کشاع میں کہیں یہ محسوس نہیں ہوئے دیتا کہ اظہار خیال کے بلکے شاع اندزام کما گیا ہے ۔ عام طور پر خول میں جہن کے مساتھ کی والد، مرووسمن دفیم وشعم موزاں اور بہار کے الفاظ دوائتی طور برحص زبادی کو شاع اند رنگ دینے کے لئے استعالی کے میاتے ہیں۔

فورشدالآسلام كميس مي يه التزام نهيس بريقه، ده روايتي زبان كوشاعرى كه كه لا رُمي يجينے كى بجائے شے الفاظ كو بھي شعرت ميں رُهالتي اور بُرانے الفاظ كو بھي نئے معنی اور نبئ قوت كے راته استعمال كرنے پر قادر ميں۔ ان كی خروں ميں ليج كی مرد انگی، طنز كی تو ادانغ ادبت كے بير محال اظهار كے راته ميں موسيقيت كى اير رہ بھي آوان كارتياش اور كي آرچ شاؤكا ساتھ ديتي ميں۔ ال استعار كو بر ھے :۔

يديكوكركم دوجهان ورعجهان والنافي تقافم دوجهان عدد الأكل

تم صيرني طرهُ زركار عزيزال مي حيرتي نلف بتال مجمود جهيرو

نور تيرالاسلام كن في غزليس اليسي بي تبعيس وصرت الركى بنا يرفط مها ماسكاب الين مجيد اس سے إلكل بحث بهيس كالان ك تظركها مائ إغرل سي توعض يركهنا عابها مول كوزول من طيبنا زندكي كاحقيقت كاحساس كاايسا اطباري جصرف ايك مِديدٌ وَمِن سع مَكن تفا-اس مدر وفين كارباده كمل اظهاران كي تظمول من موتاج - مرياج، دل سوال مجوري الديشة ب واغى الجروا ويران الرزوا وجوداية ام الطيب كسى دكس طرح ثران بيشت كى با مندمي - مكر عديد ذبهن ابنى تام بجيد في المطابعات كم سائداس بابندى مين على نايال ب ووسرى تعلير مثلاً بندك اجنبى اجنبى ساء خروشر ايك تاثر الدى القلاب الى ونيا ووربیایس مینیت کے لحاظ سے بھی جدیدیں اورانداز بیان میں بھی روایتوں کو توٹے کا جذبے حسوس مونا ہے کمراس انتخاف پیر کھی ایک کلاسیکی آمنگ ملتاج - با بندنظول میں بروائ ، آرزد ، وجود اور مجبوری نے ذہن کے برات اور مسوسات کی بجید کی ادر شدت كوبرى كاميابى سعىبش كرتى بين - النظول مين جهال زندكى براعماد ، حسن ادرفيرس يجتت كااحساس بديا موقاج، وبين زنرگی اپنی ساری بوقلمونیول کے ساتھ ونظر کے سامنے مجی ماجاتی ہے ۔ "سربات" میں جومرکزی نمیال ہے وہ مدید دور سے پہلے تصور میں نہیں آسکتا تھا۔ لیکن اس نظم میں ایک بفط اورایک ترکب میں ایپی نہیں ہے جس کوفیال کی جدت سے برطرت ہوکر بڑا فرسے بُرانا ذہین چشاھری کی روایتی زبان کا توکر ہوتبول ناکرسکے ۔ ان کی ایک نظر مسوال بھی ہے " یے ہے کہ اس میں وہ انٹی خیال کوزیادہ میں انہیں سکے ہیں ۔لیکن وہ زبان اورانداز بیان کی کلاسکی آبرد کو قائم رکھتے ہوئے کم سے کم آتنا توكرى كزرت مين كوافي ووركى ومحبم سوال ب، صدق ول كرساته فايندكى كريد - ان كى جديد ترفغول مين يي شواليد علامت إلك زادية فكرين كئي هد حس كي موجوده ساجي اورمعاشي روماني اور مرجبي اقدار كي طرف سے إلى اطعينان كاللمي احساس ے، اور اس رومانی اور دمنی ناآسودگی کا اظہار معی جو بارے معاشرے میں روشنی طبعے کے المنت داروں کو برداشت کرنی برق ے، ان کی ایک نظراد بیاس 'نے جو کانی روسٹ ناس ہوجلی ہے۔ لیکن مجھ پنظر اس لئے وقع معلوم موتی ہے کاتسور اور میلان کے استار سے یہ بالکل نئے دور کی سیمیدہ نفسیات کی نامیندگی کرتی م اوراسي كساته ساته اس بات كا حساس بعي دلاتى م كرشاعوف زنده اضى كى روايتون س ابارت تهي تواله و نورشدالاسلام كيشير نظيس فكونگيزي اوران مي كوئي نظم اليي نهين جس مي كمسه كم الفاظيس زياده سه زياده معاني اسمط كوم كرز برز آك مون يظيس اوجوا خصار كم كم كميغ اشارك دم عاتى جس مين

سمط کرمرکز پر ذاکے ہوں، نیکمیں ہوجوانحت ارکیم کو کمیٹی اشارے دے جاتی ہیں، میکن ال میں کوئی نظم الیری نہیں، حس میں انھوں نے زبان کے ساتھ زیادتی یا قرار مروز کیا ہے جونی کسل کے اکثر نوجوان اپنی خود سری میں اپنی سئے باعث فخر سجھ خور شیدالاسلام کی شاعری اپنی طرف اس لئے متوج کرتی ہے کہ وہ قلامت بیرتی کے وشمن موقع میں کی تھی اپنی نقافتی میراث کا آتوا جمیشہ کمی فارکھتے ہیں، میں اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لئے ان کے چند مشفرق استعاریباں درج کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے ہم شعرابی جگدا کی کمل مضمون ہے:۔

جسموج کی تقدیر میں سامانہ پڑتا بے نام عبادت سودشام کرس کے کاہش گفتِ فرا درہے گی کب تک میری آنھیوں کا اوبھی کس آدنے ملکھ جن بستیوں کی آگ نگانے جاتھے ہم

ابنى تنهاروى ابناسونه ورون بمهى دنياس كالجراجدك

آقیہ اسی موج سے دریامیں روانی ہم رقص بہ انداز کا انجام کریں گے صین برویز کی بیدا درہے گی کہ تک تیرا بیدیا سامبم بھی ہم میانہ بروش دکھا انھیں قریب سے ہم نے توروشے دکھا انھیں قریب سے ہم نے توروشے

يار دُنياك سائح من وصلة رئيسم فاموش مع ملية

كيرتوجوس كفيس عدل كورة البتهم کونیٔ خیال کوئی خواب کوئی ضرا ، کوئی صنم وہ بدگماں میں کربردازداں سے راتھ گئے وه ساده دل بي كغيرون كورازدان جانا مرادم قلم مون لكاب وجود آدمی سے میٹیز ہی بارس سراية قيامت بعي كميا جول كردى بشكل قامت آدم، بطرز رقص يرى بچه برکرا گزری کر پائس ماشقال کمٹ نگا ييني بم پرده حري مشقِ سنم وتي ربي سعملتي عوروا فولكا أب خيال اور مجبتی ہے تو بھنے یہ طال کا اسپ فداع شامد کر زندگی می ود محد اے عم مجت قضا موت تق جوگام كاب وتروافوست اداك بي ال القرودي كرمان والول سے كراغوض إلى كفروديس كے النے والول سے مشت ب بهاری خود تگری کی حکایتیں ہیں تعلیف **گزرگئی بین** زمیون کو آسب ا*ن کیت* ية إيك وات كسي طورس بسسر كرما و كُونَ فَرِيبِ تُواشُو ، كُونِيُ حِماعُ جِلاؤً ويانيون في براه ك كل س نكالب المردون من كنة خزاف ميات بم واغ دهل کے ابتوا دردمیں کمسی ہ

زهرگی نه جائے میں ایس کے استان کی ایس کی ایس کی گوری کے جائے کا اس کے سات کی بات کے بات کے بات کے بات کی بات کہ بات کی بات کہ ک

مرشیم ایک و میرانیس قارمی احق فاروق کاب لاگ تیموانیس کن درید تکاری بر - قیت ایک روبی آثات (ملاد و معدل) مغیر مگار نگھنو

# ابن مروان اموی کے عبد کا ایک دینار متعت فرر بال کراچی میں)

(نیآز فیوری)

اس مرتبہ کرآجی میں جناب بمتاز حسین صاحب سکریٹری باننگ کی عنایت سے انھیں کی معیت میں مجھے فربر بال میوزیم و کھنے کامجی موقع مل ، حس میں ورم آثاری طوون و نقوش اور نا درمنطوطات کا بڑا اچھا ذخرہ موجودہ ۔ اس دقت میرامقسود بہال کے نام فوادر کی تعصیل بیان کرنا نہیں بلکے صوف اس وینار برگفتگو کو نامے جو ابنِ حرفان کے زمانہ کا بڑا نا درسکہ ہے ۔

یں ہوں و بیل بد روان کے میر اس موال کے عبد کے دود بنار دیاں موجود ہیں - ایک برسم منقوش سے اور کیلائی کے دیکھنے سے معلوم مقاب کر ابن مروان کے عبد کے دود بنار دیاں موجود ہیں - ایک برسم منقوش سے اور

دورس برست م

اله لاطيني زان مير سون كو سيد مع مع مي مي مي

ه درتم و دینآر کیتے تھے ، البتہ بیطرور تفاکہ معاملات میں وہ بانبت فارس مکوں کے رومی سکوں کو زیادہ پند کرتے تھ . تظہور سلام کے بعد جب دولتِ اسلامی کی مزاد بڑھی اور ان کے تدن نے ترتی کی واضیں یہ بات پند اُکا کی کوسکوں کے

اب میں دہ روم وفارس کے مختاج رہیں اور فود اپنے سکے مسکوک کرنے کا خیال بدیا ہوا۔

سب سے بہلام کم عبد اسلام کا غائب وہ ہے جے سے ایک میں قالدین ولید دسیف ادلتہ ) فوال فت حضرت عمر کے زائد ی مسلوک کرایا بھا ہے ، ان کل دومی دینا دی فقل تھی بہاں تک کہ اس میں رومی صلیب "اج اورعصاء شاہی بھی نقوش تھے ۔ دوسرے دخ پرالبتہ قالد کا نام درج بھا، لیکن ہونائی حروت میں اس طرح : جعم ایک میں کا جا گرام مولر ( جرمن مورخ ) نے لفظ میں میں 20 کم کے متعلق اپنا پی خیال فلا ہم کیا ہے کہ یہ فالد این ولید کی کنیت ایسلیمان "کا بہلا لکڑا ہے ۔ مولر نے ایک اور دینار کا ہی ذکر کہا ہے جو بالکل فارسی دینار کی لفل ہے سوااس سے کہ سیم معاقبہ میں معاقبہ معاقبہ میں معاقبہ می

اسى طرح حفرت تمريح زماً ندمين جوسب سے بيلاسكة مشاريع بين مسكوك موا بھا وہ بھى والكل كر دى سكة كى نقل بھى ، يكن ان بين سے نبض برا الحداثة محدرسول الله " نبض بر" لاالدالا بو" اور نبض بير لفظ تم بھى منظوش تھا۔ دميرى نديم بات الحيوان ميں عبدحضرت تمريح ايک سكة كا ذكر كرتے ہوئے لكھائے كر حضرت تمريك عكم سے " راس البغل" نائے ايك بيووى في سردى سكة مسكوك كے جن برشاہ فارش كى صورت منقوش تھى اور اس كے نيچ فارسى تحط عين فرش فور " ورج نفا۔ جودت باشاف عبد خلقاء داشدين او دامراء ما بعد كر جن سكوں كا ذكر كميائے، ان ميں ايك سكت على كا ب بجو الرست ان كے قصة براك ميں مسكوك بوا تقااه رجس كے حاشيہ بير" بسم الله دري مسكوك بوا تقاا ورس كے حاسف يہ مستاجة كاسے اور اس ربيعي بيم عبارت ورق ہے۔ تمرامكر سائند كا منه جو ترد ميں مسكوك بوا تقا اور ميں كے حاسف يہ

اسی آن شیر کے اپنی کتاب کے مصد مہا ہم کہ مسلم میں کھا ہے کہ مسلم فلفا ویں اپنی تخصوص سکے طیار کرانے کا خیبال سنگ ہی میں بیدا ہو جو بین کتاب اس مسلم میں ایک طون مقاقت کے بھی ایک سکت انقیا ور فاسطین منظر ہوئے کا فراد میں ایک طون مقاقت کی تقریب کی اور حاشیہ پر '' محد رسول افٹر '' درج ہے ، دو مرب رخ پر ایلیا اور فاسطین منظر ہے ہی کا قریب کا درمیان " M '' منفوش ہے جو اور ان کے درمیان " M '' منفوش ہے جو اور ان کے مدرمیان " اس سے مراد عالی اس کی قعید کی تعیین ہے نظری یا برخی مکوں میں ۔

الغرض ظہورامسلام کے بعدنسعف صدی یا اس سے کچہ ڈاپیر زبان تک جاد فی تغیرفارسی در دمی سکوں ہی کی نقل جاری ہی ہاں تک کمان کے تصویری نقوش میں برستور فاہم رکھے گئے ۔ بہال تک کمان کے تصویری نقوش میں برستور فاہم رکھے گئے ۔

عبدالملک ابن مروان فے اپنے عبد خلافت میں متعدد اصلاحات کیں، ایک یر کتبلی، یوناتی ، فارسی زباؤں کوچیمر، نام ، دعواق میں دائج تھیں مسوخ کر کے عربی کوتومی زبان قرار دیا اور اسی زبان میں تمام دفائر کا کام مونے لگا۔ یہ سلم جد کی ات ہے ۔

اس سلسلمیں ایک بڑا دلچیپ واقعہ دمیری نے یہ بیان کیا ہے کہب ابن مروان نے رومی نقوش کومٹاکرع بی نقوش کسکے دلئے کرنا چاہیئے توحکومت رومہ پر یہ امرسیت شاق گزدا اوراس نے کہا بھیجا کہ آبندہ وہ رومی سکوں پر دسول الڈکی شان میں قومین آمیز فقرے منقوش کرائے گا۔ یس کرابن حرقان بہت متر د دموا اور لوگول سے مشورہ کیا کراس اب میں کیا طرح لی افتیار کیا جائے۔ ایک شخص فرمشورہ دیا کہ ام محد باقر کو مریز سے طلب کرکے ان کی رائے ماصل کی جائے۔ ہم حزید ابن میں رفاق کو یہ بات پیند نقی کہ وہ بنوا شمر کرکسی مرواریا امام سے جواس کے حرفین و مخالف تھے، مرد جاہد اس نے مجبور بوکر یعی منظور کر لیا اور اپنے عال مریز کو کہ ایم بھی کہا تھا تھا کہ دیم دے کر نہایت عزت و احترام کے ساتھ ومشق میں میں مرد کر نہایت عزت و احترام کے ساتھ ومشق میں میں کار مگر کو جا کو کر کے اور توسیف نبوی کے دوسیف کو کو کر کے گھر توجید اور توسیف نبوی کے کسی کار مگر کو جا کو کر کے گھر توجید اور توسیف نبوی کے کسی کار مگر کو جا کو کر کے گھر توجید اور توسیف نبوی کے کسی کار مگر کو جو کر کے گھر توجید اور توسیف نبوی کے کسی کار مگر کو گو کر کے گھر توجید اور توسیف نبوی کے کسی کار میں ہوئے دو اور عام مکم جاری کر دیا کہ کسی میں جدیا ہو گا۔ اور اس کے بعد ابن کے در بھر اس کے اور اس کے بعد جنہ نہ کا مسلمانوں میں جاری ہوئے وہ مسب رومی نشانات سے نالی تھے اور اس میں منقوش ہوتے تھے۔ وفیاد ہوں منتوج ہوگیا۔ اس کے بعد جنہ سے مسلمانوں میں جاری ہوئے وہ میں منقوش ہوتے تھے۔ وفیاد ہوں منتوج ہوگیا۔ اس کے بعد جنہ سے مسلمانوں میں جاری ہوئے دہ سب رومی نشانات سے نالی تھے اور اس میں منتوج ہوگیا۔ اس کے بعد جنہ سے میں منقوش ہوتے تھے۔

## باب الاستفسار (۱) عروب میں اطری کوزندہ دفن کرینے کی رسم (سیدنیل الرجان بہبی - دھارادی) ،

قرآن جمید کی ایک آبت ہے : ۔" وا ڈاالموہ دہ شلت ۔ پای ڈنٹ قسلت " جس مے معنی مفسری قرآن نے یہ کے ہیں کہ صحب رندہ گاڑی جلنے ہیں کہ صحب رندہ گاڑی جلنے دانی نوگئے سے معنی معنی میں نہیں آیا مجب رندہ گاڑی جمید نہیں ہو جاتے گا کہ وہ کس گناہ کی بازیرس کی جائے بلکہ یا گناہ تو ایس سے اس کناہ کی بازیرس کی جائے بلکہ یا گناہ تو ایس سے اس کی اور کر سے معالمات اس

اس ك والدين كرتے تف اورانفيس سے اس كى باز برس ہونى جائے ۔ ازراء كرم اس باب ميں اپنى رائے سے مطلع فرائے اور زحمت نه دو تو حدوں كى اس رسم وختر كئى بريمى روشنى ڈائے كد اس كارباب كيا تھے اور والدين كا مذر كريمت كيونكو

اپنی اولاد کو زندہ ونن کرنے کی اجازت ویٹا تھا۔

(انگار) آپ نے بالکل درست فرایا کہ عام طور پرسترجین نے اس آمیت کا بہی ترجد کیاہے اورففلی ترجمہ بہی ہوتاہے ، لیکن بر لحاظ مفہرم ترجمہ ہوں جونا جاستے کر '' جب زندہ گاڑی حاسنے والی نوکی کے باہت سوال کہا میائے گاکہ اسے کس گناہ کی مزامین قمل کھا گیا ؟ بہاں سئلت کے بعد عمل مقدرے ۔

آب كاستفسار كادوس احقد زيادة تنسيل جايسات، - تاتيم خفراً عرض كرا بون :-

ا بالكل درست م كرعبه بالميت من عول كادستور عقا كو وأيتى توكيول كوزنره وفن كردية تق - ليكن يد دمنور تفايخ الما او دبهت عام السلام من كورانه بشراس كا رواق غائن في المؤاد تفاي تهد متروع مواس كا آغاز كرد كر بوا - اس كا تقد متروف على او دبهت عام المان كو بلا بالمؤاد تفا القاق سد ايك سال وه جزيد اواله كومكا تو نفان في اس بال بالمؤاد تفا القاق سد ايك سال وه جزيد اواله كومكا تو نفان في اس الم بي المناف كر به بي المواس كو والمي كا مطالب كوا تو في سوم بالكور المناف القاق سد ايك المناف كواب كا مطالب كوا تو نفان في بي المناف كران من المناف المناف

درايت مبردن اغاتى سى بى بى ياس كى يناير يافعد كوا مقل بنات كارواج قبيلة بنيهم الاستنروع الواد رست نبير ، كوكم يرداج دوسرت قبيلول وحملاً قبيلة مقرو فراقه من بي بايا ما مقاور في زيس عام على

زياده تريي بونا تفاكد لولى بديا بوتى بى است بلاك كرديت تفر اليكن تم كى إت بديدكد ين مدمت حود إب خانجام خد ويتأتفا جلكه ، ال كسردكرديا تفا الركى بدا موتى بالبكس دور إمرطام أعقا اورابنى بيوى ساكه ما المقاكمب من الول قرارى مِع نظرية آئة اور وه عزيب مجدولاً اس زنده كالأالى على - بلابعض مروجب شادى كرتے تق توعورت سے يعمد له ليق مقاكم اگراس کے بطن سے لڑکی بیدا موئی آودہ خود ہی اسے زندہ دفن بھی کردے گی -

ظهوراسسلام كم بعدمهت ستعرب قبايل أيس بحركم تزك كرويا ليكن بني تميم وصديك اميرفانم رسيم مبياكمين في ابعى ظامركياك ورسم وإل عام نهى اور ظهوراسلام تربيع بمي ببض عقل ومجت والحاس كم فالف تھ جنائيمعصدين اجيد ومولودوكيوں كوتيت ديكر فريدليتا مقا اور انفيس واك نه موف ديتا مقاء اسى طرح فرقوق شاهرك وا دا کمتعلق مشہورہ کا اس فے عارسولوکیوں کی جان بجائی ۔

اب ربايسوال كه يدرواج و إلى كيول قايم جوا سواس كاسبب عام طور يربيان كيا جاتا مي كران كى فيرت إس بات كى اجازت ندویتی تعی کروه این در کور کوکسی دورس کے میرو کروی اور یہ بات ایک ورست بی ب کیونک عیوت سے معالمیں ع مرداورعورت دونون مبهت سخت ميم ليكن اس كأيبي ايك سبب نه تفا الكه كيد ادريمي تق منتلاً فقروفاته يامعاضي بيطل موں مروروروں روروں بہت میں ہوئی ہوئی۔ اس کا شوت نود کلام مجد سے معی ملیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-جو اس کی اجازت نہ دیتی متنی کروہ اپنے کئی کو بڑھا میں ۔ اس کا شوت نود کلام مجدد سے اپنی ادلاد کو ہلاک نے کرو، کیونکہ انھیں "لا لفت لوا اولاد کو شیبتہ اطاق بحن رزقہم وا با کم سے (افلاس کے ڈرسے اپنی ادلاد کو ہلاک نے کرو، کیونکہ انھیں

تراسب عذبة ديني تفاليني مشركين عرب تحقيق كه اولاء كى قرابى سے وہ ائے بتول كوخش ركى مكين الكم وجائيده والكيال جن كي قرباني مقصد ديون تقي نوراً بلاك منهيس كي عاتي تفيس بليتيد سال تك اب كي برورش كربي جاتي تفي اور**جيران كي قرباني مو**ق تني يعض صور ورميه اولاد نرميد كوهي قرباتكاه بر ذيج كرديا ما اعضا بينا في قرآن باك كي سورة " الانعام" مين ارشاد موتاب:-" وكذلك زين لكنه من المشكون فأس اولا ديم شركا في وكرد ويم ولياسبواعليهم وللهم". داني اس طرح بهذ عيد المشارين فاتميال مي كدان يرمهودون في قل اولاد وسقى قرار دايه)

#### بطالسه \_\_\_عالقه

(بناب لطف التُرصاحب يكريم مكر)

اريخ كى كابون مين بسلساد تقييم اقوام بطالسد اورعالقه كابعى ذكرة أب رادرا وكرم مطلع فرائي كمية تومين كمك مقين ادركيال إلى جاتى تفين -

( مُكُول إلى الطالسيد المنتب قبل مين سنت قبل من ربيني تفرير إن تتبين موسال الكرميم كسفة فرواز واوَل كاعبد وعبد بطالسر كلاناب كولداس كإن كانام مصعده وعم على اليد مرايس بطليوس كي ور) اوران تام فرانرواول كا

نام يالقب لطليموس مي تقا- (بطالس جم بيطليموس كي جس مي ميم كوعذت كردياكيا ي)

اس فاندان كامورثِ اعلى " عن 50 عصص على أحم " ابن راعوس تفا (نلات عمي ت ياسكندراعظم كاايك فوي مردار تفاجس نفا والله المكندريكوترق دى اورايك براكتب فان وإلى فايم كيا -

وہ بطلیموس ہوبیئت و جنرافیہ کا ماہر مقاا ورجس کی کتا ہے بینظی کا ترجہ عصد تک عربی کے درس نظامی بیں شال ، با (اوراب

بھی شایربعض قدیم عربی ، ارس میں رائج مو) ان سے علی داور کی تیمس تھا جس فرعد اسک میں بھام اسکندر یہ وفات پائی۔ عمالقہ یہ اس سے مرادع بھتین کی وہ توم ہے جس کا ذکر بائبل میں پایا جاتا ہے۔ یکس نسل سے تعلق رکھتے تھے ، اس کی تحقیق نہیں ہوسکی ربعض ہود کی نسل سے بتاتے ہیں ابعض کے نزدیک طلم ، حربی اور تو و فیرہ توام عرب کی طرح وہ بھی عرب ہی کی ایک توم تھی ۔ عوب کا کہنا ہے کوجب برج آبل کی تعریف وقت زبان میں اختیات پیدا ہوا توفواف عمالقہ کوعربی زبان سکھائی۔ اس ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کو بڑی قدیم قوم قرار ویتے ہیں۔ اور علاوہ افغائیوں ، فلسطینیوں کے فراعد مقر کو بھی انھیں میں شما کرتے میں ۔

کہا جاتا ہے کہ یہ توم حجآتہ میں بھی آباد تھی اور مفرت موسی نے اٹھیں کویٹری سے نکانے کے لئے اسرائیلیول کی ایک جاعت مامور کی تھی ۔ نیکن اس دقت تاریخ کی کتابول میں جب ال کہیں عمالفۂ مقر کا ذکر آنا ہے تواس سے مراد فراعث تھ

ہی موتے ہیں۔

# اور وطن کے فلاح وہہوںکے لئے

بائے اقدامات نہایت نفیس، پایدار اور نم دار او بن و بوناک یاران منیز مشاک و ول

الله بال بديرترين طريق سے طيار كئے جاتے ہيں -

گول چندرتن جندوولن ملز (برائوط) میشید (انکاربورشیدان مینی) کوئنزرود امرت سر قصاص کی گرسی

(نیآز فتیوری)

مو كمتي هي قاتل كا قصاص بين جوتائ كرات ايك كرسي برينها دياجا آئ اور بعر مبتى رودو والكراس بلاك كروست مبين -عام طور بريخ بال قايم كيا كيائ بكر بلاك فا يطليق نبايت اجهائ اورانسان كوميت كم كليف موتى يم ملكن اس باسبس لك افسانه فريس - جادكس قرائسس بالركا بيان يرهيج عب في ايك بارخوداس منظركو وكيفا تعا-

مجھے ایک اخبارکے نامیزرد نے کہاکہ سہ ج گیارہ ہج کرآؤ کی کا تصاص ہونے والاہ ، طوقمعیں نغسیات الشانی کے ایک خاص پہلوکے مطالعہ کا موقعہ لئے گا اور ممکن ہے کسی اضامہ میں تم اس سے کام لےسکو، لیکن ہمیں قسید خانہ میں شمیک ٹو بچ پہلیغ مانا جا مرکز

۔ یوں ہوں ۔ بہت ہے ہوں ۔ جب وقت قریب آیو نابندہ افبار فی جو میرے ساتھ آیا تھا کہا کہ "آؤ قریب کے کوہ میں فیلیں " چنانچے میں بھی سب کے ساتھ اندر داخل موا ۔ یہاں بہوئے کرسب نے اپنی اپنی جیب سے وسلی کی بوتل نکالی اور مجھ سے بھی کہا کہ اس صحبت میں ان کا شرکھ مول ۔ میں نے کہا کہ " میں شرک ہوئے تو اپنی آب کو قانو میں ندر کو سکو تھے ہم سہ ہوں ۔ میں نے کہا کہ " اگرتم نہ بوئے تو اپنی آب کو قانو میں ندر کو سکو تھے ہم سہ اور کی کما احمد میں ۔ وہاں کا منظر ہی ایسا موتا ہے کرمیت تک احساس کو کشد نہذا وہا جائے ہم دواخت مشکل ہے "

مين فركم الرايس ورس حواس كر ساته اس كود كيمنا جابتا بول مين نديون كايم

تھوٹوی دیرمیں سباہبوں کا ایک دستہ آیا اور ہم کو ایک قطار میں کھڑے ہو جانے کا حکم دیا آک ہماری حامہ تاشی لی جا۔ اس سے قبل کسی قصاص کے دفت کوئی ٹایندہ اخبار جیوٹا ساکیرہ چیپاکرائے گیا تھا اور اس نے تصویر سے فاتھی اس سے اب یا احتیا کی جاتی ہے کہ اندر جانے سے بہلے سرخض کے کرٹے دیکیو گئے جاتے ہیں۔

مرحزد بربات میری بچوش بنیس آق کوب تقساص کا پورا مال اخبادت میں فکھ کرشایع کمیا جانا ہے تواس کی تصویر کی اشاعت میر کیا حرج ہے ، تصویر دکیر کرت آباد کول کوا ورعرت ماصل موناجا ہئے ۔ بہرمال یہ موقعہ اس بحث وگفتگو کا نتھا - میں بھی سب -سا تھ ایک قطار میں کھڑا موگیا اور جب سب کی مامہ ناستی موجی تو ہم اوگ کے بعد دیگیے تعسام سکے کمرے میں مہونے - لیک ا رپورٹر کا رنگ مفید بڑگیا اور وہ یہ کہکروائی آیا کر تھیلے قصاص میں میری حالت خراب موکئی تھی، میں باسر جانا مول می مجوج دیج

اس کے بعد جرکچہ میں نے دیکھا ، نا اسے میں اپنے انرات کے لحاظ سے بیان کرسکتا ہوں اور دکمبی بعدل سکتا ہوں میں جتا

کاندرصرت ایک گرسی موگی جس پرقائل بی اور این سال اور آنا فاناً برنی روست است بلاک کردیں گے دبیکن اندر بہونج کر دیکھا کا پیاروں طرف بچپاس گرسیار مجھی موئی ہیں اور سامنے ورمیان میں ایک بڑی کئیں مضبوط لکڑی کی رکھی ہوئی ہے اور کمئی ایک تسے چواے کے اس میں قبک رہے ہیں۔

ب ہم لوگ بیٹھ کے تواب اگراسکوت دفقہ جھاگیاکی نے بنی عین کہی ندرکیوں تھا۔ جندسکنڈے بعد بہاو کے کرویہ گارد کی حفاظت میں مجرم نمودار موا اور آمستہ آمستہ کرسی کی طرف بڑھا۔ میں اس وات ایسا نعسوس کررہ نفاء کویا خودموت آم

آمنة قرب ترآتي جاريي ہے - ايك بادري هي ساتھ تفام

ر سرری روی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں میں است کے کئی پر مٹی کیا۔ میں نے زندگی کے اپنے نازک موقعوں بربہت ہے۔ اوگوں کو میں ایکن اس شخص کے سکون کا عالم نہایت جر سناک تھا ، معنوم ہونا تھا کہ اپنے کسی فرلندیڈ میں کا برب کی ساتھ میں معالم میں ایکن اس شخص کے سکون کا عالم نہایت جر سناک تھا ، معنوم ہونا تھا کہ اپنے کسی فرلندیڈ

را من من کرت برد بست این به این از در ایرا بهول من به دست افظات اوراس کے بعدی نهابت نیزی سے اس کے این اور اس ک این پاؤل تسمول سے این هے جانے گئے - اس کاجس کساج را نشا اور وہ ناموش نگا ہیں تی گئے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔جب بیب کھ ہوچکا تو اس نے جبلرسے کہاکہ " میں آپ کا مبت تشکر گزار جول کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا برتا وکیا۔میری ماں کومیرا آخری

السيك لعدتصاص موفع بي والا تفاكه اس ف حبليك كهاكد واسف إكال كاتسمه ذرا دهيداسه اسكس ديا جامع وبناني

تسمركس ديالميا اوراس كع بعدي فوراً سكنل ديدياكيا -

برتی رویکے بعد دیگیرے برابردوالی جارہی تنی اور بم لوگ مروز مدا پنی کربیوں بریجیے کی طاف برط مبط علق تھے

مِم في سيسنا مقاكراس طرح الليان لوكوفي منطيعة نهيي مبينيتي اورلواً بلاك جوها المديم ملين اس تصالس كو د كيوكر معلوم جواكه بيرمسيه غليط سيم واس كى تكليف كابدعالم نصافح بالأسي فالإسابي ويندمون كإمضا بركير. بإسبع اورموت بر مرتبوا بنی گرفت میں لا کر چینلے بر مجینے دے رہی ہے جینجہ والدہی ہے اس کے ساتھ ہی ہیں نے اس کے ہم سے لیسینہ ٹیٹے دیکھا۔ گویا بجلی کے چیلھے برکسی انسان کو کھوٹا جا رہاتھا اور اس کے جہم کا عرق نکل کل کرنباس میں جذب جور با متعا اس کے بعد وہ انتابی برداشت منظرسا منے آیا جس کے در کی وجدسے وگ نٹر البیں بی بی کریبال آتے ہیں۔ بعنی ایسی و الريس موف فى جۇرىت على كى بعد بىدا موتى م الدرية جرائىند الىيى تىزى السى منعفن اوراس قدرامتلابىداكرف والى تھی کہ معاذالٹیر اِ

برحید بیمنقانس با نیم منٹ سامنے رہا ، لیکن ایسامعلوم ہوتا تھا کھنٹوں گزرگئے ، جب تصاص کے بعداس کے جرکواش کی گاڑی ڈال کرامیتال بہونیا یا جانے لگا ، توجی خاکیا ۔ دہ یا لکل بعدل گیا تھا اور ایسا مرخ بخاکیا ۔ دہ یا لکل بعدل گیا تھا اور ایسا مرخ بخاکیا جىم كى كھال بكال لى كمئى ہے۔

## قصيده درمدح حضرت سرور كاننات

م-عظم طرهی) (محت الم مرهی)

نه احتراز کا جذبه نه دید کی تدبیر،

نه کمبلون کا ترانه نه نازه سف تجیر

نه کوئی طالب جلوه نه خواجشس تنویر

نه انقاب زانه نه گروشس کند بر

نه نوه و و نه نه کروشس کند بر

نه نوه و و نه نه کروشس کند بر

نه رسم خطا کی نرورت نه حاجت تقریر

نه کیسوکے رخ معنی نه ناخط کی تصویم

نه کیسوکے رخ معنی نه ناخط کی تصویم

نه کوئی معرک ۱ رائه صاحب شمشیر

نه کوئی معرک ۱ رائه صاحب شمشیر

نه کوئی معرک ۱ رائه صاحب شمشیر

نه کوئی معرک المکال خشت کالسیر

نه نفوک کا تصویر نه مقدس و تعمیر

د تعدی رسول برایدے عدم کی جو تقدیم

و بری رسول برایدے عدم کی جو تقدیم

و بری رسول برایدے عدم کی جو تقدیم

و بری رسول برایدے عدم کی جو تقدیم

ندسورش عم نيهال ند جو بير النه و دست ام عم كا تصور د صق الا مثرود د باغ مقاله بيال نه وادي اليمن له و المراه المحالة المحالة

دې رسول دېبې ميرکاروان حياست کرجن کي<sup>نما</sup>نق کې محتق نه موسکي تفسير

(سآخر بھویالی)

کر اِں وہ جس نے کو کھی ہے، تنی ناف ایا کمریٹی رہ عاشقی میں مری نظر نداد حرش کا دھر طری یہ ترے کرم کا تصور تفاکہ مری خطا پہ نظر بڑی وہ ہے ار در وفراق کی کم ججم پر زندگی بھر رہا ی دہ نظر چیندہ نوازے نہ تھی مجہ پر بٹرنی مگریٹی

د سمجہ سکے گا کوئی اسے، جوبلاہے عشق کے سرٹری ہے کہاں کا فقع کچا ضررا میں تو خودسے بھی را بیٹر تھے پاس اس کا خودتھا اکہ یہ بندگی کا ظہور تھا کوئی جس سے بڑھ کے مزانہیں کوئی مشدحہ سے موانہیں دہ چھنتی وشن کا رازہے، جو دوائے درد نیازہے

۽ ميري کائنات ہے

## عطريبين

(فضّاابن فضيي)

یہ برخ موت عطوق بی یہ ندگی کہن یہ جرہ حیات برجنوں کا شوخ بالکین نظرے بھوتی ہوئی جال شوق کی کرن یہ علامیں ابنا ہوا مرے نفس کا پرون یہ شوخیوں کے بیشنے طیور کے یہ زمزے یہ رہ سب بارآرڈ و۔۔ دل و نظرے قافلے ام بی بوئی جمن جین یہ موج ہوئے دلبری ام بی بوئی جون جون مرب سرک مرب کھولتا ہوا مراسٹ عور آؤری بہت تھھیں کھولتا ہوا مراسٹ عور آؤری لبول کو چرشے ہوئے ۔۔ حیایت ٹو کے زمزے بیم کا کانات ہے

سیمیری و سات به بیمیری به وی بیفلوتوں کی جاندتی است بیمیری و سات به بیمیری و سات به بیمیری و سات به بیمیری میرد از نیس میرد از نیس بیمیری بیند فی ایند فی بیمیری بین خرام سرونا زئیس بیمیری بین خرام سرونا زئیس بیمیری بین از نیس میلا بیال بیمیری بیم

روش روش *حمك شع بهاد يخز*لكر ال يعيب في كارك عزل كدي نوا فروش روح تن رُخ سخن كارنگ م مرى غزل كالاعكين مرے جنول نے ندرکیں مسلبول کی مس مِن ده واکنین حیات کی مرے تدم کی آ مشین نه پوچید اے شب وطن \_\_

جمال جہال مولئے وہی وہی ہے وات ہے يدميري كأئنات ب

غوَّل فروش بېتنول م په رنگ و بو کې تفکی ا \_ یه ولفرسه شاعری بسي بونئ ودآئكوس وه رنگ رخ مین ندرن خطوط میں وہ جہم کے لبوں کی آف سے از کی \_ شاب كي بلاغتين

۔گلاب کی پینبار پری یہ زندگی ہمی تمبر کا حسین کلیات ہے

«میری کاننات ہے

ینعرت کے زادئے پٹکدے جال کے يديوم فسول زده قراق اوروسال ك زمانہ باختہ ڈال کے کویں ماہ وسال کے كه زمز مول كي آنج سے

سكوت كل من قيد ب مرا " سرود أنجين" يشهرمير ف كركا يمرفن كى مرزين يبين فروغ كل موقى \_\_ مرك شعوركى كلى ، جوروبيس بيعول كركل كاالنفات م يىمىرى كأننات ب جبين فاركالهوشيك راج يعيول جوان وصانع میں شکستہ و لمول سے أبعربي بس إحتيم فيبتول كي دهول برانیتج فیز ہے یہ انتشار وقت تھی' الجورثي المتين ودانيي رسول سه يونسل اضطراب كي كسك يه انقلاب كي ية گونجتى سى دىن مىس بىدا شكست خواب كى شكست خواب كي صال رگول مين خون أحجهالتي سموتی روح میں نرطب نفس میں شعلے و هالتی اسسیر کرتی دہر کو جنوں پہ دام والتی یدمت کے شباب کی -- جنون کامیاب کی ، بِي وَنَيْ مَا دُهُ اللَّهُ كُلِو كُمِرْقِ ما دُمَّات سِيم يمري كالنات ب يه بولية سيميكدك شراب اورشعرك مُكِ مُبِك يذهر ع شرب اورشعر ك فيتم موت فاصل مشراب اورشعر ك ديوجه اكتف قافلول كوآكيا وجرسا ير حيك فيك رائت انتراب اورشعرك يآرزد كاكشتيان يمستيون كي إدبان سفييث الم شوق كا \_\_ مواك أرخ يه م روال میں کتنے ولکش وحسیں یہ راستوں نے مواعی يه ساعلول بينيميدزن حياب نو كي حيائدني یکس حسین دیارمیں بلارہی ہے زندگی مراجنون کامراں

به المجع كمال

مرے بول پہ آگئ جسب کے دل کی بات ہے یمری کائنات ہے

### وزات

سعادت نظير

انسیں بے حس سمجھتے ہوا یہ ذرّے جان رکھتے ہیں ر بان عال سے اپنی یہ ان سے بول سکتے ہیں براك شيئ كاتعين فم تفااجزائ يريثال مين الفيس كاشراكي ووق كالبيغام أد دنيا "ب ضوابط سے اضیں کے روے گیتی طود سا ال نروغ لاله وگل بربهار باغ و آب تا ب زمیں کے سینے براسمبرب انھیں سے کو دمسے تھی أنعى نے ایک رشتے میں برویات دوعب الم کو زمیں سے آسماں تک ہے انھیں کی کارفرالی سمط عابين ومورج بين المحرط بين وراس أبي صكيمين المرمين عيول توكلياب يلك مين انفیں سے مرطرف انوار کے حشے اسلیے ہیں كهين جيش وخروش ان يح كهين مناد الكوافي بہی وہ نقش میں آرایش ارزنگ ہے جن سے إنسيس كى كرويلس بيس منضيط اريخ دورال ميس كه فل سرين يه ذرّے بين مكر إطن مين ونيابين بفيضِ شُوقِ مَنزل كَامْزِن مِن راهِ مِتى ير قدم رِكمًا نهيس أن كالترقي كا وعسالمين الصيل كے اكتبين آغاز كا انجام" انسال أب مجتبة جس كاصاسات كى اك الرحاني ب خبى مين طاقتين دُنياكي حبن كي آسافير جوابنا آب رمبرع ،جرابني آب منزل م تلاطم خير طوفا و س علراكر تكلناس انفیں فرآت کا عرم بدندی عام بونے وو قرینہ بل کے بننے کا سلیقہ مل کے رہنے کا

بقاکی آن رکھتے ہیں ' نبوکی شان رکھتے ہیں جوكان معنظرك البي إن كو تولسكت بي یبی ذرات جب تف نتشردنیائے امکال میں المهين كارتباط إسمى كانام " جُنيا "ب روابط سے السیں کے صورت مہتی نایاں ہے المفين كفيض سي ببهائ دشت وبيا إلى ب الصيس كے دامن دمعت ميں مصحوات عظم مھى إنفى في كرويا وابسته إليم كيف سي كم كو پیپن اچیز ، مجرمی بیش آم اِن کی دا رالئی می ورے جہاد زندگانی میں انسرارے این برطيخ مين من كرشعار وتبنم بن شيك مين بی ذرّے فعنا میں حسن فطرت کی مجلتے ہیں إلى سر رجم محفل ب العيس سيعطف بنها في خاوفال حمات ان سے ب فورد رنگ ب إن سے بن كي داستانين بين كيم اوراق بريشان مين عُوگَى تُوتِين ان كَى تَرْقِي كُولِيَّكِ بِهِ مِن يدائية آپ وكزيس أُسطِّ انگرافيان سَنْكر إفسين كي مِين كمشِيد زافيان افكارآ دم مِن الهيس كي اجماعي تولول كانام" انسال" لي وہ انسان جس کے ادراکات نوسے زندگانی فی شعور "ام جس كا تھاكيا سارے زمان ہے ہم دجومتا چكتن ہے، نہ جومتا بئ ساحل ہے رُخ ماعل بدلمائه ، ره در يا برازاسيم درانشبروا نداق دردمندی عام ادست دو طريقية توبائ ول س ول كى بات كيف كا إسى وفام كانبر درة البنده فاشر جوان وحرف اول تفاءوه ان كاحرف آخرت

## (قاسم شبیرنقوی نصیرآبادی)

(سعادت نظیتر)

سم کے وہ المیے کہ پردہ بھی ہے ہردہ بھی نہیں کوئی اپنا بھی نہیں اور برا یا بھی نہیں اُس کا کیا نام مفاع افسوس کہ پوچا بھی نہیں بیسہارا ہے کہ اب کوئی سہارا بھی نہیں نہ سک میں ناہ

ورشدوای اور موزری باران کی خروریات کی کمیل کے لئے اور کھئے حرف آخر

KAPUR SPUN.

ہی ہے تیار کروہ ۔کپورسپنگ ملز۔ ڈاک خانہ رآن اینڈسلک ملز- امرسر يا درفكال

(امیرانگدلیم کے جبراشعار)

سیلیم نے اپنے بودین دیوان جیوڈے ۔ منظم ارجزاد ' دھنتان ہے ہے ہیں کا کام ''نظم وال فروز'' دھیں ہے فیاملا چیک کا کلام ) ۔'' وفر خیال ' دھاملاہ سے جو مسابھ کے کا کلام ) ۔ اب یہ دوا ہین ایاب میں سے تسلیم شاگر دیتے تھے دہلوی کے اور دہشا ن کھنڈوکے مب سے پہلے دہ شاعر جھوں نے ککھنڈوی دکھ سخن میں دہلی کا رنگ بہدا کیا ۔

موسكے حبب تك بيابان وكيولين همتت دوست عزران دکید لین صبح یک میں التماس شون نیہاں میں رہا مین فریب نسخت و تاشیر در ال میں را برنف مرامی عسم گرمزان میں رہا كيا دكهات منهكس كو خرم عراين سے جم مانگ لیں کے مجد متعاری باگرا مانی سے ہم دصونده كرتموش سي جان الوال براكرول اس نے پردا بھی کیا ہم سے توبردا نہ ہوا ميونك دينے سے مبى اس كمويس أمالاند موا الحبن میں ان کی جب وکروٹ ہونے لگا درد کی لذت سے جب دل اشنا ہونے لگا ام پر آنے گئے وہ سامنا ہونے گا كرليق عسالم تعاداب ويعسالهي مِرْدَهُ آمر كُلُ إده سحب رفي نه وإ أل إن يه بمرك تع بمين يارس بيل امید ٹوئنی آپ کے انکارسے سیلے اجھا ہیں ہے شوق میں مربار دیمینا،

التفات جيش وسنت بعركهان جی میں آیا ہے کہ اک ون مرتے ہم وسل کی سب کلی ودائے رسم حربال میں رہا كام ابين كرهم بيارى المثنق ستال، واهٔ رئے کیس وفا الندری سترم سررو بوے کل متع جیب کے نکے گلٹن فانی سے جم منت رمیں لوٹ منند کی بردہ بوشی کے لئے اب معبى ثم الرُّ تو مين الكعول مين سيركب نظ مثل شمع به لانوسس ريا علوه منكن اللمت وَل إ وسى الأكم علا ياعسم في یا دمیری آگئی نه تعبسید کر د ونے کھے بلے کب اُس نے نکائے اپنے پیکاں کھنیج کم اله نے اتنی تو کی التیریسیداسٹ کرہے رور مرقے بن برارول دیکوکرنیر بک مشن اس کو کیا ف د نعی که اک دل معی افس می مجدکه کس من سے کریں شکوۂ رخبش کی شب وصل گوهبوط مقاا قرار و**ن ول کو ہارے** تسليم روئ بإر كوحمرت كي الكهي

## مطبوعات موصوله

عالت كى اورتخرير من الليف عيد بروفيسر طليق انج كرجس مين الفون في ود أر دوفطوط كي ارد في بهن جاسوت ك ويبن المعروف -علاده خطوط مع فالب كى دولين ترميهم اس من شاط مين الاتعاق الماعد إد إلى مباحث سع سب اس كما ب كم مطالعد سي بين الين بالتربعي بالرسط من آعاتي بين جواس ... في العلم تعين ... مناسب عدا صفحات ... عالميات كرسل مواحد كي بدكوست المراصفات ...

تمت مادروبي - الناكايترو مكتبرتام ودلي.

مثل برات المجود كلام مع جناب بم معيدى كاتب كمنه عامد بنى دبي في بزاء ابتقام سه طال ہى ميں خاب كياہ . يا مجيد م مثل برات عنول اور نظول دونول برستل ب ليكن اناز بيان كانات ہم ان كدرميان كوئي خلامتياز نهيں كھنج مكة .

ال كى برعزل المية ركم ركماؤك لحاظ عنظم إلى اور منظم اليداب وابيرك فالاستعزال -!

لينى د فرن مين وه يخوى ب جواس انفرس مدا كروس اور د نظم مين وه مشارى جواس عزل ند بن دس. من مجمنا مول كجب شاعر كي فطرة اكتساب معلوب موعاتى ب قواس كارتك كلام كير السابي موعاً اب عب بم مواوية نس دسكة ملين اجماكية كم ي محد كان وجيد وتعليل كي نرورت ووقى ي- اور يكنا غنط ، وكاكتبل معدى كالام كاح المعالم

كيافي مين بيت سي توجيبات في حاتى بير.

بناب بسل سعيدي وش فكرشام مِي اوروث ككري وش فكري كاعضرز إده نابان باس الله ان ك المام كرياه كم " منبش مر بر وهر ومجروم وبان وي اليكن مندش قلب برنهي - صنامت ١١ مصفيات - فيت جوروبي على خاط يوفيرنفيرسديقي ( دُها كا) كَ أَنْتَابُول كا جُمور ب ، جن كا تَنَا فَن مُستدة ك أي تهديم في الله الله الله الله الله في الله ف ب جرطرى مقيد و دلچيپ مي -اس مح بعدس سه بيدا افتائيرس كاعتوان كفيرسد يقى مرجم سي تود العيس كاعالات ونفسات كالجزيد إورتيكانشائية شهرت ك فاطريب حرسين تائرمال كدرسون شاعرون أورمنعون كارون كي آن ذَبَى أَكْمِنُول كَافْرُكُم كِما كَيام عِبْن مع حَسُول قبول وتشهرت سك الح الى كودوجار من الطراب بالقي بندره الشائيول مي مخلف عنواتا ك خلف غرات وندكى براطهار خيال كياكياب

اُرده میں افشائی نگاری کی متالیں درمیانی دورمیں ہمیں متی ہیں، فیکن ایک متعق صنعت ادب کی حیثیت سے اسے جا رے افتايردادد ن سف اختيار نهين كما اوروه آخركا رعد مرره كيا-

زاد ال على البيد تبين اديول كو اس طوت ويه توفي عد اورمي محقا مول كدان اديول مين تطريص دلتي سب مع بيلاي ير بقول في الشائير لكمنيا شروع كيام ميركر دو الشائير كله رب بير.

افشائي مكارى ديگراصنان ادب كے مقالدين آسان مي ب اورشكل مى اسان اس سے كده مرن ايك ذبني ايك

منتكل اس ك كرم وفهن إلى انشائية فيد بن مكتى اس ك لئ معن فكركا في نهي بلك وكرسى وركاريد اوريد وكراسان بي ركى اولين شرط على فضيات كى موارت ب اورادب مي آكرية ابك خاص اسلوب اختيار كرليتى ب حس مين فلسفة في السادية

رادب کے نام شعبے در مع طنز ، تعربین ، مزاح کے ) ایک دوسرے سے تھے ہوئے نظراتے ہیں۔ نظیر سدائق کے اکر افشائیوں میں ہمیں یہ تمام ! تیں تکمیل کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اسی مثن کے ساتھ جو آسکیوا کمڈ م

بده كدمه مده مركي خصوصيت خاسد ب - اس مي شاك نهي ، بعض انشائيون كويم ميج معنى مي انشائية نهين كرسكة ، ليكن وه نيب " پارهٔ اوب" ضرور بين - افسوس به كراس كرمصنف طبعًا بكري خال سم كراف ان نهيس مين اوراسي ك فشاط كا

مراس من كم با ما الله عن سير - في كابية : في كتاب كفر - وهم البيوا تولى - وهاكم - والله من كم با ما الله بين المول في من الله الله بين المول في من الله بين المول في منابا بين المراد من الله من الله بين المراد الله الله بين المراد المراد المراد الله بين المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

م خلايسا موسكمان ودد درف لاطين رسم خطام بيشط آنكداس عجعض حروف مين القل إكري اسافكرويا ماسية

فاضل مصنف نے سینے تفسیل کے ساتھ بتایا ہے کا لطبنی رسم خطیب بد کاذا کفظ کنے تھا ایس پائے جاتے ہیں اور مراك ک

در کرنے کی صورتیں ظاہر کی ہیں -

یمفلٹ آردوزبان کے تلفظ کوسیا منے رکھ کر لکھا گیاہے اوراس میں شک نہیں کا گرلاطینی حروف میں ضف سا ساندایک فلیریا نقط کا کردیا جائے تو اُردویاء ہی کے تام الفاظ اپنے میچ تلفظ وحروف کے ساتھ لاطینی رسم خطویں کھے جاسکتے ہیں لکن بایداس سے زیادہ خروری مکانستعلیق اُردو ٹائپ کا ہے کہ اس کے وایروں دور داویوں کو کس طرح فائپ میں طاہر کیاجا سات یہ موسکتاہے کہ موصوف اس برجھی غور کررہے مول ۔ پیفیلٹ مصنعت سے مل سکتاہے ۔ قبیت ورج نہیں ہے ،

عالى بدنيث شاعر البيط مقالب ڈاکٹر شياعت على سند بلوی كاجس پر ڈاکٹر ميٹ كى مخ گری فی تقی اورجواب كما بی صوت عالى بدنيث شاعر اس ادارهٔ فردغ أر دولكونئوس شايع موئ ب

ربیرج اورمقاله نگاری کوفی نئی بات نهیں، لیکن به لحافا نوعیت و ترتیب طروراس میں ندرت پیدا جوجاتی ہے اور داکر ا نماعت علی سندلیوی کا یہ مقال بیقیدا اس ندرت کا حاص ہے -

ہ حالی کی بڑی متعالی منہتی ہے اوران کی علمی واوپی نعدات سے کونیا واقعت ہے الیکن باوجوداس کے فائنس مولفت نے اس ناب کو کی ایسی نوبوں کے ساتھ بیش کیاہے کہ اس کے دیکھنے کے جدیمسوس موتاہے کہ اس وقت یک حالی کے متعلق ہما را وتون طائق است آنان و ناکھا بندا

ُ ذاتی وسَفاتی حبتیت سے حاتی کی زندگی کا کوئی مپلوایسا نہیں ہے جس برمحققا نے گفتگونہ کا گئی ہو بہان تک کو ان پرج طنزو عتران کئے گئے ہیں و دَبھی نے لئے کئے میں اور اس طرح . همه عصم عصم و دونوں کو پیش کرنے نیٹجہ تک بہونچنے کوسشش سگائی

مُسْهِ عَلَى مِول كريد كتاب حالى برحرف آخر كى حيثيت ركهتى عبداور أر دوادب مين برا قابل قدرا نسافي به -قيمت چوردبير تقطيع ٢٠ ٢٧ ي نسخامت ٩٠ سعفات - خي كاية ١٠ ادارة فروغ أردوامين آباد بارك للعنو .

كلام عالت في البرك أردوكلام كانتناب م جيه جناب بليل قدوا في في مرتب كميا به اورادار و نكارش ومطبوعات المرام عالت في مردون من بلد في المرام عالت كارتموناظم آباد كراجي في برسه المهمام سع الب كردون من بلد شارم كارب .

جناب مبلیل قدوائی، غالب کے پُرانے چاہنے والوں میں سے بیں اور ان کی اس فیرمعولی جاہت کا بُوت ہے کہ اَفون اُ اس انتخاب میں فنی حمیدیہ کے ان بین استعاد کو بھی نے لیاہے جن کی طرف شکل ہی سے کسی کی نکاہ انتخاب ماسکتی تھی ۔ ابتدا میں انفول نے اپنے فظریے انتخاب کی بھی وضاحت کردی ہے جس سے ان کے حنِ ذوق ووسعت نظر برکانی وقتی

برقى 4-

بيركماب طرى فكرانكيزسيم اورمزورت سب كرمبني يده انسان اس كامطالعدكر كح مبتري مندن النسال سسيغ كى

كوسيندش كرسه . قيمت إرة أف - من كايتر : - من كايتر : - بلي كيشز وويزن - ولي -

من من من مجود به جناب مسعودا نشر جآل کی نظون اورغزلوں کا بینے خود انفوں نے کتاب گورائ بر بی سے شایع من من اور من اللہ میں اور اپنی مند بات کے اظہار میں ندھون وش منس اراوی کی کمام یقتے ہیں وہ جو کہ کہتے ہیں بہت سرچ سمجد کرکتے ہیں اور دوندور سے نہیں شہتے نظہیں سامی اصلاحی توسیحی قسم کی ہیں اور سب اپنی اپنی عبر دلکش عزلوں میں وہ عبر سے مشائر ہیں اور نوب بنتے ہیں ۔ فیمث بارہ آنے ۔

ری بی می می به باروت بری بی بی بید سور می روی بین بید بید است بید بیت بیت بیت بید بات است.

و حصر فی کا کال است مشرقی افریقد می کو عوصه سے مقیم میں جوایک حیثیت سے ان کا دعن افریق به وگیا ہے ، انسان کی اندگی اور اس کے بذبات بڑی عدیک پروردہ کا حول ہوتے میں اس نئے ایک ایسے ادیب سے سئے جوفرا فساند نکارہے۔ امر ناگزیرہ کہ دہ اسی بی منظری بائیں کرے جہال دہ اپنی زندگی بسرکر رہا ہے اور اس کافات یہ مجموعہ ہمارے سئے بالکل نئی چیز ہے اور اس کافات یہ مجموعہ ہمارے سئے بالکل نئی چیز ہے اور اس کافات یہ مجموعہ ہمارے سئے بالکل نئی چیز ہے اور اس کافات یہ مجموعہ ہمارے سئے بالکل نئی چیز ہے اور اس کافات یہ مجموعہ ہمارے ہے۔

ان افسائوں کے مطالعہ سے معلم مواہد کو چگزر آبل افراق کے مسٹیول کوکٹن بیت کی گانات ویکھے ہیں اوران میں کس قدرگھل اس کے میں اوران میں اس قدرگھل ال کے میں۔ افساف سب کے میں بہت ولچسپ میں اور نہایت سا وہ وسلیس اٹرائیس کھے کے میں - میں بہتا ہوں کہ اس اس انسانوں اور ایسانوں اور انسانوں کے ایسانوں اور انسانوں کے کہ اور کا میں اور انسانوں کے کہ اور کا میں اور انسانوں کے انسانوں کا در انسانوں کا کا کا ساتھی بڑا مفیدا نشافرے۔

قیت دوروبید آ بھر آنے - منے کابتہ : \_ مالی بلبنگ باؤس - دبلی

مرارة المرارة المرارة المرارة المرارة المراطفيل كاعرفي تصنيف على التفظان كاد اكوريد محدودت المرارة المرارة الم جيدا حاكما المراجي يونيورش مين شعبه عربي كرسدرين -

ترجر بهبت صاف وشافقة ب- قيت ساره عنين روبيه-

طفى كايمة : - أردو اكاديمي سنده موادي مسافر فاند - بندر رود كراجي -

ور مردر کالیاس کامشہور درامہ ہے۔ جس کا رود ترجہ ب سے بیت مودی عزیز مردا مرحم نے می واقع میں کیا ورم الرق کی اداراک بسید مقدم بھی تر برکیا تنا - اب شورائے روابدا فریکی ہند Indian Council for Cultural relation. N. Delhi.

نے اس کا فارسی ترجمہ شائع کیا ہے اور ترجمہ وئرتیب اوٹرمرح وتفسیر کے دن تام جسوصیات کے ساتھ جوز مانڈ حال کی تسحیف کا افتضاء ہیں ۔

ترجد والرسيداميريس ما بدى في كياب اورديا به آقاى فرقق مقتدرى في تريكياب - اس من مولى عربية مرقام وم كما مقدم كا دارس من مولى عربية مرقام وم كما مقدم كا دارس خليا ماست يم ميني نظر كليدا منها و المسلم كاليداس في مدود كالميدا منها و المسلم كالميداس في مدود كالميداس منه منها منها منها منها منها منها و المسلم كالميداس منها منها كالميداس منها منها كالميداس منها منها كالميداس منها كالميداس منها منها كالميداس منها منها كالميداس منها منها كالميداس منها كالميداس منها كالميداس منها كالميداس كالمي

تربيمه زان في مال كي فارسي مين كما ألباسة اور فور به ب البكن الركلاسكال فارسي كي رعايت بهي طوظ ركهي عاتى توترجمه كي زان

لايدة آسان بوجاتي اورعوبي كے بهتعدي تشين الفائد على باتے -

یا کتاب طائب کے حرون میں بڑے معلیۃ کے ساتھ شایع کی گئی ہے ۔ قبیت بائخ روبیہ ۔ ضخامت ۱۹ روسفوات -وقع افزاکٹر عبدالحق کی تالیف ہے ہیے سب سے پہلے انجن شرقی اُر دو دہی نے سم شایع کیا تھا-اس کے بعد

رك إجب واكرصاحب كرامي ينهي أي تواب وإن عداس كادورروا وين شايع كياب.

ید آب نفرتی کے طالت اور اس کی متنوی گلٹن ٹیشق سے تعلق رکھتی ہے۔ نفرتی معاول شاہی دور حکومت کا مشہور شاعر تھا اور ٹمنوی نکاری اس کا خاص فن تھا، لیکن اس حقیقت سے دُنیائے خبر رہتی اگر ڈاکٹر صاحب موصون یہ کماب نہ لکھت اُرووز بان کے مورثوں و نقا دوں کے لئے اس کا مطالعہ از بس نفروری ہے۔ فیمت بانچو میں۔ لئے کابرتہ اُنجن ترقی اُروو اُن میں میں اِنصنیعت ہے جناب میں آفوتید نار رساحب کی جس میں بقول خود «مخر کیپ پاکستان کے ان خطوط و فقوش کو کھی

م المولون من ساخ مساحب تقسير مبتدست أن سام ديگ سك الما والون الله والمن سي مبين و الما مخون في العلم " ين ساخ المول في العلم " ين ساخ المول في العلم " ين ساخ المول في المول في من المول

مالات وفراقعات تواپئی جگه آیک مشفل نیزیهی، دیکن ان کے اسباب و شائع کی تعیین میں اکثر اختلاف دائے ہوجا آپ اور یہ اختلاف بھی ٹریمی اخرالات کی دارج کسی ولیل سے دورنہیں کیا جاسکتا۔ چنا کچھر آلوحید خال صاحب کی یہ کمٹاب بھی اسی" اختلات" کی داستان ہے، جس کہ اگریم باور نہ کریں توجی اپنی عبکہ وہ دکچسپ طرور مے مقیعت جھے روپہیں۔۔۔۔ رہنے کا بتہ :۔۔ کمت ایوان ادب ۔ دوا۔ کویر دو دُ۔ انا ہور۔

 فرس کوبری جوبی سے انجام دیاہے ۔ کتاب ائب کے حروث میں بہت صاف وروش شایع کی گئ ہے، ضخامت ۸۸ مصفحات قیمت میر - ملنے کا پتر ، خلم بیرستشر، سرو گفاٹ روڈ - مندھ حیدر آباد -

سراج الدول اردوترم مرج سج سجین گینائے ڈرارد کا اشفاق حسین صاحب کے فلم سے - سراج الدولہ اور میتی بغر سراج الدولہ اتاریخ بنگال کی دوبڑی نایاں مستیاں تھیں اور انھیں کے کردار کو اس میں بیٹی کیا گیا ہے ترجمہ بہت صاف وٹنگفتہ ہے ۔ ضخامت ، الصفحات ۔ قیمت بعد ۔ ملنے کا پندن ۔ کمتر موامد نئی دلی ۔

الله المسلم المراس كاعهد الها أردوكي تاريخ من اس عهد كو برى الهميت عاصل به جس كا فاذ كل كوت المسكم كوري المرت المرك المرت على المراس كالموت على المراس كالموت المراس كالموت المراس كالموت المراس كالموت الموت المراس كالموت المراس كالموت المراس كالموت المراس كالموت المراس كالموت الموت المراس كالموت الموت ال

یہ کتاب چارحسوں میں منقسے ہے جس میں کل کرسٹ کے حالات ، اس کا مندوستان آگا، گارووز بان سیکو کرتراجم تالیفات کا سلسلہ ٹمروع کر ااور آئیام فورٹ ولیے کا لجے کے بعد خدمت نہ بان میں علی حصّہ لینا وغیرو تام بابش نہایت میچ آخذ کے والدسے اس کتاب میں درجے کی گئی ہیں، جن کے مطالعہ سے مبت می نئی باتیں ہا ۔۔۔یعلم میں آجاتی ہیں۔

ا المسل مولف نے اس کی جمع و ترتیب میں جس کا وش و جا نفش فی سے کام ایا ہے اس کا میچ افرازہ کماب کے مطالعہ کے بعدی موسکتا ہے۔ اس کتاب میں اس عہد کی متعدد تا بغات کے اجتدائی صفحات کے فوڈ بھی وید کے گئے ہیں جس سے اس کتاب کی ابری اور زیادہ بڑھ واتی ہے۔

بدكتاب الجمن ترقى أردوعلى قراهد في مجاد شأيع كي هم يقيمت وسائت روبيد في فامت وبموسفوات .

یکتاب فاصل مصنف کے ان تاثرات کا نتیجہ چوجود ان کے ذاتی شنا ہرہ دلجریہ سے تعلق رکھتے میں اور روایتی اثلاثیا عکم ماک میں رہے

جناب برتی ، صحافی پیدا موست ، سرکاری طازمت طی بھی تواسی نوعیت کی اور اب مصول منبش کے بعد می وہ اسی

ازی تصایف سے اپنا شوق ہواکررہے ہیں ۔ چنانچہ "عظمت رفتہ " مجی اسی فوعیت کی تصنیف ہے جے " رپور اوَّ"

يا زياده موزول يوگا-

امس كتاب ميں جن اكا برا دب وسياست كا ذكركميا كيا ہے ان ميں سے اكثرے "ام سے تولوگ واتف جي ليكن ان كے م كا علم شايد دو بهى جاركو بوكا - اس لئ جناب برتى كى تصنيف ايك ايسة تاريخى ما خاكوات "كى حيثبت ركهتى سيجس كى رفیت برگزرنے والے لمحد کے ساتھ بڑھتی جارہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گاجب وہ فاق زاد کی غیرفانی اریخ کی أيت اختباركرك كى اور برتى كانام يمى اسى كرسا قد آمر موجائ كا-

کتاب ، ۲۰ برجیبی ہے، اس میں ۲ س فوقویس صفحات سرتورادھ اھے۔ بیکنا بمصنعت سے محتا بی موشا کر آجی کے سیر

محدصا دق خاں اختر کی اُر دونٹنوی ہے جس کوڈاکڑا نو الحسن ہاشمی نے مرتب کیا ہے اور مکتبہ کلیاں لکھنٹو نے اُٹر اوس م

اختر، عهد نواب غازي الدين حيدر كيمشهورشاع تع اورغالبًا دربارسيهمي والبشتھ - بدعلاوه دواوين فارسي و دوکے اور تھی متعدد اوبی واری کمابول کے مصنف تھے

عرصه موا يتبنوى مولا ؛ حسرت مو إنى ني شايع كي تعي ليكن اب وه اليب هم الس كفر خرورت تعيى كداس كو دو إرو ا بع كما جائي مركبونكداس كاشار قدراول كي شؤيول من عب جود من مطافت زبان وبيان مكتعبرات شاعران كافاط

ہی خاص مرتبہ رکھتی ہے۔ واکر صاحب نے ابتدا میں اس کی جانصوصیات کو طاہر کرے ایک مرتب کے فرایف کو بڑی تو بی سے انجام ویا ہے۔

منوی ہے حسب اسنوی کی جدورتان لکھنوکے دوراول عمقہورشاع تق (حرات انھیں کے شاگردتھ) طوطی مامید احتیانی برینف سخن میں طبع آزائی کی اورایک برا او خیردُ کلام اپنی بعد تھیوگرا ، اسی میں یہ تمنوی بھی شال علوطی مامید هَىٰ لَيكِن البِيدِ-اب واكمر لورائحس إترى في الك قديم تعلوط كوسامن ركوكواس كولمرتب كواسي اور كمتنه كليال لكعنوف نزايع اليام يرسيت في يتمنوي اس وقت كلهي جب مِيت كي منوي حوالميان كيشرت عام مويكي همي اس مع يدمقبول نموسك طوطی، شالی مندے ایک راب کا بٹیا تھا جودکن کے ایک راج کی مبٹی برعاشق موما آے اور بعدخرا بی بسیار اپنے مقصد يس كامياب موجا آيء

تمنوي ميں كوئى خاص بات اس كے سوانهيں كه اس كا بلاٹ عام ذوق كواپيل كرنے والاہ 1 اور كافى دلچيپ والارصا في ابتدا من تصدكا خلاصد ديديام اوراين ففسيلي رائع بهي اس فنوى كا ابت ظامر كردي م. قيمت دوروييد

على إسداورعلى شأدوج بورك شهور اريخ كوشاء تق - انصير كي بيض منطع اريول كواس كمابيس كما كرد الكياب-إسادمروم في اس فن كا براكم المطالعة كيا عما ودراريخ كوفي كاكوئي ببلوايسا تبيس ب جي الفول في ترك كرد ا او بہت کم حفرات فطرت کی طرف سے یہ ذوق کے کرآتے ہیں، تمیونکہ یفن شاھری اور ریاضی کا اختلاط ہے اور ان دونوں كاجماع عامة الورود إن نهين - اس فن سے دليس لين والوں كے لئے يكياب برى اجھى شعل را و ب -

يركاب مفل كمتبه أردو ١٥/١م، منظرل جيكب لائن كراجي سع في مكتى -







قِیْن فی کابی بیمتری ب

ئاللانكىنى دىق ئىكىن



المعمال برحزب نياز ن الإي في مماني برحزب نياز ن الإي في في في في في دون (۱) من الإي في دون (الإي من الإي دون (الإي من الإي دون (المجان (۱) من المعاد الماؤير (١) المجان (١) من الإي والدون (١) من المدون (١) من الإي والدون (المجان المدون المواط المواد وقي و من امت ، بسامتما المعاد ومحدل)

المستال المست



(فرفر بداران نگارات كالي الدائية المت التي رويد في كاني)

ا حن حضوات كاچنده وسمبسلام من حتم مور اب وه اخروسمبرتك زجيده عشل مرامع مصارت ومرضي سالنامه ورديمي آدار المجيد مي من من المرامع مصارت ومرضي سالنامه ورديمي آدار المجيد مي من من المرام والمرام المرام المرام

مم - انجرن مل صاحبان سے اتباس ہے کہ ہ اپنی ضرورت کے بیش نظرہم کوجلدا زهبد مطلع کردیں کر ان کوکٹنی کابیاں دیکار وگئی دمد بعد کو دو بادہ فرا بھی مکن نہ ہوگی ۔





عاليسوال سال فهرست مضامين نوم سلا 11 عند المنظرة المن

#### ملاحظات

الك علط فيمى كا الدالع المهاري المرام والمعلام المرام والمعلام المحدودات كالمهاري الماد المالي الماد المالي المالي المالي المالي علط فيمى كا الدالع المالي المالي الموراد ولعن دوس إكتاني جاري والمي المالي علم المرك ا

یں نے اس دقت تک جو کہ الکھا ہے وہ صرف مرزا فلام آجر صاحب کی فات کب محدود ہے ، ان کے مقاید سے میں نے کوئی ہے اس نہیں کی اور ناس کی خرور جسوس کرتا ہوں کی نگری مدتک العمال لیسما تی عقاید کا تعلق ہے ، ان کے میش فطر میرے سلمان ہونے ہی میں ٹنگ ہے جہ جائیکہ میرااحمدی ہوجانا کی وہ تو ایسی تنت منزل ہے کہ اگر میں اپنے فسیر کے فلاف ان قام حصت ایر کرتسلیم کو توہی میرے نے وہاں کوئی جگر نہیں کی ونکہ احمدیت مضعیف سے لیادہ عمل واضلاق کی گرم جی کانام ہے اور بہاں یہ بارہ صفر سے میں کئی درجے نیجے ہے ۔

احمدی جاعت کے حالات پر فور کرنے کی تحریف میں سے پہنے کہ میں اب سے چند بدالی قبل اس دقیت بدیا بدنی جب پاکستان

كسلم الزميت فاحدى جاحت كافراء وسعكوس كمفان مهكاميقل دخونريزى برباكياتدا استساير مجركوست وإدة كليداس بالتجيل كاكرا حدى جاعت كالفرسليم كرميا جائ وجي ال كوش وفيكر الهال كاسلام اورشيو ومرداتي مقار اس كم بعد بسير في ما المعلاكم المسلك كفاذيان الوادكيون احمدوں كوكافر كي من و تحقيق ومطالد ماموم بواك ان كارب سے برا الزام احروں برء ميكون وول للر كرف في الم الرسل تسليم نبس كرق . برمان كرميري حرت كى انتهاندين كيونك اگريدين موقو بهى كى كويا حق بهونجهاي كاس جرم من انعيس دار برخ حاوس جبكه باكستان كي فيرسلم لا كعوبي آبادي رسول المسركورسول بحراسا ينهي سي كرتي بد جائيك تعيير يفاتم الرس مجعنا - إور ان كو كروك رونى نبير كي الا السلامي مي احدى جاعت كالمري ويلية لا الوق بدا بواادر مي نب ميزاها وب كالعانين كامطالعة شروع كياتوس اورزيا ووجران بوكيو كم يحيان كي في تحرير اليي نبيس كي جي سے اس الزام كي تعديق مرسلة في بلك برخلات اس كم ين في ال وقتم رسالت كاافراركر في والداوت معنى من مافق رسول إلى اسى ك ساتومي في ميزا صاحب كى زند كيكا معالمه كيا تو محيم معلى بواكده بينا برس محلص برا على براعزم ديمت والدانسان تح ادرا مفول في مب كي يح رون كو مجدكوسلام كاويري كل مليمين كاجعبونوى وفلفاء بالتدين كازادين بال جاتاتي مين في ال عالم النين كيمي تحريب برهيس عن مي ميروا صاحب كو كافر طعول اور مكاو و قداد كها أي ب اليكن مي في ال تحرير ول من معلقًا كو في وزن بنيس بالد مِرْدِاصاحب كَفالان دومماافرام يرب كدده افي آب كونهدى موعوداد وتثيل يح كتيمين سواس كويس فكعبى قابل قع نبين مجعا كيونكمي مرك سے ال دوايات كا فايل بي نهيں ؟ اجم ميزا صاحب كے مالات زندگى كے مطالعہ كے مبدرس اس فتي برط رور بوناكوه روايات متداول كى بنابروانعى افي آب كومدى موهود إلمثيل مع محق تع اوراكراسياسم اورمها في عدائع لى فايك إعل جا عست مسلما نول بس بداكردى تواس ك خلان مجير اعراض جوتو موليكن ال لوكول كوكية كاكو لي حق حاصل نهيس جزو والمهدى وقود ادمش مس كظهود كى بيش كوئيول كومج تحصة بين-میرامسلک بنیوب کے باب میں بیچ کوچٹخص انے آپ کومسلمان کمتاہے وہ تعلقاً مسلمان ہے اورکسی کوات غیرسلم ایکافر

# INTRODUCING INTROD





میری سے پیٹیاں چانشے اور داک مدی سے مدی بانٹے کے سے تام بڑے سنم بالمرم واک کے متدد ملقوں مین پرسٹل زونز میں باٹ دیتے گئے ئیں بطار پیر ممکل اور میم میم میکتے اپنے میں ڈون نبرورج کرنانہ بھو گئے 'آپ کے خطابقیان میدی منجیں گئے۔

مې نود بېر نطاحين واپنه بنتاي پوش دن نرم ورنکس

المناح ال

## میآزکے افسانے ربسلا ابتوں

#### ورشيدعاصم)

باسطه - افساز میں بلاٹ کوکائی اہمیت عاصل ہے گوبض کے نزدیک پھروری نہیں کہ افسان میں بلاٹ ہو۔ بھلے دوری ا یہ افسانے جن میں بلاٹ یہ ہوئیں کھے جاتے تھے ۔ بلکہ اس کو مرکزی حقیقت عاصل ہوتی تھی، گراب بلاٹ کی ایمیت کم ہوگئی ہے اس افقت کا احراق سیروقا قطیم نے بھی ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے ۔ " بلاٹ جو افسان گاری کے فن میں پہلے سب کو تھا اس حقیقت کا ابلادہ وصیح اور فیرمین مقہوم ہیدا ہوجانے کے بعداس سے اپنی اشہات کرکوزایل کرد یا ہے ہے۔ "اہم اس چرید انکارتہیں کیا جا اسکا کا بلاک کو افسان میں اس بھی ہوتا ہے اور اس کے بغیرانس انہیں ہوتا جس میں بلاٹ یہ ہونواہ اس کی اہمیت میں ہوالوں اس کی اجمیت میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دور سے کرئی کا افسان کی تعمیل جسک ان میں کہ داروں مکا لموں اور مختلف مناظرے ریک مجراجاتا ہے "اکم افسانہ کی تعمیل جسک کے دور میں کہ داروں مکا لموں اور مختلف مناظرے ریک مجراجاتا ہے "اکم افسانہ کی تعمیل جسک کے دور میں میں موسکتی سے بلاٹ کے ان کھا میں کے دور میں کی داروں مکا لموں اور مختلف مناظرے ریک مجراجاتا ہے "اکم افسانہ کی تعمیل جسک کے دور میں میں موسکتی یہ بلاٹ ہوئی کے دور میں کی دور میں دور کی اس کی اجمیت میں بیا ہوئی کے دور میں کہ دور میں کہ دور میں کی دور میں کرنے میں میں میں موسکتی ہوئی کی کھا میں موسکتی ہوئی کے دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کہ دور میں کہ دور میں کہ دور میں کوئی کھی کی کھا میں موسکتی ہوئی کوئی کھی کھی کھی کھی کھی کھیل کھی کھی کھی کے دور میں کھی کھی کھیل کے دور میں کہی کھیل کھی کھیل کے دور میں کھیل کے دور میں کھیل کھیل کے دور کی کھیل کے دور میں کھیل کے دور میں کھیل کھیل کھیل کے دور میں کھیل کے دور میں کھیل کے دور میں کھیل کھیل کے دور میں کھیل کے دور میں کھیل کے دور کے دور کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کے دور کے دور کھیل کے دور کے دور کے دور کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کے دور کے دور کے دور کھیل کے دور کے دور

کہانی کے فالے بارٹ کے تو ہیں جس میں کرداروں مکالموں اور مخلف مناظرے رہے جواجا ایج اکو اصافہ می سیل جستا۔

ہانی کے مع بلاط بہت فرہ ری ہے ۔ بغیر طابط کے کوئی کہائی شروع ہی نہیں چوسکتی ۔ بلاط بجائے قدائی یا کول پر کھوا ہوکر پیونی فہیں کہ بہ بائی ہوں ۔ ۔۔۔ دیکن افسانہ میں جو اور بہت سی جیزیں ہوتی چیزی موقع کوئی ایک جندہ کوئی جہ بائی ہیں کہ بہ بائی ہوئی ہیں کہ بائی ہیں کہ بہ بائی ہیں کہ بہ بائی ہیں کہ بائی ہوئی ایک میں ایک ہوئی ہیں کہ بائی ہیں کہ بائی ہیں کہ بائی ہیں کہ بائی ہوئی ہیں کہ بائی ہیں ہیں کہ بائی ہی کہ بائی ہیں کہ بائی ہیں کہ بائی ہیں کہ بائی ہیں کہ بائی ہی بائی ہیں کہ بائی ہوئی ہیں کہ بائی ہی کہ بائی ہی ہیں کہ بائی ہائی ہیں کہ بائی ہائی کہ بائی ہی کہ بائی ہیں کہ بائی ہیں کہ بائی ہی کہ بائی ہی کہ بائی ہی کہ بائی ہی کہ بائی ہیں کہ بائی ہی کہ بائی ہی کہ بائی ہیں کہ بائی ہی کہ بائی ہی

بهلي مون شكل بلاث ي

افساند کا ایج بات کے لئے چندایک باتیں بہت طوری بیں رسب سے بہلی تو یہ اس میں بہت و بادہ بھی تو اور اللہ اس کو بالک مبائل ہوں ور نہ پڑھ خوال کے افرائل مبائل ہم باللہ بھی اور افساند کے افرائل مبائل ہم باللہ بھی در نہ پڑھ خوال کی اللہ اس کو بالک مبائل بھی اور اس سے در انہ بھی بہت مدونتی ہے اور اس سے در انہ بھی بہت برد جاتی ہے اور اس سے در انہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے در اس کے بعد یہ بہت خوری ہے کو دافعات کی ترتیب ایس مورک وہ اپنی نظری اقتصافے مطابی ایک واقعات کی ترتیب ایس مورک وہ اپنی نظری اقتصافے مطابی ایک فاص مقام برجا کرختم ہوں ۔ یہ احساس نہ مورک واقعات کی ترتیب اس مقصد کے لئے مورا کی ایمنی ایک فاص مقام برجا کرختم ہوں ۔ یہ احساس نہ مورک واقعات کی ترتیب اس مقصد کے لئے مورا کی ایمنی ایمنی ایک فاص مقام برجا کرختم ہوں ۔ یہ احساس نہ مورک واقعات کی ترتیب اس مقصد کے لئے مورا کی اور اس کی ایمنی ایمنی کا میں مقام برجا کرختم ہوں ۔ یہ احساس نہ مورک واقعات کی ترتیب اس مقصد کے لئے مورا کی ایمنی کی ترتیب اس کی ترتیب اس کی ایمنی کی ترتیب کی ترتیب اس کی ترتیب کی ترتیب اس کی ترتیب ک

شه فن افساد تکاری - ص ۵ م سے عله فن انسانه تگاری - وَقَارَعُنْهِم - ص ۵۱

ز فرگی سے تعلق رکھتاہے۔ اس سے یہ امریہ مرودی ہے کاس سکیلاٹ میں کوئی الیبی بات ز آجائے جس سے بتیائی کیاد کوشیس کے ۔ اگر کوئی فیرموقع تم کے واقعات تما لی کریے جائی اور پران کا حل بی بالک فیرموقع ہوتو اس سے اس احساء محسیس لگ کی اور اسے بالٹ کی خامی شاد کم اجائے گا۔ اچھے بلاٹ میں جمتہ نہایت سلیقہ کے ساتھ آ کے بڑھتا ہے۔ فیرضو واقعات اور جرکامت کی کا بی جہائے کردی جاتی ہے ۔ اصل میں بلاٹ بنا ایسا ہی ہے جیسے کوئ بت تراش کی خاص فنی تا کے موافق کی تجھ کی سل کو توافق کر ایک فوشنا بت بنائے گرتھ ہی ہوکا اس میں بنا وط کا افران ہوئے بت میں حقیقت کے اصل سے مطابق ہونا فروری ہے ، بلاٹ کا قصر سے مطابق ہونا فروری ہے ۔ بعرصیے تراث ہوئے بت میں حقیقت کے محق واستی مطابق ہونا فروری ہے ، بلاٹ کا قصر سے مطابق مود کی کا وجود لازم ہے ، الفرض بلاٹ کی بنا وط حتی زیا دکش موگی اثنا ہی اجھا بلاٹ موگا۔

دبرانا غیرفردری سمجھے میں۔ کرو ارس کرداروں کوافساندیں بہت اہمیت عاصل سے، بلکیمش اوقات توافسانے کردار گری ہی ہوستے ہیں اور پاٹ کی اہمیت ثانوی ہو کررہ عاتی ہے۔ کرداروں کے لئے یہ عزوری ہے کہ وہ جینے جائے کھاتے ہے ہتے بستے بسلے انساق ما بول جن کے دلوں میں خواہشات ہوں اور وہ عبت اور نفرت کرسکتے ہوں صلح وجنگ پرقا در جوں ۔ فزکار کا کمال یہ ہو کہ وہ "ان میں حقیقت آور زندگی کی روع بھردیتا ہے اور اگروہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے تو بھرخواہ اس سے کردار کچر ہمی جوں اور انسیں خواہ کی تسم کے حافظات سے ووجار ہونا پڑے، ایک تعلیم یافت اور فرمین مطالد کرنے والے کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے "

کردارمیں دندگی کی دوح کیے بھری جاتی ہے۔ اگوفتا امر دارسے کوئی ایسی بات نہس کہلوا آجواس مے کردا رقیقی زندگی میر نہیں کہ سکتے یا بھرکوئی ایسی بات یا عل اس سے ظہور میں ندائے جس کے لئے پہلے سے کوئی وجہ جا زند پریا کرنہا کی بواور کر دار کے عمل پر کوئی ایسی منبد بی واقع نہ ہو جیکسی حادث یا واقعہ کے ذریعہ ظاہر ہی کیا گیا ہو، در تمام عمل لائینی معلوم ہوگا اور کردار در ایسی معلق کا۔ کردار کا افسانہ کے جا اقعات اور احول کے مطابق ہوا بہت طروری سے اگرائیا نہیں ہوا تو کردار افسانہ سمارے ہاتھ می معنی الم

ك اول كياب، فاكوم على قريد قريد أكر ورائي إلى \_ منه وتيقات الواكر ادلي شادان - ص مد

کردار کی بات چیت میں میں بیچر خور کرنے کے قابل ہے۔ کہ دو کوئی ایسی بات ندکھت جواس کے مرتب مراور ماق کے فائن ا حفظ مراتب بہت ضروری ہے ۔ ایک ان پڑھ آ دی کے منوسے میٹے موٹے عربی فارسی کے افغاظ میکوانا یاکسی پنڈت سے آیات قرآن دورکسی مولوی سے شلوک کہلونا بہت معیدب ہے ۔ کر دارجویات کرتا ہے وہ ایسی جو کہ معلوم جو اس کی عین فطریت کے مطابق ہے اوراس میں اس کی انفرا دیت کی جدلک ہو۔

کرداروں کے معالمہ میں بدامریمی قابل لاظ ہے کہ وہ خیابی نہوں۔ ملاء اعظ کی مخلوق ناموں کو گناہ کریمی نسکتے ہوں ہے نیک کام کرتے ہوں، ان میں کسی تسم کی کمزوری نامو، کرداروں کا اسسسی و بنیا کا جو احروری ہے، حدث و دلجی کھو پہتے ہ

میں اور افسانے سے جنبیج مرتب مونا ہے، افلاقی مبتی ملتا ہے، اس کا بوری طرح افر بڑھنے والے برقومیں بڑیا۔

کرداروں کوافسا ندمیں میش کرنے کے بین طریقے میں ۔ پہلا یہ کرکردار کا تعارف اضاف کے فیروع ہی میں جوجائے اور مجواتیاً سے اس کی تعددیٰ جوتی جائے۔ دور (طریقہ یہ ہے کہ واقعات خود بخود کردار پر روشی ڈالتے جائے ہیں اورجب اضار جمہوماً، ہے توسادا کر دار نظروں کے سائے آجا آہے۔ تیر اطراقیہ ان دونوں کی درمیانی کی کڑی ہے، یعنی کردار کا تعارف شروع میں کمزاد یا جا آہے۔ بقیہ واقعات کے ذریعہ موتاہے۔ اس طرح کردار کی تھیل موتی ہے۔

کرداروں کوکامیابی کے ساتھ میش کرنے کے لئے انسانی نفسیات کے مشا ہرہ کی بہت طرورت ہے۔ جب کی افسان مکار انسانوں کے میں جول ان کی نفرت ان کی مجتت ان کے رشتوں ان کی ذہنی سافت اور نفسانی توا مشات سے واقعت نہ ہو وہ کردار بیش کرنے میں کما حقبہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ الغرض کرداروں کو میش کرنے کے لئے مشاہدہ کی وسعت اور تجرب کی کم بالی کا جونا بہت حزدری ہے۔

آی زرگرداربہت جا نداریں اس سے بہ جہتاہے کہ ان میں مشاہدہ کی توت کس قدرہ اور داتی تحربہ کتنا و پیعہم مثام کی توت پران کو فود بھی : ذہب ایک میں : ۔ " انسان کو دیکھتے ہی بچہ جا تا موں کہ یہ واقعی انسان سے یا نہیں " اور سے جمج مجمع ا بی مخت عیب را نوبی) سب کہ ادلین نگاد میں ایک انسان کے تام نفسیاتی کیفیات اور افلاقی مالات مجم پردوش مجمولت میں اور بہت کم بہی دفعہ کی تاہم کی ہوئی دائے تھے برنے کی نرورت ہوتی ہے گئے" یہ ایک ایسا دعوے ہے جس کا ثبوت اسطاف اور

نیآن کے اگر کروار ہاری اپنی زندگی کے جینے جاگئے۔ بیٹے پر سلے کر وار ہیں۔ روانی افسانوں میں المبت انعموں فے وی اول اور دیو و سے اکر دار بیش کے ایس کے میں انسانوں کی طرح میں وہ بھی انسانوں کی طرح میں وہ بھی انسانوں کی طرح میں انسانوں کی طرح میں انسانوں کی طرح میں انسانوں کی طرح فضان السانوں ہی طرح نفرت وحد در کھتے ہیں ور بھی نظرت کے انتقاضوں کے آگے بابس ہوجاتے ہیں اور انشانوں کی طرح فضانی خواہشات کو پودا کرنے کے لئے تام پابندیوں کو ہٹانے اور بغاوت کرنے برآ اور جوجاتے ہیں ۔ اس سلئے بیسل ہم روائی افسانوں کے کر داروں کو دیکھتے ہیں کو ان میں جائی دی ہیں ہیں کہ بیس آئے کا میں دیتی ، اس کی میٹی دیتی تواس کو شعروشاعری اور موسیقی سے بالکل دیجی نہیں ہوتی اور کسی اسلام

اس انسانہ میں اگرشہ وا وہ قروغیرہ کے نام جل کرانسانی کے نام رکھ لئے جائیں اور آسانی امول کواس ونیا کا احوا بنا دیا جائے ' تواس ساری کہانی میں ہمیں انسانی جذبات کی عکاسی نظراتی ہے۔ اس میں کوئی چربھی الیی نہیں جہاری ہم سے اور ہو اس انسان کے پر سف سے بتہ جائیں تو بھراس کی کیا حالت موتی ہے۔ "کیو پٹروسائی" میں کروار تکاری سے دیاوہ واقعا کونطری تبقاف، بیرے ندکرنے وکے جائیں تو بھراس کی کیا حالت موتی ہے۔ "کیو پٹروسائی کی تنہائی کی وجہ سے جو حالت ہے اس کو اعظ کونطری تبقاف، بیرے ندکر نے ورخی برزو بطبع سرف کیا کیا ہے ، "آہم اس میں بھی سائی کی تنہائی کی وجہ سے جو حالت ہے اس کو اعظ کونسا خوانہ انداز ہیں میش کرنے برزو بطبع سرف کیا گیا ہے ، "آئم اس میں بھی سائی کی تنہائی کی وجہ سے جو حالت ہے اس کو اعظر میں میں ہے ، عودت کی نظری گوڑوں ہے کو دکھی وہ وہ رہی جو رہے کو کیا کو وہ سے ترقی کرائے گرجب وہ اس کو عشق میں مبتلا بھا وہ دانسا میں میں بھر اور فلا میں کروار عمول اپنے فلوی وجہ سے سائی سے انتظام لینا چا ہی ہے۔ اس کا یہ فترہ کو جو اس ایکی ویس کے بیٹے کوئے قرار کرکے وزرو رہ ہے یہ ناکان ہے بھر فلوی ترق ہے ، ایسے انتظام لینا چا ہیں۔ گرمعا شرقی افسا فرن میں کرداد کی تبدیل کے لئے مگو سے اس دول ان افسا فرن میں کروار عمول افسانہ کے دوران میں واقع جوتی ہے ، ایسے افسانوں میں کرداد کی تبدیل کے لئے مگو سے کرداد اسے جی جن میں نایاں تبدیل افسانہ کے دوران میں واقع جوتی ہے ، ایسے افسانوں میں کرداد کی تبدیل کے لئے مگو سے

انسانی زندگی میں حادثات اکثر خیالات کو برلنے رہتے ہیں ۔ اس سلتے افسان میں میں کروار کے خیالات میں اگر تعبر و کھا جو

له نگادستان م ۱۰۱ سه نگادستان م به .

انسانی نطرت کا فاصد یک کُوا بشات جن کوبهت زیاده دبایا به به اگران کو زرایمی اسمرف کاموقع ما تو بهرود احتالت گزر جاتی بین - بین حالت آسلم کی بوئی ، پہلے اگروه وُنیاکومردو دیمیتا مقا تواب وُنیاکواپنا نصدیلعین بتالیا اور دوؤں یا تعول ت دولت بحیث نگا۔ سود ، سٹر ، مکروفریب کوئ چیز اس سے نہی ، آخر کاروه بہت سی دولت اکٹی کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ مگر کا شوکی چنٹایا ایک بار ہی چڑھتی سے ، اس کا مکرزیاد و دیر نہ جل سکا اور آخر کاراسے ٹودکشی کرنے پڑی ۔

اد فیگاری میں بی بوتتف کے کروارمیں جرتبد لی واقع مودئ دوجی اس طرع نہایت نایاں حادثہ (دینی بوتتف کی شدیجت اور ان کا گریز) کی وجرسے تھی اور حقیقت یہ ہے کرچینگاری میں بوتت کے علاود ابن اورمس گار ون کے کروار بھی خوب ہیں۔ اس طرح ادافت سے ور میں میں در در ایک میں ان کر خادم میں ایک ان ان میں میں میں ان ان ان میں میں میں ان ان ان ان

اسى طرح "شهيد آزادى" "ازدواج مكررىية" ايك شاعر كي مجئت" وغيره دغيره مين كردار تكارى اچهى ب

نیآذے دوافسان محلہ کی رون اور میربے داند ان میں جن میں ذیادہ وتبہ کردار نگاری پرحرف کی گئی ہے ۔ ان میں واقعات کی ایمیت بہت ہی معیار افسان سے کمی ہی اور میں ایکھتا ہیں :۔ در دونوں رکھا نیاں) معیار افسان سے کمی ہی اور میں ایکھتا ہی بہت ہیں ہم کہ کہ ایسی میں اس کے ساتھ ہی بعض وک الیے ہیں جو کردار نگاری ہی کو اس کے ساتھ ہی بعض وک الیے ہیں جو کردار نگاری ہی کو افسان کی روح کہتے ہیں : " بعض مختمر افسان کی روح کہتے ہیں : " بعض مختمر افسان میں میں ہوتا ہی نہیں اس کے ساتھ ہی اور زندگی کی روح تجرد بتاہے ہیں افسان میں مقتمت اور زندگی کی روح تجرد بتاہے ہیں۔

ان دونوں افسانوں میں بم دیکیتے ہیں کو نیآز نے زندگی کی روح تعبرہ ی برطحت ہوئے واقعی معلوم ہوتاہے جیسے بان کرداروں کو دیکھ ہے ہیں۔ "محکد کی رونی" میں جرز آن بیگم ہی مرکزی کرداروں جو برات میں بین خاکاتی ہے گھر برکواس نے عذاب میں مبتلا کررکھا ہے۔ یہ کردادی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ "میرب دانہ" کا جمیرو سید نطافت حمین کی زبان جب میں نظمی ہے توریخ میں نہیں آتی ہے "اس کی بیوی نے زلام کے بارہ میں وچھاتوموس کی شکایت کرنے گئے۔ براز ان نوں میں موسموں کی طفیح اور این اور این میں جو بہات کی کودائی کی اور جی شاند میں جوالے میں اور جو شاندہ کے بارہ میں اور چھاتے ۔ جب بوی نے ٹوکا اور جو شاندہ کے بارہ میں اور چھاتوں کی اور کھیک کی اور کھک کی اور جی شاند میں جات نہایت دلیب ہے اور پارسند نہایت دلیب ہے اور پارسند کی اور کھی کی در بارس کی دب سے ہے " یہ افساند نہایت دلیب ہے اور پارسند کی اور پارسند ہے " یہ افساند اس زائد کے اچھاتھ کی داری افسانوں کی گھرکا ہے۔ اس کی دب سے ہے " یہ افساند اس زائد کے اچھات کرداری افسانوں کی گھرکا ہے۔

وہ افسار نے ہوا مفوں نے بیروں اور مودوں کوب اتناب کرنے کے لئے لکھے ہیں وہ بھی کروار تگاری کے لحاظ سے کو ور نہیں۔ ایک اضاف " مصلے کم کا صوفی" البران خبر میں انفول نے نوقی شا و کے کروار کو بہت اچھی طرح بیش کیاہے ، اس نے جس لاج عقید تمندوں کا علقہ اپنے گرو پر اکمیا اور تاریکی میں اپنے " فرافشاں "جبرہ کی ذیارت کرائی اس امرکو ایسے ولچب انداز

من بيش كيام كوفق شاد إلكل في اقاب موكيا

کوداروں کے میں گرفت کرنے میں نیآزئے میں اور قوں سے کام میاہے۔ قد میرمداند"، محکد کی روفق" و جانعا کم اور ملک مرکا وغیرہ ایسے افسانے ہیں جن ہی سیج کرداروں کا تعارف کو باہ ۔ اور پھر انھیں افسا فوں میں انجاداہ ہے" براگ کا بردگ با ورقی ا "فریب نمیال" وغیرہ اپنے افسانے ہیں جن میں کردار کی خصوصیات شروع سے میان نہیں کی کئیں بلکہ افسانہ خود بخود بعدمیں انکی نقاب کشائی کرتا ہے۔ لیکن" اندواج کردار سودائے تام "" ممکٹاں کا ایک سائے" " فریان کا دحسن" الیے افسانے جن میں کردار کا کچھ میان افسانے کے آناز میں ہے اور باتی افسانے وربیر سائے آنا ہے۔

البتیکین اوقات کردارکو اکھارنے میں نیاز نے لعبش ایسی باتد اس کیا بیان کہا ہے جودوق پر گرال گزرتی ہیں ایکورڈوسا کی میں کیو ٹچ کی ہاں و بین برتیم کی گفتگو کیو ٹی سے ساس کی ایک ہاں سے توقع نہیں کی مباسکتی ۔ اسی طرح '' زیرہ کا ایک کیادیم میں شہزادی کا کردار دکھائے ہوئے احل کی بروانہیں کی سے نہیں مانتا کہ شہزادی مندر میں جوہ دنہیں۔ اس کے دفت اس قیم کی مجا کا گفتگو کی تیا ہے کہ شہزادی کی چھاکے دن وگ اے دی وگئ اے دیئے کو انڈ آتے تھے ۔

السي جندايك فاميون كے باوجوديم كرسكت ميں كدان كى كروار شكارى نهايت اعلىٰ درب كى سه -

مكا لم يد مكالموں كو ي افسا فرن ميں بہت اہميت عاصل ہے ۔ كر داروں كى گفتگو سے ان ك فيالات واحساسات كا پتيجيلنا هے - اس سے كردار نكارى ميں بہت حرد لى جاتى ہے ۔ كمركردار فكارى كے ملاود مكالموں كا ايك بہت بڑا فايدہ يہ مه كو افسان ميں روح بريا ہوجاتى ہے اور احساس جونے لگنائ كركردار بينے جائے اور بولئے جائے ہارى طرح كے السان بيں - بهي افسان كى بڑى كاميا بى جوتى ہے كہ يا مساس نيچوكو افساند فرشى ہے ، بلك يون موس ہوكہ بددا قدسے اور بھارى روزكى ذفركى سعے تعلق ركھتا ہے ۔ جس طرے کردار نگاری میں شاز کو تہارت ماسل ہے اسی طرح مکا لموں میں ہی وہ کامیاب نظرآتے ہیں۔ای کے قریباً آم اضافوں میں مکالمے اپنے بائے بیں اور یہ ایے نظری اندازے تلم بند کئے گئے میں کداحساس ہی نہیں بوتا کہ مکالمے لکھنے کی کی فی شعوری کوسٹسٹ کی گئی ہے۔

نیاده مکا لموں میں مہت اچھی طرح کام لیا ہے۔ ان کا انداد الرادیدا ہوتا ہے جیسے دو ہوئی تعقد ارسان ہیں اس میں محکم نہیں بلکہ افسار دیں جاؤی ہے ۔ اس شہریہ آزادی " میں افلان دورسارت ان کو گفت اور انداز کا افراد کا انداز کی میں افلان دورسارت کی اس میں ہوئی کی برطف ہے۔ اسی طرح " شہریت اور انداز کی انداز کی دورس کی دار انداز کی دورس کی دارس کی دارس کا افراد کی دورس کیت " ایک شاع کی بحث او میں انداز کی دارت کا اور انداز کا اور انداز کا اور انداز کی دورس کیت و ایک شاع کی بحث او میں انداز کی دورس کیت اور میں انداز کی دورس کیت اور انداز کی دورس کیت اور میں کا دورس کی دورس کیت اور میں کی دورس کی دورس کی دورس کی دورس کی دورس کی دورس کیت اور انداز کی دورس کی

منقصدر \_ زندگی کا یام تجروش کوچ نشد. کی ساتیم سوس کی جائے اس کا آطرا بعیض اوقات بے سائت ہوجا آئے۔

اسس انسساری اگر تفاقت شعر دور توششتیں شاں کرنی جائے اس کا آطرا بعیش اوقات بے سائت ہوجا آئے۔

تعرفین ہی ہی ہے کروو زندگی کی تصویر ہوتے ہیں ۔ اس نے زندگی میں افسان مکار کوچ برائیاں یا بھلائیاں نظر آئی گئ ان کا

انظہاراس کے افسانوں میں طرور راہ پاجائے گا۔ نوا و وہ شعوری طور پرافسانی میں ان نے احساسات سے بیچنے کی کتنی ہی کوسشش انظہاراس کے افسان میں افسان میں افسان میں اور نظرات محض فیالی نہیں ہوئے بلکہ اپنے اور اساسات اور غور وف کرکائی بیٹ ہوئی مقصد خرور اور احساسات اور غور وف کرکائی بیٹ ہوئی ہوئی مقصد خرور اور اساسات اور غور وف کرکائی بیٹ کوئی مقصد خرور ہوتا ہے۔

اور احساسات اور غور وف کرکائی جو کے میں ماس بیک ہم بغریسی برود کے کہ سکتے ہیں کوہر افسانہ کا کوئی نہ کوئی مقصد خرور ہوتا ہے۔

ادب کی برصنف کے منے آج کل کسی ماکسی بیتام 8 دان موا مرودی تعال کیامن کا ب اور اس وقت کے کوئ اوب باره تواه

Introduction to the study of literature. 6.164 &

یوں تو انگریزی تہذیب ومعاشرت کے انداز انیسوی صدی جی میں برطیم مبند و پاکستان کے فرعواوں پر بڑنے شروع بورگئے سے انا ہم ان کے انوات میدویں صدی میں انگریزی تعلیم کے عام ہوجانے کی وجہت زیادہ تایاں صورت اندیزار کرگئے۔ اُردوسک انسانہ تکاروں نے اس کوشدت سے مسوس کی یادیساط مجراس کی مخاففت کی

نیآذ میں ان رجحانات سے متاثر ہوئے بغیرہ رہ سکے، انعوں نے کئی افسانے ایسے لکھے مین میں مغربی طرز تعلیم اور تبدیب کا مفعکہ اُڑا باہے - نیآزعور توں کی تعلیم کے مخالف نہیں گراس کے برے افزات کے خلاف تھے۔ ایک حبّہ ہند وست آن کی فیش پرست عورت پرکڑی تنفیدی ہے اور آخریں تعلیم کے بارہ میں لکھا ہے ا۔ مجتعلیم ہے ٹیک عورتوں کے لئے عروری ہے ، لیکن اس کیلئ ید لازم نہیں کو بندیروہ ہوکوسوسائٹ کا تفری حضری جائے " شہیدا ذا دی میں نیاز ہمیں بتاتے ہیں کھورت کا حمیدے مضبط احدین عزیس کہ اورافسانے اورمندوں کھمٹا اور کابول میں گھومناء ہونا جائے بلکدانے گرکی زندگی کونوشگوار بنا ؟ ہونا جائے۔ " فرید خیال" میں ان فرجا فول کو ارشد با تھوں لیا ہے جالیں سوسائٹ گرل سے شادی کرنا جائے ہیں جو مجت کا اظہار ب ایک کے ساتھ کوسکے اور ساتھ گھر میں ان اور ساتھ گھر میں ان اور میں کہ اضوں نے کہ تعلیم یافتہ فوجا فول کو اوق فوجا فول کو اوق فوجا کو ایک کو کو کیا ہے ۔ " از دواج کرد" میں میں انھوں نے مندب کے تعلیم یافتہ فوجا فول کو اوق عورت نہونا جائے بلکہ گھرے معاملات کو سمجھنے والی اور فاوٹول کو اوران کو اوال اور فاوٹول کو انداز کو اوران کو انداز کو کھورٹ کو کو انداز کو انداز کو کھورٹ کو کو کھورٹ کو کھورٹ

نیاز دیاح کوفیاشی نہیں سیجھنے بلد اسے ایک معافر تی ذمہ داری کہتے ہیں۔ ایک مگر فلعتے ہیں۔ " بہ خیال دہ کا کہنا دی کررے ہیں عیاشی نہیں تھے "ہیوی" کا تعلق مذربشہ وائی سے اثاثا نہیں ہے جتنا "مصلحت عجافی "سے ہے - اس کا صاحب حسّ وجال ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا فوش خصال ہونا " اس خمال کوافسا فوں میں انفوں نے دینا خاص موضوع بنایا ہے ۔ اوپر جن افسا فوں کا توالد دیا گیا ہے ان میں بھی بربیر نہائی جاتی ہے ۔" شہاب کی سرگرشت بھیں تو ان الفاظ کی بوری دضا حت

شهاب كى ايك كفتكوس كوا دى كئى ب-

کلاسکی اور رو انی افسانوں میں قرمتند مہت میکا میں کا ایکو اور آئا۔ کا اور کے تقاضوں کی مخالفت احکن ہے ، حورت کا بغیر دکا رہنا یا مردکا بغیرورت کے زندگی برکرنا محال ہے اور پر کو جمہت کسی پابندی کو برداشت نہیں کرتی ۔ ایک دیوی مرو پر عاشق جوسکتی ہے۔ اور ایک ویڈا ایک عورت کے لئے بے جبین ہوسکتا ہے، لیے افسانوں میں آخوں نے شاعری اور تخیل سے زیادہ کام لیاہے اور یہ افسانے کسی مقصد کو واضح کرنے سے زیادہ وہنی ہمودگی

ك كيوبد مقدسوم من داس عد كتوب مقد اول مقود و .

اعث بنت بين كرد بنى آمود كى الاصول مبى توايك مقصد ب مساد تحدد نيآ داد بخ و كافسا ول ين اگركون ادر اسلامى مقصد نبين تونه بوليكن كم از كم ده بهارت دول كو دنياك تام تطيع او كيف آور عناصرت آست نا قوطرور كرت بين بم ين زندگى كا دلد اور نشاط كى روح تومچونگت بين ب نياز غم توبناد يه بين اب اگرات لمندم تصديم اجائ تومجودى ب

غوض ہم دیکھتے ہیں کہ نیآنے افسانوں میں مقسد کسی مہرت میں کارفرارے ، نواددہ اس کوشوری طور براائے ہیں ، خواہ غیرشعوری طور پراس کی خاصصان کے افسانے اپنے وقت کے اہم تقامنوں کو پواکرتے ہیں۔ ان سے سرف فرمی آسود کی ہی

هادس نہیں موقی بلکدون میں معاشرہ کی تنقید بھی ہے اور سوسائٹی کی اسلام کی طرف اشارے ہیں اللہ میں آ

عورت اورنظر مع محتب على سند في وضورًا شاع مزاق بن - اس ساء الفول فابين افسانون مي تخيل كي وُنها آباد كي اه راس تغيل كي ونياكي - إعد دعير اور انشاط الكيز تصويري افي ابتدائي افسانون مين نيش كين ان افسانون مين عورت كافكر خاب اور اس خمن مين وه كيته بين دليلن مجع حرب بوق به كورت او راس كا ذكر نكال دينه كه بعداب كه پاس ره كميا جاسه كا - كائنا هه مي كونسي دومري جيزايسي ب عبر سه آپ اس كي رونق كوقائم ركيسكين ايد

" وادر استن برببونيخ بى اسحن كالك نهايت باكره وپينباب نود ميرى بنودى دوارنشكى كاتراد فيرمقدم كار با ساسي اس كواپنابى فيرمقدم مجول كاكونكدوه ميرى كاشى كفيرة بى أنفى اوربى اس كا تراد بى كهول كا كيونكدا ترت بى مى في اس كى آوازقدم سن في اوركون وانتاث كرسن كى اگركوئى زبان ب قوم بن موسقى (دراكر جسين عورت كى برجرك الكفي ميري عيد بي ما ما دنسائيت اورمرف نسائيت ب ده با تد باقى ب توكويا برا مير نفش ترن با ديتى ب مبتى ب قوان إدا سازمين برنشان موسقى جورم اتى ب درية .

الله ايك لذت معجبم ايك تسكين موشكل ايك تحري مرى ايك فورت ادرات

"ایک مصلح بت تراش" میں وہ حورت کی محبّت اور ایٹارہی کو اس کا اصلی حن بٹاتے ہیں۔ شہّآب کو غیرفانی بٹائے والآن ویری کبئی کا حمین اولکیوں کی نتھیں ' بلکدایک عورت کا مجمہ بھا ،جس کا ملبوس کیٹے پُراٹ کی کہٹ سے وہ ون مجرکی کمائی اپنے اندے شوہرِ کے مانے بیش کرتی اور اپنے دونوں چھوٹے کچّل کو جوکھوک سے بتیاب ہو کو اس سے اپٹ لیٹ جاتے تھے۔ اِتھ سے عالٰ ہ کر ڈیسی کے

اله واسد افساغ س وم يد عد تكارشان ص ١٨ يد اكارشان س ميد تكامشان وس ١٥ م

تھی اکر پہلے اس کا شوہرائی عبوک دور کرسکے۔شوہر کے اے جان دینا جندوستان کی عورت اپنی او فے فدمت شار کرتی ہے۔ ان خلات سے سان پتر جلتا ہے کہ نیاز ضرمت ہی کو مجت تصور کرتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ برم حبد کے نظریہ مجت سے

اسى افساندمين ايك فقرة قابل غورم يد عورت نام اس كوشن حساني اورتناسب اعضا كانهين بلكواس كحمن صفات کا ہے " ظاہرے کومن صفات سے خدمت گزاری مرادع، یہ ایسا نقرہ ہے، جس پران کے بیت سے افسانوں کی بنیاد قايم ب - " فريب خيال" كى ميرويكن زياده برهم كلى نهو كمرافي شومرى فدمت كرفيس ابناسب كيد شاركرديتي ب--" از دواج كمر" كالمجي بيم مال ب - " ايثار من مي يمي روح كام كرتي نوار قي ب - اس كرما تد كيد افساف ايد من من انسوں نے ان عورتوں کی ذاہت کی ہے جفاوند کی فدمت نہیں کرمیں اور گھرے احل کو بہتر نہیں بناسکتیں بلکھون افسانوں ا الموان او ينهوا، كى دارادد مين جهال انفول أ ايك طرف فدمت كرار ميونون كى تعرفيت كى ميم، وإن اس م كايول كي خلاف

نفرت کا اظهار کیا اور فدیت فزار سیول کوان سے انفسل اور بہترا بت کما ہے ۔ " شہید آزادی " میں مورت کے نصب العین کی وضا کی سے استی طرح جاکاری میں ان عورتوں کے احال برروشنی قالی ہے جانعلیم افتہ ہیں لیکن جن کے کروار صدورم کمروہ ہیں

" بيتى" مين قرابى اور قدمت كوسراليد -ان اف ان ان اعلادہ ایک اور مقام پرا تھوں نے ضدمت گزاری کے بارہ میں اپنے خیالات کا کھلم کھلا پروار کیا ہے ' یوز میں بیوی کا پان اس اللے : اُنا اُلامر دا اس کے فاوندکو پان ندھنے کی دجہ سے کلیف مویا کھرعورت کا فاوند کے انتظار میں کھانا اللہ یانے کے کوشہ ش کرادر اور اور دے دے کرسلاناء یا محنت ومشقت کے بسبب ا تھوں میں بڑے موسے جالوں کو بھی فاوند حمد إنا وغيره كي تذكره ك بدعورت كوقابل لمس رومانيت، صاحب نطق فررانيت معيدى ماسك والى روشني كفلكوكيسك والناكب إلى موسيم كم على عادة والى علاوت اورآ تكعول سي سنى عافى والى موسيقى قرار ديت مي مورت كى خدمت سي معيى ده اسى طر

مناٹریں جیسے اس کے کس سے -نیآ کے افسانوں کے بارہ میں ہم مختصراً یہ کہسکتے ہیں کمن افسانہ نکاری پریدہت حدثک پورے اُٹرتے ہیں ان میں ڈھوڈ ڈیا كوكي مركامواد واسكة ب- رومانيت ليندوشوري برست طبيتين ومن ادب كالين بول ال كرواني افسانول سلطف ا بوسكة بن وه ايس افساف بن جن سيسبراس رنگ بين أر دوادب بين نبين كرسكا ورده اصحاب جوم رات مين مقعد كوده ہر الگران انسانوں کوانی سے ارکے مطابق قابل سامیش نہیں جانتے قودہ ان کے دوسری سم کے افسانے و معاشرت سے تعلق رکھ الله وكليس النام المعول في مقصدت وفن من طرى وبارت كساته مع كمرك ميش كيائي اس طرح كوافساف كاللفائد کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اس کے زہمی افسانے دوسروں کے مقابلہ میں ذرا کرور میں مگران میں بھی افسانے موجود میں جمعاران بربورے امرتے میں -ان کے افسانوں میں انداز بان کوبہت اٹھیت حاصل ہے -رو انی افسانوں میں توان کی شاعر فیطبیعت ان احل پداکرتی ہے کہ آدمی محوم وکررہ جا تاہے۔ دوسرے افسانوں کی زبان بھی بہت پیاری ہے کہیں کہیں ایک العلیف مزاج کی جا

نه و استان مس ۱۹۲

بحى موجود ٢٠ - مثلًا " إنتظام على خال " " بهشت حقيقت يا افسار فروا " وغيره -

نیآذے اضافوں کی ایک عربی یہی ہے کہ وہ مجت کے واقعات کو اس فنکا ہی سے بیش کرتے ہیں کر بڑھنے والعیں کوئی ججال کا كيفيت بيدا نهيں موتى، ان كربهت سے افسا فروشسى حبّت كے كرد كھوٹتے ميں كرانعول فرونسى عبّت كوببت زياده أم اس سے لذت اندوز مونے کی کوسٹ ش بھیں کی بلک جہال مجی مجت صنبی عذب کے بہت قریب آجاتی ہے - وہاں سے مف ای اشاره كركيم ط جات مين كرافسانه جاري ربتام - يكمون بين جواكوده ايد مواقع كي تفصيلات بيش كرف المين ١١٠ پڑھے والے کے عذبات میں قاعم بر إكروين، جيساكه العدك ببت سے ليسے والوں كاشمارے -

م شینستان کا قطو گویرس می میں میں موت احساس مواہ که ملکنا دیدے شب زفات گزاري ب اورس است زياده كي نبيس اس لي قارى ان كي لذت إنروزي مي تركي نبيس موسكما-اس طرح " شهر آزادي" مي اكري والبركي مصمد لَ وَإِنْ كَا وَكُوبِ مُكُونُواز بيان ايساب كومنى تعلقات كا بكرسا برنوتحسوس وتاب اسطرح "كيوبراورسانيكى" كى طاقاد كابيان ب - وعلى بذالقياس -

نیآنے افسانوں کے بلاٹ بڑی مدیک بے عیب ہیں۔ کردار ٹکاری ٹوب نے اور مکالے بر مزہ ہیں۔ رمزیت سے بولا ہو، فايده أشماياه و نقط عوج اورفاتم إلكل ناكزيراور قدرتي معلم جوت بيد ان كالترافسانون مين وحدت الثرموع ديد - نياز افساؤں میں چندچیزوں کی کمی بھی صوس موتی ہے مثلاً ان کے افساؤں میں مقامی رنگ کا نقدان سے دورسیاسی شعور کا کمیں بدنیم مِلنا على من ك افسافون من جوفاميان من وه اس قدرقليل من كان كوآسانى تنظراندازكيا ماسكتاب .

سکسی مصنعت کی کامیا بی کا بڑا رازیہ ہے کہ وہ جو اثر بڑھنے والوں کے ول ور اغ پر پریاکرنا جا ہتاہ، اس میں اسے کسی صداً كاميابي بوئى ؟ برط والااس كاكس مدتك بم خيال بن كما ؟ - الرمصنف كي ادبي تخليق مين يد فويي موجدب كم اس يد براه عد وا متا برها - أس برا لك ديى جذبات اوركيفهات طارى بول جمعنف پيدا كمرنا جا بشاج، توده ايك كامياب **آدنست كم طب ك**ام تا له نیاز کو اس نن میں کا ل در س عال کودہ قاری کو این افسانے کی فضا میں گم کردیتے میں اوراس کے دل ودماغ پردہ کیفید طارى بومانى ب جي وه بيش كرا جائية بي -اس احتبارسيدى مازديك كامياب افساء تكاريب-

سله فن افسا زیگاری -میددقایطیم و مس ۹۲

أكرآب اريخيء ندمبي معلوات جاست بين توبه لط يجر بط يسطح

سَتِعَ اصلام غبر: قيمت باغ رويدعلاه ومحصول فرانروا إن اسلام غبره قيت بانجروبي علاه ومحصول - جهانم رو بانخ رويد علاه ومحصول على اسلام وعلاه اسلام غبرة قيمت بانخ رويد علاه ومحصول - (جاعث م) ... درجاعت م) ... واحد است ، چادوں غبراکی ساتو آپ کوج صبحل اطھاڑہ رو بہیں ل سکتے ہیں، بشرطیک قیت آپ بٹیگی ذریوینی آ منیحر شکار لکھنگو

# قدرت کے مضرف کی جھالی بوائے کرشم

یآزفتیوری)

یہ خیال میج نہیں کر ہم حتی زیادہ بلندی برہو پنے جائی گے جوا تھنڈی جوتی جائے گی۔ سات میل کی بلندی تک توبیخ مک ہوا شخنڈی سلے گی بہاں تک کرآئے صل کرد امیں ہروہ فقط انجاد تک ہونچ جائے گی ، فیکن اس سے آئے ہو کری ملے گی اکیو گرآفاب کی حوارت سے بدا ہونے والی اعبان کیسے میں واسطہ بڑے گا ، گھر دھ میں کی بلندی پر بھر در بہ حوارت کرتے گئے گا حق کو وہ لقطۂ انجاد سے ۱۱۱ ڈکری نیچ بک میجونچ جائے گا۔ لیکن اس سے آئے ڈھائی مومیل پر درج حوارت بڑھرکرداام درج تک بھونچ جائے گ لیکن تجب بات یہ ب کرہم اس حوارت کو مومین تدکیس کے کیوند گری کے موس ہوئے کا تعبب یہ مواجے کر ہوا کے بے مارک کری کے موس کو درات اس لئے ہم گرمی کو بھی محسوس نہ کریں گے اگر ورات جاری مبلدسے مکرنے رہتے میں اور آئن لمبندی پر نہ ہوائے ہواس کے ذرات اس لئے ہم گرمی کو بھی محسوس نہ کریں گے اگر و ہاں بھی ہوا ہوتو ۔ دمیل کی بنٹری پرحزارت و پرودت کا یہ عالم ہوکرسورج کے ژخ پریم جل کرخاک ہوجامیک اور اسم مخالف گرخ برمنج دیوکر رہ حامیں ۔

مواکونم دیکیونہیں سکتے، بلکھ و محسوس کرتے ہیں اس کے توج اس کی جنبش یا سرکت سے ۔ لیکن بہ توج اس م پید ہوتا ہے ۔ اس کے دو مرب ہیں، ایک سورج کی گرمی، دو مرب فود زهین کی گردش ابنے محور پر (لٹو کی طرح) سورج سے جوا بھی ہوکر اوپر کی طات اُنٹی ہے اور اس کی جگہ پر کرنے کے لئے نیج کی شنڈی ہوا او پر آئی ہے اور اس طرح ہوا جیان بیدا ہوجا باہد اور اگر یہ بیجان زیادہ موجا ہے قوم اسے آندمی کیتے ہیں ۔ اگر جوا کا مبد مون سورج کی حرارت تواس کا ختیج یہ جوا کی دسی ایک محاص مقام پر اس می جنبش پیدا ہوتی جہاں آفقاب کے سامنے ہے اور وہی سے جواجا ما چسیتی ۔ لیکن جو نگر دمین بھی بروفت گروش کرتی رمتی ہے اس سے جواک جنبش گرم حصول سے شنگ سے دورو ہی بیجان موسمور رمتی ہے ۔ فضا، جواکا فاروش وساکن سمندر نہیں ہے بلکہ اس میں سروقت تا مل موجوبان ہر پار بہتا ہے اور یہ بیجان موسمور ترجی کا مبد جواسہ ۔

مرج دائے بادل ہوں اگائے کی طرح سفید بادل- سب باتی کے بخالات میں جنعیں ہوا او پر لے جاتی ہے فردگا یں یہ بخالات ہم کو لفوئیس آتے میکن جب کرم ہوا مختری ہوجاتی ہے قودہ بید، برت اور تبنی کی صورت میں نفوآ نے گا بودجب باس مے سبب سے لفوند آنے والے جہوئے جوٹے قطعہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہوں تو ہم اسے کہو کہتے ہو تعلوے اتنے جہوئے ہوئے ہیں کہ اگر اضمیں جائے کے ایک جہم میں جس کمیا جائے تو دہ بانچ ارب سے کم نہ ہوں گے۔

فنا بهاری آنکوں کو دعوکا بھی دیتی ہے ۔ ہم کو آسمان اور سمندر نیلانظر آناہے، با دل سفید دکھائی دیتے میں ، دو وصیا نظر آناہے، توس قرح رنگین نظر آئی ہے ، کہا گے کو نیسے چکتے اور نکتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ تام مناظر درا مہائے کرتے میں ۔ آسمان اس کے نیلا نظر آناہے کہ موا، روشنی کی نیکوں شعائے کے کواسے فضا میں معیدلا دیتی ہے اور با کی جندی تک بھی رنگ نظر آناہے، اس کے بعداس کا رنگی نبغشی جوجا آہے، اور ، بامیل اوپر جاکروہ بالکل سیاوہ ہے ج دائے تا رسے نظر آناہے میں ۔

ا شخق بنی چواکی بی شعیده کاری بے مسے وشام کے وقت آفاب بہت نیا ہوتا ہے اور اس کی شعاعوں کوزمیر، بہونے کے لئے زیادہ سفر کرتا بڑے - جوایہ کرتی ہے کواس کی بیلی شعاعوں کیان کر طارہ کردیتی ہے اور مون اسراع شعاصی آجاتی ہیں -

## غالب كانفساني مطالعه

( فرآن فچوری )

... بم اس بات کویل بی کرست بی کرشائوک تول دفعل جم مطابقت بو اعروری تبدی ب و ده عام طور پر جو کم کهنا ہے اس بر عال نہیں ہواکرتا ۔ چند یک کوچودگر و نیا کے سارے بڑے شاموں کی کمیفیت سے دیجا ہے ۔ آود وسل عظیم افرت شاموں آیا آ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ سا ب کے اضعار نے تو جند و تال میں آزادی کی دوس جو نک دی ہے فیکن آپ اس ملسلہ میں کم جی جدد جدنہیں فرات نے اضوں نے جواب ویا '' شعر کا تسلق حالج علی منت ہے ۔ جانچ جب شرکھا جوں حالج علی بی ایک ایک ليكن يون ميراتعلق عالم اسفل سع يه عالم رب كراقيال كايرجواب عكيمات نهيس بكر عض شاجرانسيد اوروه ايت كردارو كفاركي مدم معابقت كااعرات فود اس طور يركر كي مين :-

اقبال برا ابدیشک می من اقد می موه میتاب گفتار کا فازی و بنا کردار کاهنازی بن شکا

منائت کے اقوال دبیانات کے سلسلمیں زیادہ محاط رہنے کی مرورت ہے اس لے کہ وہ ایک بنوٹ باز شاح ہیں۔
قدم قدم پرجتیرے بعظ میں اور اپنی خودداری وانائیت کے باوصف مصلحت کو باتھ سے نہیں جانے دیتے ۔ ان کی تخسیت اسکے
لام کی طرح اکبری نہیں برت در برت ہے مستزادیہ کہ وہ اس بر برابر بردہ والنے کی کوششش کرتے ہیں اور کس کے اسے بدرہ طبح
بالقاب نہیں ہونے دیتے نتیج جولوگ ان کے سامت بریانات اور ان کی ساری تخریروں برنظر نہیں مائے وہ اسی خاص نور یاقول کی روشنی میں ان محمقعلق بری کھراہ کن اور فلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مثالاً خالب نے اپنی فارسی شاعری میں اکراس

> فادسی بن اسمین تعش اے رنگ رنگ بگذر از مجود اردو کربے رنگ من است گرفوق سخن به دستر میں بودے دوان مراشهرت پرویں بودے

خالب اگرای نن من دیں ودم آن دیں دایزدی کابای ودم فالب اگرای فائد میں این میں این میں این میں این میں میں این م مزیب شهر مختواسے گفتی دارد

ان اشغارت بين اصحاب في يُتيرن الكووه ابني أردوشاعري كوفارى سه كمترخيال كرتے سے جانج مستص سنة فال کی فامیں شاحری پرقلم آ تھا اے اس نے ذکورہ کا اشعار کا حوال شروردیا ہے اور کیا بواجی ہے کو انعیں اشغام پر پیمیوم کرکے غات کی فارسی کو ار دوکلام پر ترجیح دی ہے ۔ ارچ سالے پڑ ہے " نگار" میں ایک صاحب نے اوپر کے اشعار کھول

سيم كونفركسى معقول دو كدمرزاك رائ كوشكران كاحق مركز فهيس بيونيا- دين مفظرد اغ جس كى كاوش كا ميتيريد دونون محوه داردو اورفاري كلام) مين ايك كونتشيات ناف رنگ كاخطاب ديبايها اوردوس

كيوف يرك إل كاراب، م ون بي جاس الكارلي"

يرائ ورت نهي معليم بوتي كس شاعر كتعلى آمير بيانات كى ائيد عظين ومفيدكا من ادانيس موا- اس ممك شاعوانہ بیانات دوب میں بڑے گراہ کئ ابت بدتے میں عالی کے بیانات ہی برگزام واق نہیں کو بغیر جانجے برتھے ان پر موس كراياجائي وه انتها في مسلمت كوش، وقت شناس اور دورس آدى تق اور موقع ميل كا لحاظ و كوكر اكثر بينا كعاجات تق ليكن يكام اس شن وفو في سے كرتے تھے كد وررول كے لئے أن كى مسلمت منى كا زارہ كرنامشكل تعاليف معالات ميں اليا مي بولب کی تھیلی اپنی میلی رائے بدنی پڑی ہے : س کے اُن کے پہال مبہت سے اپنے بہانات بھی مل جاتے میں جان کے اقوال کی ترویم کرتے ہیں ۔ فارسی کلام کو اُردو برترجی دینے سے پہلے اُن کے سے اشعار بھی ذہن میں رکھنے جامئیں :۔

فكرمرى كراندانيات ارات كثيرات كك مرى لقرآموزها داب تلميال مرك أبهام يه موتى بتصدق توضيع مير اطل بالرق بالواف المسل آج بي را نسب زيان من شام نفر كور وسن كفار رزم کی داستان گرشن لے ہے ذبال میری تینے جروار

بزم كا التزام كريكي بالتام مرا ابركوبر إر فل بريدك بداشعار أردوشاعري كرمتعلق بن اوران مي مرزاف ابني أردوشاعري كرفي كمالات كا اطباركياب-فلامرہ کریدا سعار اردر سر رک جل مطالح انگر میں نے فارس میں یہ اعلان کیا تھا کر:۔ جس طرح انھوں نے فارسی میں یہ اعلان کیا تھا کر:۔ نہ کمترم زحر بیال یہ فن شعر وسین

اسى طرح ايك أردوشعرس يهي وعوى كيام كر أن كالام كى وادروح القدس في آسانى سينبين وعدمكة ال روح القدس الرجد مراجم زيال نهيس با ابول اس سے داد کھ اپنے کلام کی

اُردو مزل کے ایک مطلع میں تو انفول نے اُردو شاءی کوفارسی کی حراف بھی نہیں لمکر بشک فارس بتایا ہے م كُفتُهُ غَالبَ إِيكِ إِرَيْمِ وَكُواسِهِ مُنْاكُ بِول

كوئ جو پہنے رئية كيونكر مورشك فارسي بكلين فادسى اشعارے بھی اندازہ ہوتاہ کہ وہ اُر دوشاحری کو اپنی میراث بھینے لگے تئے اورائے اپنا حریز تمہی ورٹ خیال کرکے عادون کے لئے چھوڑ مانا جائے تھے۔

كر رخش شمع دو د اي من است الكيسنديره نوسے عارف ام عاوداں باش اے کہ در کمیتی <sup>ا</sup> سخنت عمر خاودان تمن است اے کرمرات نوار من است الزراز ووكال وإلامن النسط

اب اگرفادشی کے ساتھ اُردو کے یہ سارے اشعار میں سامنے ہوں توکون کے گاکی خات اپنی اُردوشامی کو قارمی ہے۔ کم خات اپنی اُردو داشامی کو قارمی ہے۔ کم ترجعتے سے ۔ اس قیم کا حکم لگانے کے لئے خالب کے اقوال کو اُن فارسی، اُردو دونوں کام کی روشی میں دکھنے کی طرورت ہے۔ در جمعی نیچ بر مہونی است کی میں جمیں جلد اُن کی میرت وکلام کے دوسرے بہلود اُن کو برکھنے کے ایک کی نات کی نیڑونظم دونوں کا فار مطالعہ درکارہے ۔ اُن کے مندرجہ فیل اُردو اشعار وکھٹے ہے۔

دوار بارمنت مردورسے سے خم مال نکیج فرسے برت ہی کول نہوا بندگی مراہی وہ آزادہ ونود پر جی کہم آلے چورکٹ درکسبہ اگروا نہوا بنگامہ زبوتی ہمت ہے افعرال آپ فائال فراب نہ احسال آسھائیے

ان اِشَحَادِ کے سَاتِمَ وَلَى كَلِيْ كَى بِرُوفْيْرِي كَ سَلَسِلْ مِن مُّامِّن صَاحْبُ كَا وَاقْدَعِي ذَبِن مِن أَ مَعَادِ لِيَحَ ، تويا اُواؤه بوكا كُمُ غَالَتِ مِن خُودُ وَادِي وَ اَنَا نَيْتَ كُوفَ كُومِي عِونَ تَعَيْ ساور ان كَيْ يُوطِيدِت كَسَ كَ سائ دِنْمَى الْيُنَ جَبِ أَن كَ لِبَعْن قَصائِر اورْخطوط بِرِنْظ وَلَئِ قَودُ وَلِي قَدْرِج كَيْ وَشَاءَى اور بِعا في نُطر آتے بس - بروبِ دِگَ انھوں نَذِ اكْرُ بِكَرْمَنِ مِن مِن يَدِ وعوى كَياب كُنُوشا آمد أَن كاشِعار بَهِي بِهِ مِثْنَ اِنْهِ

معكيا كرول اينا شيوه ترك بنيس كما فإقد روش مندوشاني فارسي ألمية والول كي مجدكوس آن كر إلى بعاقول كالع

کھنا بڑوج کریں۔ بھرے تصیدے دکھر تشہد کے شعربت پاؤگے دور دع کے شوکری سنز بیں ہی بھا آ دہا ہم تھی۔
لیکن اُن کی لیفن مخرمیں ان کے ان بیانات کوصاف معطل تی ہیں۔ انوں نے فائن فیر بور کے دور دو میں گیالہ و تصیدے
کے جیں۔ ان کے طاوہ متعدد محید قطعات بھی ہیں۔ ان میں غالب نے لک معظم انگلتان مبادر شاہ فافر واب مصطفی فان شیقہ
واب معددالدین آزردہ ، واجد علی شاہ ، واب ورق علی فال وغیرہ کی نہایت مبالغہ تمیز فعراد کی ہے۔ اس ملسلے مس بہار بخت
کے مہرے کا جالہ بھی نامنا سب نہوگا۔ اُن کے اس شعرے ،۔ ر

بم سخن فهم میں فالب کے طرفدار نہدیں کی کھیں اس مہرے سے کہرے کی ٹرھکر مہر

الداده بوتام كوفائت أب اس وهوم سے بداشده حالات كا دُف كرمقابله كريں كے مكن جيت بى اس ملسله من استاد دوق بهادرشاه فلفرف إز برس كى توانعول فى مغدرت ناقد لكر كھيد إجس من بداشدار بغى شال ميں :-

میں کون اور رقیۃ إن اس سے مدعا جز انباء خاطر معزت نہیں معے يہيں تک معالمہ نہيں ہے بلدائبی بعض تحريروں میں تووہ والتی گراگ علام بداتے ہیں۔ ۸۶ فرم رها بداع میں دام تیو عائمتہ کو ملکھتے ہیں:۔

" میں نٹری داد اورنظم کا صلم مانگے نہیں آیا۔ ہمیک مانگے آیا ہوں .. روٹی اپنی گرہ سے نہیں کھا گا۔ مرکارے ملتی ہے۔ وقت رجوت میری قسمت اور تعم بہت "

واب كلب على خال كوايك خطامي الكيف بين :-

" او صيام من سلاطين وا وا فيرات كياكية مين - الرحين على قال كي تناوي أس عين بين بوجانية

ادراس وشع الماع فيركوروبرس مله قواس ميني من بورج"

آب اگرکسی کے سامنے اس قم کی ترین ہوں قودہ خالب کو میں گھا اور اوشا آئدی خوال کرے گا الیکن برخوال درمت نے گا صح تبحیات بردینے کے لئے آن کے سارے اقوال کو نظر میں رکھنے اور اُن کے ماحول وفقہ یات کا تجزید کرنے کی خرورے موگی۔

اسى طرح افير اسنا و كم متعلق غالب غريب لكهاكه :-مردم افي است ميرى طبيعت كوزيان فارى ايك لكادً جابت متعاكم فرينگون سے بر محركوئ ما فر توركوغ عالم الله على الد مرادم آئى اور اكابر بارس ميں سے ايك بزرگ بيان وارد جوار اور اكبرا آز دميں فقر كے مكان پر دوبرس رہا اور مرز اس سے مقانق ودقائق زمان مارى كے معلم كئے -ان تھے اور فاص ميں فقي حاصل ہے "

میں نے اس سے مقابق ودقایق زبان پارس کے معلم کئے ۔ اب مجھے افرخاص میں نقس مطینہ خاصل ہے ہے۔ اُرد وخطوط کے علاوہ اُن کی فارسی مخرمروں میں اس بارسی بزرگ کا ذکر کیا گیاہے اور فاحبدالصحد نام بتا یا گیاہے نود کھتے ہم کہ '' فاعبدالصدایران کے ایک امرزادہ ملیل القدریتے وہ یزد کے رہنے والے اور نسطا ندوشی تھے اور ابنا آ بلی

فربب چھوڑ کر اسلام ہا یان نے آئے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آن کا نام بر مروث وہ فیصل میں سیرو سیاحت کرکے مندوستان آئے اور اکر آبادی وارد ہوئے۔ عیر نا غالب نے انھیں دو برس بک اپنے بہاں معمر اللہ اور اس سے تعلیم ماصل کی:

الميكن دومري مكدائية اس سان كى ترويداس طور بركردى كريد

" بيركومبدا وفيان كرسواكس سع تعمد فهيس - حبرالعموصف ايك فوضى المهدي - بينكدوك عيد سياسا والكف تعد أن كامند بندكر ف كرك ايك فرض استاد كوافيا "

اب کوئی ان کے پہلے بیان کو ہمیت دیتا ہے اور دوسرے کوسر بی خیال کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسیہ بیان کو حقیقی اور پہلے کوفضی خیال کرتے ہیں ۔ چپانچ اب یک یہ بحث طے نہیں ہوتی مالک رام دلیلوں سے تابت کرتے ہیں کہ طاعب العمد فارسی میں قصر ان تاریک کے تاریخ میں میں ان میں اس میں میں میں میں میں ان اور ان میں میں اور ان میں

میں واقعی غالب کے اُسّاد تھے اور فاضی عبد الودود صاحب بضد میں کو قالب نے عبدالفقید کانام ویٹی سے دیا ہے۔

فالب کی خطوط نگاری یا گردونشر کے متعلق بھی ہسی طرح متعنا و بیا ات سلتے ہیں۔ ابتدا میں جب کن کے خطوط کی اشاعت کا مشلہ آیا اور اگن سے معبازت الگی گئی توانھوں نے بڑی ناک بھوں چڑھائی اور نکھا :۔

\* أردو خطوط و آپ جدا بنا جلت ميں يہي زائد بان ب . كوئ زهدايدا بولاً كيس في طر منهال اورول فاكر

لکوما ہوگا ۔ ور نے موت کئر پر مرمزی ہے ۔ اس کی شہرت میری محنوری کے شکوہ کے مثانی ہے !! '' رقبان حدا شرمین سازی زخش زمید ۔ رہر ہوگاؤ، کرسی شاہ نے کو و اکاتسادی رہتی میں زخانی ہے تھے اس کامیسے

ا رقعات جهایت بین بهآری توشی نهیں ہے۔ اوالوں کی می شدن کرد و اگرتھاری بس میں فوٹی ہے تھسامب کھیں۔ نبوجو - تم کوافتیارہے - یا درمیر ضالات دلے سکھ "

بعداد الرجب أن كتطوط جيب كراك اوران كى ترقع كے خلات معقول خاص دعام بوكر أن كى شبرت و حزت كاسب بن كي توانعين تطوط كر متعلق بين لكماكر :-

له عط بنام منيونواين آوام . عله خط بنام مرو إل تفته.

```
" مرزاصاحب ميس ف وه طرز تحريرا يجادكيات كمواسد كومكالد بنا ديام - برزان قلم إنس كياكرد- بجريس
                                                                              وصال کے مزے نیاکرہ"
                    دخط بنام مرزاعاتم على قهرى
 ان متضاد باقول سے اُن کی مصلحت الدیش اورعاقبت بنی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں سے اور عاقبت بینی کا اندازہ لگانا مشکل
 البالمعادم موتاب انفول في افي مرب كمتعلق مي جاى وجدكولول كومفالط من دارا جا إب . وفت واحل كمخلف
                                                             تقاضوں کے گفت اضدن نے مخلف قدم کی ایس کہی ہیں
 كمين وه شيعه اثنائ عشرى نظرآت بي كمين رافضي ادر
                                      كيس اوراولنهري يعني كورنتي موقع كا دعيك كرت بن - ذيل كيداتوال ديكيف :-
                          ( فوا بنام عليم بيدا حدَّين)
                                                             " مين على كاغلام اور إولادعلى كافات واوول "
             "ساحب بنده مشری بول ، برمطلب کے فاتے بر ۱۱ کا جندسہ کرتا جول فراکمی میراسی فاتمہ اسی عقیدہ
                                                                        يربو- بمم ايك آفاك غلام بين
                              (خطبنام مرداه المعلى)
               " خداك بعد تني اور تبي ك بعدا كمم يبي ب فرمب حق اسلام والكرام ، على على كما كرو "فارغ البال رما كرو"
                             دمیردبدی مجروح کے نام)
اپنے بعض مُردوفادی اشعار - نمنوی ابرگر آبارا در کئی تصیدوں میں بھی غالب نے بڑبی عقیدے کے ساسلہ میں اسی تسم کا اظہا
 خیال کیا ہے اور اما مت کومِن البتُدمثلت کرنے کی گوئٹٹ ٹن کی ہے اور ان اتوال کی روٹنی میں انھیں شیعہ اثنائے عشری ہی کمہنا
   مناسب معلوم جوام - سيكن شكل يد آن پرتي م كرعام شيعون كي عقايد كي خلاف وه تصوف كيمي داداده وكرويده بين .
                     يمسايل تعقون به تراميان غالب مخصيم ولي سحيته جونه إده خوار جوتا
عُانتِ ، حضرتِ مولة إلْحَوْلَدين كے يوتے مولانا نعولَدَين عون كآلے فعاصب سے بعیت تنے اور اُن كی علی زندگی حامطود پرتسیل
                                                                                   کے مطابق تھی ۔ خود لکھتے ہیں کہ ؛۔
                      « شَاهِ مِحدا عَظَمَ صَاحبِ عَلَيْف عَلَى مُولانا فَوْالدِّين مداحب كه ادر بين مريد بدون اسى خالدان كان
                              " ين صوفي بول - بهداوست كا دم مجرًا مول " (مرفراز حسين ك نام)
                         " صروتسليم وتوكل ومضا ميوه صوفي كام مجدت زياده اس كون محيم كا" (بنام مجردع)
     اس قسم كربانات كى الليدان كى اس رباعي سعيمى بدتى بعرس من اعون في دوكو اودانهرى يين كوشيّ بناياب:
                      جن وگوں کو میم مجمد سے معداوت گیری می مجمع وہ رافضی و دہری
                     سشيني كيونكر يو اورالنهدى
                                                        د سرى كيونكر جو سوك موف صوفي ،
                                                  بعض اشعار اليه مين جن مين دِه حرف مواهد نظر آت بين مثلاً :..
                      ہم مواحد میں ہا ماکیش ب ترک رموم منتیں جب مطالبی اجماع ایاں ہوئیں
 اليي صورت ميل غالب كي زرب كم متعلق كوئ دائ قائم كدنيا آسان نيين بهاس ك الم تحقيق و تربي سع كام لين كي
 مرورت مدوكي كيونكه أن كايد طرزعل ونركى كم بربيلويس نظراتاني - ايك جدًا استحك والدس ميركي شاهواد عظمت كالعراف
                                                                      اس طور يركوك فودكوتيركا معتقد بتاتي بين :-
                      غالب اینا بھی عقیدہ ہے بقول اسخ ہے ہے بہرو ہے جمعتقر میرنہیں
                                                                                اور دوسري ملك يه المدكر كه :-
```

" بهائي فداك واسط غول كي داددينا - أكر ينة بين قوتمرو تميز اكيا كيتم تقع اوروه به رغية تفاق معرة كياب (خطابنام نهي خبش حقيرا

تميرو ميرزا دونوں كوانيے سے كمتر خيال كرتے ہيں - عرض كه غالب كے اقوال دبيانات خواه وه أن كے اشعار ين جول يانشرس نبایت مراه کن میں - ان میں وقتی مصلحتوں اور دور اندلینیوں کا بڑا وضل ہے - اس لئے ان کی ترد در ! مائیدسے بیط انکی دوسری تحريرون برنظردال بيني جامة - غالب في ابني تفسيت دكلام كي المرتفعيلات وجزئيات ابني تطوط مين محفوظ كردى وي اوراس مي شر تنهیں کدان کی روشی میں غالب کی سرت وشاعری کو تھیے میں بٹری مدولتی ہے، لیکن اُ کھا وے بھی وراصل انھیں کے بإنات نے پیدائے ہیں - اس الے اُن كم تعلق كوئى رائے قائم كرنے سے بيلے اُن كے برقول كو فارجى د داعلى دونوں تسم ك عوامل ودلايل كالسوقى بربر كفنا جامية اورجله اتوال كرساته يد إت يمي دون مين ركفنا جامية كد أن برمومن إكافركا فتوى لكانا آسان نميس 4 ، جهان انفول في الإمتعلق دوسري بايس كهي يس دوال يمي كركة وس ك :-كارع عب افتاه بريس سنفينة مادا

كافرينه ودغالب ومومن نتوال كفت

KAPUR SPUN.

ہی سبے

تیارکرده-کیورمنینگ ملز\_ ڈاک خاندرآن

# کے اسودگان خواب کے بار میں بچھ میرنائن واتن کے مون

(نادتم سیتاپوری)

مئى الله الله المدائدة كما الهامد "د تكالا" (كلعنو) ميں ترسى جناب شيخ تصدق حمين الله وكيث كا ايك مضمون "آسود كان نواب" شائع الها به حمل ميں شيخ صاحب نے ميرى جند" والنة يانا والنة" غلطيوں كى طون توجه فرائى ہے \_ يجث اس سے بہلے روثانة" قوى آوان" ولكمنو) كے صفحات برجك إلى جي اور ميں اس ملسله ميں حتى المقدور ابنى وضاحت بيش كرجكا موں ديكن" تكارا كے صفحات مي اس بحث كے آغاذ سے بعراس كى ضورت بديا موكئى كريس ان وضاحتى كرا يوں كو اس سلسله ميں طادوں جواس سے بہلے مرسرى طور بر

مختفرطور برمين شيخ صاحب كمضمون كوجبت ك ان حقول مي تقيم كرسكا مون :-

۱- اَآسَعُ کَا قُرْ ۖ کُلُمَاتْ " بِرِنهِيں ہے جله محلہ "کمسال" میں ہے جوچک کے قریب ہے اور یہ قرمدرمہ " قدمیہ یک مقابل ایک کان میں م ۱- اور کے گھاٹ میں انتیج کا کوئی فائوانی قبرستان نہیں ہے۔

٣ - اتش كى قر ا دهدلال كى چرهائى نهيى - بلك امولال كى چرهائى بريم جد چوشول ك آكے 4 -

م - تميري قرد بقول ادم سيتا بورى ام بار وانا باقرين نهيس ب بلكه مفي كى بغيا مسب-

الکل ایسا ہی مسکد" تاشخ "کی قرکامے جوبہت دوں مختلف دوایتوں کی گودیس پرورش باتار ہا ۔۔ اور پیشہشناہ حسین رشوی مرجع ( اور پر ایشامد خیابان مکعنی) جن کے بارے میں کہا جا تاہے کوشواہ کے مزادات کی تحقیق سے کافی دلیبی رکھتے تھے مؤود اسی ندیر کا شکار جوئے ۔ تھے مرفول تے جیں :۔

الله عَلَى والدين كَي قُرُول كَي نشانات ورياسة كُومَق كَي دوكرت كن دست بركُوكُما تَل كرمنسل ابعي بائ

جاتے بن و و قرین شکستایک دوسرے سے متصل میٹ زموج دیں۔ دوان کی اولوں پرصب ویل تاریخیں ہیں ا گرر پررجلیل اس خ بیکر اطبر ام اس خ

يد دونون ارئيس فود آتن كي بين - معلوم يه فعال كمو كرسدا موكيا كران قرول سيمتعمل ايك قيسري قريعي به اور اس برمصرعة ادريخ مو مدينيس بناسكة ، لكر الدراس برمصرعة ادريخ مو داتن كاكم بوا تفاد معرفة ادريخ معى بنايا جاتا به مراجع المراجع المراجع كاكم به بواس من اتفاق به اور قرين الفاض بين كراس من اتفاق به اور قرين قيل معيني مثابده كه بدر يناب كراس من المناق من المن كرات موجد بناس به السام كرا برس كاكم التي كسال بي من في المراجع كول معتبر شهادت موجد بناس به السام كرا برس كاكم التي كسال بي من ورا بي المناق كالمنات كالمنات كالمنات كلا التي كالمنات كالمنات كالمنات كالمنات كالمنات كالمنات كالمنات كالمنات كلا التي كالمنات كلا التي كالمنات كلا التي كالمنات كلا التي كالمنات كالمنات كالمنات كلا التي كالمنات ك

سيد شهنت اصين مردم كه اس بيان ئه اثنا توابت بى به كو "كو كل ط"ك قبستان من السخ كه والدين كا فرون كم طاقه ايك قرائيرى مى تفي جس كم متعلق مرار الآخ ، بون كاخيال طا بركياجا التقار شهنشا وسين مرحم في اس قبرك عدم وجود كالفرار الله المراجعة من كما مي جويقينًا الاسواع كه بدكامتنا بره به ورطع المراجع كطوفا في سيلاب مين كومتى مدى كم كارو و برآباد مكانات كوج فقصان بهونها تقاوس كى ياد اكتوبرنت والمركز كي طونيا في سياره كي جاسكي سيه اب رياشغ صاحب كايد فرانا كم :-

« اس قبرکے علاوہ و ہاں ناتیخ کا کوئی خانرائی قبرسستان بھی نہس ہے"۔ وراصل شنخ صاحب کی اس طرُدَنگارش" کی غرازی کر اسے جس میں انھوں نے حرف ناتیخ کے فیرح موار گور پدر جلیں ناسخ

كا ذكركرك أتنى كالده كامصرته اريخ نظراندا زفراديا

بیکر اطرام استی ملات استیار موات می استی می استی می استی می استیار می استیار می استیار می استیار می استیار می ا اور بیا اغا دشیخ صاحب کے اس جلد کے عظیم مقاصد کی مکاسی کرتا ہے کہ:-

"اس" قرار كاده وإن التح كاكوكي" فالداني قرستان على نبين ب

مین توام حیدرعلی اتن کی قبر کے حالات مبت صحیح تعلید کے بین "نزکرہ کے صفی سوایردہ تحریر کرتے میں ولا گئے کے قریب چونٹیوں سے آئے مواد حولان" کی چڑھائی مشہورہ (اصل نام ما بولال تھا) ما ہوسک بچائے اوسکو شامر کا تب صاحب کی فلافہمی کا نیتج ہو"

شخصاحب کی اس بحث کا ماحصل صون "ماوسولل اور ما جولال" کی گفتن سیح بے دیکن شخصاصب نے " سابق عبارت " میں اس کی ذه داری بھی میرے مرعاید کرنے کی کوشش کی ہے حالاتکہ نود انھوں نے تذکرہ رواب بقا " صفورا کی وعبارت نقل کی ہے اس میں نواج عشرت نے " اور دانھوں نے تذکرہ رواب بقا " صفورا کی میں ہے جے اس میں نواج عشرت نے " اور دانھوں کے اس میں بھی سفو ۲ برا" ما وحولال" ہی لکھا ہوا ہے " ما جولال" نہیں ہے ہے سیان یافظی نزاع بھی انہی نہیں ہے جے فواد نواہ فول ویا جائے ، نواج عشرت مرحم گرشتہ کھوٹ کی زغرہ تاریخ مرد و تقریب کی انہیں کی ماسکت اور ذاتی طور بر میں ان دونوں بزرگوں کے تول کو انہا ہوں ۔ بقول شخص صاحب کی اصل لفظ " ما جولال" ہی ہوگا ۔ لیکن "آب بقا " کی اور ذاتی طور بر میں ان دونوں بزرگوں کے تول کو انہا ہوں ۔ بقول شخص صاحب کے اصل لفظ " ما جولال" ہی ہوگا ۔ لیکن " آب بقا " کی ترص کے دونوں بر میں ان دونوں بزرگوں کے تول کو بائما ہوں ۔ بقول شخص صاحب کے اصل لفظ " ما جولال " ہی ہوگا ۔ لیکن " آب بقا " کی ترص کے دونوں بر میں ان دونوں بر میں ان دونوں بر میں کو دونوں بر میں ان دونوں بر میں کا میں جو جو بی تا اس سے اس دور کی جو نشا نہ ہی کرنے کے انہ نوا جو عشرت سے انہوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کا میں دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو کو دونوں کی دونوں کی

تبغ صاحب کے مضمون کاسب نے اہم بہلو غدائے من مرتفی تمر کے مزار کا مسئلہ ہے۔ اور ٹینغ ساب نے اس بن کی بنیاد مرب اس مراسلہ کو بنایا ہے جس میں آغا باقر کے الم م باڑہ میں سو وائے کیائے "میز" کی قرصیب کمیا بقا۔ یہ مرب اللہ الل مقام شایع ہوئے کے بعد میری نفوسے بنیں گزرا۔ اور مرب شنخ صاحب نے اس فلطی کی مرات توب دلائی توس ، ایر بنی بلا واج کے روزان "قومی آواز" لکھنٹو میں میں نے اس کا اعتراف کہا کی۔

دوقع صاحب کا کہنا ہے کہ مزارمین کی نتیب کی نے یا کھات کو الم اطری کا کہ این ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ میں نے الیسی بات کس طرح کھودی شاید کاتب نے استودا نسکے بائے مشمر میں کھیر الرکھا یا اگر روا روی میں میں نے لکوان ہے کہ وقیحے اپنی "نادالنہ اور لاستعودی" علی ہر اڈسوں ہے ۔ اگراٹنا شت کے بعد یہ مراسلہ میری نظریے گزدا ہوتا تولیقینا اس کی تیج کرویتا ہے " (قوی آواز سروز پر بل لا آوازی

متغکره مزاسله اگرچ برسری قسم کا مراسله تقاجاتی برداشته لکه کرتھ پر اگیا تقا۔ نیکن مجھے اپنے " موش و حواس 'پراتنااعا و فرور ۴ کریں نے آغا باقرکے امام باڑہ میں" میر" کی قبر کا ذکر کمبی نہیں کیا جو کا بلکہ یہ ایک روزا اخبار کی" کٹا ہتی اعلی ہے۔ پرسی آئی ہمی آپ ای باجائے کم میرے ہی قلم سے" سودا " کے بجائے" تیر" نکل گیا تو یہی نامکن نہیں ہے اور میں سمجیتا موں کہ یا معمولی بیالتی کسی بہت اُستِ قسیم مضمول کی منیاد نہیں بن سکتی۔

لبكن يتسليم كريف كے بعد بھى كرتيركى قبر كا باقت الم باڑہ ميں نہيں ہے ۔ " مزارتير" كى تھى كميى نہيں - اس سلسلس به شار رايات اور ال گفت واقعات كے بچم نے خافیا شخ صاحب كوكسى بيخ نتيج برنہيں بھو پنے ديا اورافوں غ شپہش آرمين مرجم كے اس فجيد له كاكر مرسليم في كرديا چشيف آرمين مرجم نے اپنے مخفر كما ہج " بم كورغ بيال ميں " (مطبعد يومنى برس فرنج بحل كھوى سابع كيا تھا۔ شہرت اه مرحم نے محض اپنی ایک خاندانی روایت کے سہارے " مَیرَ کی قبرکی «معری کی بغید» میں دریافت کیا تھا ۔اوریشخ صاصب بھی اس قاس كے مورس - لكمات شخ صاحب في

اداس تعوس موارى دوشنى سى يم يا دركرف برمجودين كحفرت ميركى قرد مصرى كالفيد من على شكدام بالود آمالا قري كربارى بى عقلت سے اب وہ في نشان موكرره كمى 4"

ناتيخ كى طرح مدوار تمير كامتح تين تقريبًا عاليس سال سعال كهاجار إسه كمراب كمراب كم مل نهيس موسكا-شهنشا وسين مروم كالناق جدوجهداس ملسلدين برى عديد فابل سنايش كى جاسكتى معدلين حقيقت يدب كالمعيح منزل يك ده بعى نهين بيونخ سك اس للسا مي سب سي بيل ان افساد طرازيوس كاتزكره فرورى ب جنفول في استقيق وجوكا احل بيداكما تها جورط في ترقع تخلف مكات وروايات من تحليل موتا جلاكا -

سب سے پہلے اس" افسار طاری کا آغازها علی حآمد ربر برطر مرحم کے "موجوم مضمون" سے مواجس کے مقبلی بیشہرت دلی تقى كم يمضمون مروم البنام معيار لكه نومي شايع موجكام اوراس صَمول مي عامعلى مروم في فدائ من مركى قروج في انظريرا كالح كے سامنے ريل كے معبدة كيني بلند باغ رود كى عد براس قبرستان ميں بتايا تھا جهاں كھ قرب اس وقت تك موجود تقيي اس سلسله من أيك ضعيف عورت كانتقر بيان كما كيا اورمشهور كيا كيا كماس "ضعيف" في مركة قرى نشاندى كاتمي-

اس حكامت في جس طرح بيرشهرت إلى تقى وه "من وعن" ويساجى واقعد تقاعبها مهدى من احسن مرهم في مدواقعات الميس من كلما تقا - چان خرس سے بيلے بندت منوبرلال زنشي كي نظراصل مسلم برطرى جواس دايد مين "جو بى انظركا كي اسك برسيل تھ انھوں نے لا معدار" كي فاكول ميل عارعلى وجوم كامفعول الأش كيا كمروة تفايبي كهال جولماً ؟ \_مجبوداً انعول في ما منامر" خيا إلى " ك المرميط ر ميينهنشاه صين مروم كوايك خط لكوركراد هرتوج ولائى - زتشى صاحب ف البيخط مي الكها تها:-

د ما من خال مرحم في معيار ككس قديم اشاعت من وضعيف ك واقع كوقفسيل كرساته والمعام - معيار كا وہ برج میری نظر سے نہیں گزراء لیکن میرمیدی حسن صاحب احسن فے " دافعات اخیل" میں اس وافعہ کولک نوف

ميں يون تحرير فرايا ہے :-

" اس طرح ایک مرتبه دل میں خیال آیا کر مرتفی مرحم کی قرور یافت کرناچاہے ۔ برانے دوگوں مصعدم مواکر مرصاحب کی قرر عيم ك العاديد بي ي - ي عليم بين الم من مبت مشهور تعا اور اب و بال سوا كهندرول ك اور كونيين ب - الفاتمري ويوهي سي البيارد الفي في كاس على الساعليا ب- واست من ايك بهت برانا تكبيب جى كوستى إلى دريدر بلوك دى فى كاظ كوترون كومتفرق و باشان كرويام ..... كى سال كى بالرتفاقيد وس طون گزر جوار شام كا منيد وقت نفات اركي بيل مون تنى ميس كاري برسوار تفا ، دين إيك دو وال طوي "بير ميدان" اور يركسينون ك والجو يعدادم إو اتها- دامني حائب كي لمندى برحبال اس قبرت ل كالكحفت باقی سے کسی افران کی برادیا اس معلوم مول معلوم مول معلوم مول مواج کو ایسے مقامول سے دلی ہے، گاڑی دوک لی-أقرياك اودايك البحاد الذوكا داسته ط كرك ايك قرك مرط في بوغيا قابك فيك بخت نسيف كواس قرم يعطيها اورحصول مرعا كے وعا ول ميں مسروف إلى ... دل كواكرك اس معيف سے سوال كيا كاس سنات کے وقت تم اس قرب ال میں کیا کردہی جواور یہ قرکس کی ہے جس برتم جبلی بوق ہو ۔۔ ؟ - وہ بھاری سم مگئی ، ادر کے جاب دوا گرندامیے اس کماہ کو تخ میں نے ب منابط دھکیاں دے کرمال در افت کیا اس بیماری فرس عورت نے جواب دیا کری قرایک مورث اعلیٰ کی ہے اور وہ ایک درویش صفت مدید است میراب جمید کھی

معيبيت مين گرفتار يونا خاتو اسى صلاحب قبرت امتدها كرتا تفار مين نے پوچها ان كانام كيا ہے ؟ - اس خيمها الله مين نهر الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله عل

بنده - مئوبرال دَنْشَى - ۲۰ چنوری تشاهایم (را بهنامه «فیلهای» لکعنی -جنوری شراشهٔ جارنبرا شاره نهرس

کم ویش اسی می کا واقعہ ما مقلی خال مرحم سے خمسوب کردیا تھا اور اس مانٹ کے ساتھ کہ ما معلی خال مرحم نے اس کے متعان کوئی مضمول ماہزامہ «معیار» بیں شایع کرایا تھا ، گرد معیار "کی فالیس چیان ڈاکی کمیں اس قسم کے کسی مضمون کا بند جلاچنا پی شہنشاہ حسین مرحم نے کھا ہے :-

مُّ با دُج دِسِحَت کُوسُتُسُ کے معیار کادہ پرچ درنیاب نہ بورکا ،جس میں مآرمرهم نے ضعیفہ کا واقد تحریکیا تفا "معیار پارٹی" کے بعض کمین سال ارکان سے استفسار کیا گیا لیکن کسی نے اپنی نظریے اور حامد علی خال کے قلم سے اس واقعہ کو فکھا ہوا نہیں دیکھا ؟

(صفحه وا - اا - " بم كورغرسال من مطبوعه بيسفى برنس مكعنو)

تميركى اس فرضى قبركا چرچا كي اس طرح كوا كياكد بهت وفون تك پرستا دان تميراس كاطواف كرتے دہے ماہزار درنيك دميور نيشتر 19 يج اطلاع يا 19 الله ي مريز من محالاتواس " مواد" كافواٹ شايع كيا كميا جس مين " ديلوے لائن "كا بالا في مقد فاص طور بر الايال كما كميا كا احداد رقصو برك ينج " مير" كا پيشم پر شولكھا جوا تھا :-

مرائے میرے آ ہستہ بولو ابھی مک روتے روتے سوگیا ہے

لیکن یه « دریافت سم کچه زیاده دنون تک زنده ندره سکی - چنانچرسد چانب دبلوی مردم نے ۱۵ مِثَی <del>۳ ایم که دورنامه پیمت «</del> لکھند میں لکھا: -

مدریل کے چھتند کے بنچ والی تجرح حضرت تمیرسد فلط طور "براسوب کی جاتی ہے وہ درخیقت نواب وصی علی فال کی ۔ تبرہ عیسا کہ ان کے دنواب صاحب مغفور) کے ذیس ور م شخص سبی کش صاحب مرحم کے بیان سے نابت ہوتا ہے" ۔ (صفحہ - سیم کورغربیال میں")

یہ قریر تمیروسے شسوب ہونے کے بعد مرجع خاص دعام نبتی دبلی جا رہی تھی اس لئے ایک شاہ صاحب کی '' نگاہ باطنی'' کو کھ اور جادے نظرائے اور مریشہنشاہ حمین مرجوم جب بیمان بہونچے تو مدکشف و کوانات'' کی جلوہ فرائیوں سے ان کی آنکھیں فیرہ ہوگئیں اضول نے وکھا '' وال حمیہ معمول ایک مرخ جا در قریر پڑی ہوئی کی اور ایک مجاورصاحب سے بھی طاقات جو کی مستنی شاہ'' کی ہے جو نام ''گلاب باقر'' بتایا۔ ان کی عرفقر بڑا بجاس مساٹھ مسال کی جو گی۔ انھوں نے فرایا کر پر قریم میستنی شاہ'' کی ہے جو

برطبس كى برادر بوت تے اور حفرت شا ديناك جوار ميں ندون بوسك كى وجت يہاں دفون كے كے تھے ۔ كاب باقرصاحب باور جي قولدك رہنے والے ميں معلوم نہيں ان كا اصلى ام بھى بى ہے يا حقيق نام كو اور ہے اور زمرة فقر ميں شام جونے كے بعد يو لقب افتيار كراياہے - ان سے معلوم جواكد واس مزار يرى جوس دى الحجميں ہے ليكن اس حوس سكا بھى قعقد دلچسپ ہے جولى دكھنے والے ہيں دہ بلاتا لى يا كنے كے لئے فيار بي كوس اور

اجتلعمون بندسال سے بونے لگام اوراس كا آغاز دميساك فيركيف ابن محله سے معلوم موا ) يول مواكدكا با ترميا كريض بوا وابول في ايك بنيايت سى كى اوراس مين قرف كوركو ميريتين شاه كامزارتصور كرك ان كواس كاسحافي ور منا ورا فرد السادة عديد عرس كرة من اوراس كى الدنيان بن شاير فودى لية من -حقرت شُ ه صامب بجلوادوی مزفل و شاه سیسیان صاحب مرحم ) کانبیال با لکل معجم ہے کہ تھے سے قبل اس قسم كى روايات كبى نميس فى كني ريسب ساخت وبردا فتري " (صفى ١١٠-١١٠ م كورفريال من ") روایت شازی کے اس طلسم کی شکست کے بعد ایک دوسری بات کمیدی گئی۔ کہا گیاکہ ریلوے کا بین کے چتے والی بات توقعام ہے دراصل تميري فرسمبيم ك الحارث مين م - اوريه شابهي محله مجيم كتكية ك نام سيم فسوب في من كاسلسة مماز الدول مكمل سك سائن دورتک میبید بوائد - خاص محل کے سیانک کے سائنے کئی قرین آج سے میبین تیں سال مگ موجود عیں - = " دریافت "کولیاده عرفه إسكي تنى كريد طالب مردم كام سمند سِتِي، سيال الماس كه الم إنو بر عاتقه إرجال " بيروم را شيخ محد عاك شآه مرحم آخرى كر مِن أمَّا مِن كُزِين مِوكِ فَيْ مِن شَادُ وَوَم مُرِيكُومِ فَى رَفْلت مِيرَقَى مَير) كُمُ شَاكُر ديق ـ مَيد مال مرحم في ايني چيدمس احباب محم حماله سے دبال اظہار ام عے ، 10 رمئی سوائے کے دوہمت " میں لکھا۔

ويَرْجُ مُد مان شأة بهروميرك نسبت " اوْيرامجت " وميد جالب داوى ) في متعدد من احباب سے يه روايت مي م كم تهزيوي انفول في .... كيف (ميح ام يوهات ماسكا) كي القابل ايك الم وإره فالبا الم إره الماس على فال موم میں اس فرض سے اقامت انتیار کر تی تھی کربیاں سے ان کوانے روحانی استاد مفرت تیر کی قرم وقع وقع المانے میں (صفوء - " يَم كُور فرميان س") سبونت بهريجي تفي

يد روايت وَاتَى عَلَمَ تَعَى كرمير عصر مشخ على وحوم بهشداس كى ترديد كرية رب في طيحن مروم جرياست محدد آباديس مناسب عليله برفايزره عِلى يتى شادمروم كرنسل ومعنوى مانئين تق - مجه ان كى خدمت ميں بارما حاضرى كاموقع لا ہے- شاق مروم 

کے بعد ہوا ، کئی کتابوں کے مصنف تھے۔

اب ر بالا معرى كى بفيه من قرتم كا وجود ينوريخ تصدق حين صاحب كي تقين نبيس م اور اس قركى در يافت كاسبوامن سناسما كرتير معرى كى بنيار مي كبير وفن بي -

شہنٹ آجمین مرحم نے اپنے دعوے کی تا ٹیرمیں جہال لکھٹو کے کئی بزرگوں کے نام گنائے ہیں انھیں میں تحاج عنرت مرحم - اوہ مكيم ميرن صاحب مرهم كا ذكري كما ب- فاج عشرت وحوم غالبًا من مراس المستدي بلقيد حيات تع اورهكيم ميرن صاحب كاالمقان توشايد من المراع كاردوي وا ورجى كايدرم كورزسان من مندرج ذيل واقد لكعام وه بقيًّا سوارة كالك عبك شائع موديكا تقا .. شبنشا وصين مروم اس كنا بجيك صفيه ، اير تررفرا مل إن ا-

" نَنْخ محدمان سَادَف مُرتَق مَرِي قر" مكيم مِرَق معاصب ) كله معرى كابنيد " مِن حُودِيتا في تقي او يمها كويين مِر يْجِشْنْ كُوفَا تْدْ بِرْهِ فَ مِا مَا بُول م يشبراد ترعين سكسي طرح كم نبير، ابتام ي: إور كرف برجبور مول مرمنفور کی قرسوا "مصری کی بغیه" کے اور کہیں نہیں تھی المیان کون می قرقعی \_ ؟ \_ اس کے بتائے ي يرض قاسم

كاش جناب مرق صاحب آغاموم إشار منفور كفي عطابق زصت كواو فراكر قري زيارت نو وكرآن الد

لکن حیرت انگیزیات یہ ہے کوشہنشاہ مرحم نے اس علیم علی عبروجہد کے بعد کلی میرت صاحب مرحم سے اس کی ایمیل ہی کی کہ وہ اس قبر کی ذیارت کا نشرف حاصل کریں ۔ خوداس کی زحمت نہیں فرائی کھکیم صاحب مرحم کو لے جاکر «معری کی بغیر» میں اس قبرانشان معلم کرلتے جس کے جانے والے لکھ ڈیمبر میں موزی کی میرت صاحب ہی تھے ۔ خود شہنشاہ مرحم کا کیا ذکر۔ یہ کام نہ توریرجات مرحم نے انجام دیا نہ خواج عشرت نے ۔ اور نہ لکھ نوک کسی دو مرب مزرک نے۔ اِ

کیی نہیں بلکہ خود میرے بزرگ شِنع تصدق حسین صاحب بھی اس ذمد داری سے عہدہ یؤنسیں ہو یکئے جوتقر بیُانٹیں جالیس سال سے " قدیم لکھنٹو" کا گہرا مطالعہ قربار جہایں اور کلھنڈی ٹیٹھیات اور عمالات کے مقال آئی دیسے معلومات رکھنے ہیں کوشاید ہی کوئی ان کا ہم پیّر ہو ۔ شیخ صاحب نے دینے اس مفعمون میں '' مزار میر' کے متعلق اپنی کسی ذاتی تقیق آئیجو کا ذکر نہیں فرایا ہے ان کے '' ایقان 'کا مرکز مرت شینشاہ حسین مرحوم کے نکالے ہوئے وہ 'شائح ہیں جن کا تفصیلی ذکرانھوں نے اپنے کما بچر رہم کورغربیاں میں ) ہیں کہا ہے کم تیمرکی قرر در دو مرک کا فیری کا مدر میں اس کیس جن کا تفصیلی ذکرانھوں نے اپنے کما بچر رہم کورغربیاں میں ) ہیں کہا ہے کم تیمرکی قرر

جہاں تک شہنشاہ صین حرحم کی تعیق وجہ کا تعلق ہے وہ صون ایک محدیدگاں کرو و بیش دفعاں ہے اور وہ ہے ان کے والداور جدا مجہاں تک شہنشاہ صین حرحم کی تعیق وجہ کا تعلق ہے وہ صون ایک محروم کی دورہ ہے ان کے وراس کا ذکر حرد مکیم میرن صاحب مرحوم سے کرناکسی طرح قرین قیاس نہیں ہے کیونکڑہ اچھ بدارہ وہ عشرت اوا بل عری سے شآدم وحم کی ضدت میں ہونج مجھے تھے اور ہروقت کے حاضر باشوں میں تھے ۔ " تذکرہ آب بقائ میں عشرت نے شوا و کرار ہرا کہ تعصیل مضموں کھا۔ جروم ہر اس کا اعواز حاصل سے لیکن برسوں اپنے امشاد شآدم وحم کی ضدت میں ہونے کی خورت کا اعواز حاصل سے لیکن برسوں اپنے امشاد شآدم وحم کی ضدت میں ہونے کے بعد بھی و معلق مذکر ہے کہ میں مدین کا اعواز حاصل سے لیکن برسوں اپنے امشاد شآدم وحم کی ضدت میں ہونے کے دوشریت کا اعواز حاصل سے لیکن برسوں اپنے امشاد شآدم وحم کی انہیں مورد کی مدین کرتے ہوئے کہ اس دون ہیں ۔ جو اب عشرت موجم خوالی ہوئے کی بغیر سوال مال میں ہوئے کی مدین کا اعواز عالم میں مدینے کا اس مدینے کی مدینے کا ایکان مال مورد ہون کی ابیان مال مورد ہوء کی مدینے کا اعواز عالم میں مدینے کا اعواز عالم مدینے کی دورہ مدینے کی بھی سول میں اور مدینے کی مدینے کا اعواز عالم کی ایک ہوئے کی ایک کے اسان مورد کی مدینے کی مدینے کی ایک کی بھی اور اورد مدینے کی دورد کی مدینے کی دورد کی مدینے کی دورد کی مدینے کی مدینے کی مدینے کی دورد کی ایک کی مدینے کی ایک کی بھی کی دورد کی مدینے کی دورد کی دورد کی مدینے کا مدینے کی دورد کی مدینے کی مدینے کی دورد کی مدینے کی دورد کی مدینے کی دورد کی انہ کی مدینے کی مدینے کی دورد کی کھیل کے کہ کی کھی کے کہ کی کھیل کی انہاں میں کی کھیل کی دورد کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کا دورد کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کورد کی کھیل کے کہ کے کہ کورد کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کہ کورد کی کھیل کے کہ کورد کی کھیل کے کہ کورد کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کورد کی کھیل کے کہ

"دوسرى سنبادت تواج عبدالزون عشرت كى ب - آب فى اس خيال كى "ائيد مجدت تودكى ديكن جناب كى ذاتى - تتيين نهيال كى "ائيد مجدت تودكى ديكن جناب كى ذاتى - تتيين نهيل كريم ويلام من كالمتينة نهيل كريم ويلام من كالمتينة نهيل كالمتينة نهيل كالمتينة نهيل كالمتينة نهيل كالمتينة كالمتينة نهيل كالمتينة كال

جس طرح ۔ بات شک وشیر سے بالا تر ہے کہ خدائے سی میرتفی تعیر کا اتفال کھ میکی میں ہوا اور میں مہرو فاک کے گئے بالک اس کی میں ہوا اور میں مہرو فاک کے گئے بالک اس کی میں ہوا اور میں مہرو فاک کے گئے بالک اس کی میں میں ایک مقیقت ہے کہ تھی ہے گئی۔ میں ۔ نامیاں الماس کے امام باڑھ میں ۔ اور نامقری کی بغیر میں! شہر نشاہ مرحم کی جدوجہدا یک مخلصانہ اور قابل سالیش صود جہد خرد بھی لیکن میر اس سے قطعًا اتفاق نہیں کہ تمری قرر مصری کی بغیر ہیں ہے اگر ایسا (اور بقول شہرت اس مرحم مرحم کی میرتی صاحب مرحم جیں بزرگ اس قرکی نشا ناری کرسکتے تو یہ شارک کا حل ہوجاتا۔ گمرفیاس ہی کہتاہے کہ حکم مرتبی صاحب مرحم کو تمریکی قربے متعلق تعنا ذاتی طور برکی معلوم نہیں بھاورنہ وہ اس کی نشانہ ہی سے اعمال شکرتے ۔

## الرآب أدبي وتنقيدي لرايج رابعة مين توبيسالنام برسط

اسان عن تمرز قيت باغ رو پرياده محصول - صرية تغيرة قيت لم في رو پرياده محصول - مومن تمرز قيت بلغ روبي علاده محصول (جلد عطيه) ليكن يرس آپ كو تمرو روبيد مين محصول ل مكتر بين اگري قم آپ بيش كلم بدير - في ميرن كار لكه هنو

#### واسوحت امانت

ر **ڈاکٹر گیا**ن حیند )

مّاخرين شعرائے فارسي ميں جب معالمد بندي كى ل زادہ بڑھى تواس مطلب خاص كے لئے فَدَا فَا اومشى بزدى نے واسوفت كى صنف اخراع كى - أردو أيمى اس صنف كوتول كيا بنائي تمروسوداس كرامرمنال كى متعدد شواء ك واسوفت لخ بي -واسوخت کی دنیا سبت تنگ ہے۔ یہ ایک بندھ شکے موضوع پڑتی ہےجس کی بنابر یاسف سوامر دوایتی ہمکر رو گئی سب واسوفت كويا عزل مين بيان موف والمستعدد معالمون مين لك فاص معالم كواطناب مع ساته بيان كراسي -

عاشق كى تمنائية اب وبفتكيب موتى بدليكن مجوب اس سے بے اعتنائى برتنا ہے، عزل كاماشق سراباتسليم ونياز مواسي، وه معم سرقودل كي إن بيان كرسكان على مجوب كرسائ اس كانتيوه بي ربتاج ع مرتبليم به جومزاج إرمين آئ - اسكا مسلك سوداني واضح كرد إب :-

عالم کے بیچ بھرفہ رہے رسم عاشقی گرنیم اب کوئی ٹریے شکوے میں داکرے عشق میں ع برٹرنیے کی آمازت ہے : فراد کی ہے ہے بہال کشتہ جرم زبال کے لئے منفر تے نہیں۔ ضابط اعتق میں در برز در در در اور اس میں میں میں میں میں اس میں اس کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے احتجاج كى كوفئ دفعة نهيس عِلْق اورمضوق كى جناب مين ايني جان كى بازى لكا دينا عاشق كافض اولين سب

يسب مثل عشق كے تقاضے بين ليكن اس تم كاعثق شؤيتِ تمرك ميروكرسكتے ہيں ، آتش وآب وفاك سے بنے انسان ہيں ونيام عشق كي چنكاريان لا كعول داول من عيولتي او رجيتي من مين مين مين قد إد دو عاري موسة مين اس كے الحي سراضت اور صبط نفس كي ضرورت عيد ومناع عام نهيس - عام انسان كووفاك براغ مي وفافي ميد نووه يبي كين بريجور موكا-

توسع سرحانی تو اینالجی یبی طورسهی تونیس اورسهی اورنیس اورسهی غالبًا انتین کے مرشے کا یہ طلع ع میں ہے شبیر یہ کیا مالم تنها ہی ہے "۔ جب کسی اہل نظر کے سامنے پڑھا گیا تواس ف کہا کہ اب آگے مرشیہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ مصرع بجائے خودا کی کمل مرشیہ ہے۔ مندرج الاستعرام واسوخت بھی ہے الدو ككئ واسوختول يس اس شعركو إلى مصاكيا ب بينائيد المنت ادر عبان صاحب كي واسوختول مين يهي يشعر منقول مي روايت ب

كم يتوسودا كام اليكن ان كالليات من اس كابتا نهين -

مّر و سودا کے زمان میں ورثیا اہل بیت ایک سیدی سادی نیم اوبی تسم کی صنف تھالیکن انیس کے وقت تک وہ اوبیت کے الاوا مر و سودا کے زمان میں ورثیا اہل بیت ایک سیدی سادی نیم اوبی تسم کی صنف تھالیکن انیس کے وقت تک وہ اوبیت کے الاوا پر بہونج گیا۔ اسی طرح تمیروسودا کے بیال وابوخت بھی ایک مختر سی نظم تھی جس میں عاشق ناکام محبوب کوملی کی سناتا تھا کہ بمیں نے تج محبوب سنایا، طرز مجوبی سکھائی، گری بازار نجنی اور تو نے جمیں سے دغائی - اب ہمارے ساتھ وفا شعاری کرور نہم کسی اور سے ول لكايس كر - ميروسودانيع مح كسى دوسري سے دل لكانے كائناه كارنسين موقع تھے -اس دهكى كانتجدكما موار يورد وخفاي ع الآت كے زائدتك بينوغ كرماشق واقعي إيك دوسرين عشوق سے كاروباردل كرنے لكتا ہے، اس بچي دهمي اور حقيقي د اؤكسانے

له آب حیات اص ۲۰۹ - باردوازدیم شیخ مبارک علی لامور -

مجوب اپنے طور وطریق بدلنے کے لئے مجبور موجا آہے اور مجرعاشق برالطاف کی بارش ہو لے لگتی ہے لیکن دوسرے مجدوب سے واقعی عشق کرنا فاست کی روایت کا لازمی جزونہیں قرار یا یا۔اس کی متین صور متی رائج تھیں ؛

ا۔ ماش کسی دوسرے حسین سے دل کا سودانہیں کرتا تھا، صرف دھمی کے طور پر محبوب سے کہنا تھا کہ دُنیا میں ایک سے زیادہ سین ہے۔ میں کسی وفاشعار سیکر حسن سے دل لگا وُں گا۔ امیر میائی کہتے ہیں ہ۔

وَبِ كَمَا الْ مِبِ تَجْمِيمِيم مَشُولَ جِال مِهِ بَمِهِى بَرْيَاس كِصِيون مِن كُونُ آفتِ مِال

٧ - عاشق کسی دوسرے کودل بہیں دیتالیک تجوب کو برت دیتائے گہم نے اب ایک اور حسین سے دل لگا لیاہ اب ہم تری ات میں اور وہ ان سے بعراضی بوجا آج ، یہ ان جاتے ہیں کو مرح کے بات نہیں بوجیس کے - برتن کر مجوب کے باتھوں کے طوعے آرا جاتے ہیں اور وہ ان سے بعراضی بوجا آج ، یہ ان جاتے ہیں کو مرح کسی دوسرے سے شق نہیں کیا ، یہ من جرب زبانی تنی -

سو - عاشق واقعی کسی دوسرے آفتِ جال سیرسپار گرم کرزائے۔ محبوب اول بیٹن کرزنھیار ڈال دہناہے - دونوں میں قول و قرار ہوتاہے اور بھرعاشق مجوب ووم کی صورت نہیں دکھتا گویا وہ اس کے ساتھ اسی برعبدی اور بہان سکنی کا مرتکب ہوتاہے، جس کا الزام وہ مجبوئے اول کے سرکھتا تھا۔

اس طرح المنت کے عہدیں واسوفت کے انجام س ایک زبردست بتدیی آجاتی ہے جس کوداضح کردینا صروری ہے۔ ابتعافی واسوفت ع واسوفتوں کا انجام حرمنی تقاور المنت اور اس کے تعلین کے بہاں طرب جرات ادر موتمن کے عہدیک واسوفت عوفضت وروق ہوتا تھی وناکامی کے مضامین پرختم ہوتاہ ، محبوب سیسلی نہیں ہوتی، عاشق دانٹ بیس کر پرکہتا اسٹیم سے رفصت ہوتاہے ،۔ بیت خالے میں نے شاکھ جیس ہوکر تر کھسے معمن میں تو کیرٹ ایک بیٹر سکے ہم

فيكن المنت كدورمين عاشق كاجال إجعل كاسياب مواج اورساده لوح مجوب الأسع راضي موجا آسه ..

وْاب كلب على خان تَآخَم في واسونت مين بعى إدشا بى طنطنه برقرار دكها ، وه واسونت مين ابل دل بوف كم با وجد والى للك بعى باقى رئة بين مجوب ووم كود يكوكر يجوب اوّل آنائم كى بهزار دوشاء كرائب ليكن يست باد بدداغى سے ساحد دمشكار ديته بين :-

بات جرمنم سے نشل جائے وہ اصلانے کے کودل جائے گر قول بھے اوا نہ سطے، ماری مند دیکھے کی ایس ہیں ہو اس سے میرے بوا بو کمیں کا فور مجی ہو

عاشق برستار بوزار بوزار به عاشق وفوایی کاید احزاج شاعری نهیں - بهاں معالمة عشق محض حکم مرکار ورضائے سلطانی موکرده کما ب- و با بعشق میں شاہی کسی کوزمیب وہتی ہے توشہند شاہ حس کو تعلق کلام ہوگا ، لیکن واسوفت امانت کے تعارف سے قبل واسوفت کی بیت کے بارے میں چیدالیفاظ بے محل ند ہوں گے -

ابتدامیں واسوفرت متمن کی شکل میں ہوتا تھا۔ بندکے پہلے چرمعرعے ایک فافیہ میں ہونے تھے، گبیٹ کا شعر دوسرے قافس ہیں۔ کھی ہی شعرفارسی میں ہوتا تھا۔ جس طرح سودانے مرتبہ کو مرتب میں کھا تھا اسی طرح تمیر نے سب سے پہلے واسوفت کو مرتب کا جامر پہنایا اور ان کے بعد مستدس واسوفرت کی معیاری شکل قرار پائی۔ مستدس کے علاوہ مسلسل عزل میں ہی واسوفرت کی مضمون باندھ گئے ، چنا نجہ آتش اور موتن کی واسوفرت میں عزلیں لتی ہیں۔ جس طرح میں تھی میں مختلف عنا صراور اجہا کا اضاف کم کے مرتبہ کی موجودہ تفکیل کی اسی طرح المآت نے واسوفرت میں مختلف عناھ شال کم کے واسوفرت کو آردو کی طویل اصفاف سمن مشلًا تمنوی ، مرتبہ اور قصیرہ کے زمرہ میں رکھ دیا۔

المتَّ كعبدت واسوفتَ ككي اجزا مون ظَّه، اول تشبيب ميمشق كي تبابكاريول إجذي عفق سے ابني اآسشنائي

كاطويل بيان موتاسيد ظاهرم كاس بيان كي تحريك منويات مرك طويل توسيد عشق عدوي موكى واس معدو موتي المات. اس كے مرايا دورآدائش كا بيان عوالے - ايام وصل ميں بين ہى جين جو مكن برببارك بعد فزال ہے -آسان كسى كى مسلسل شاد کامی کی تاب نہیں اسکتا عبرب ایک عاشق کی تمدسے آزاد مونا جاہتاہے اور تنوع کی تاش میں مخلف فریداروں کودع بتاظ دیتا ہے اور عاشق اصلی سے کنار وکش موط آہے، آخر کارشاء کا دل عشق میشید کسی اور سے لگ عاباہم ، تب وہ مجوب اول کے ویتا ہے وکر پاس جاگرایک طویل رووقدے کرائے جس میں برتم کے ہمکنڈے استعمال کے جانے ہیں۔ اس موقع برمجدب دوم کا بڑا بدندا ہاگا، مرابا بیش کیا جا آہے جوموب اول کے سرایا سے زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے۔ سادہ فوج مجوب سوتیا ڈاہ کے زیرا ترمیر خاطح کا دم بعرف لكتاب - بعرف لكتاب - ميردفاك عهدو بهان تازه كي مات مي اوروصل برانجام يات بين -

آذَادَ فَي لَكُسَامِ كُرْ بِيلِ الماتَ ف مجراورشاعول في واسوفت من مرا بأكوداض كي يند يعجع نبين كيوكم شعام بال میں جرائے کا جوالسوفت شال ہے اس بیں ہی سرایا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ والسوفت کی کھیل القت کی مرمع لي مشت ہے ا منت نے وامونت کومریٹے کامپنی بشش دی ۔ ان، کے پہاں الفاظ کی درولیت میں کئی موقعوں پر دہی شکوہ لمشاہی جوم(تولگ خصوصیت ہے -ان کے بعد امیرمنیائی نے واسوئت میں کچہ ورزیادہ کینگی اور روانی دکھائی۔ جہاں یک تطفیٰ شاعری کا تعلق ب

الميرك واسوحت المانت سے زيادہ ياده بندين -

ا فانت نے تین واسونست مکھے جن میں سے ایک نامید ہے۔ یہ واسونست ایک سووس بندکا تھا۔ ایک دوست نےکس بهاف به واسوفت مانك بيا اور كيروايس دكيا - اس كى كدبر النت في المشهور واسوفت مصيلير ميس تصنيف كماالرق کیا۔ اس کے دوان میں میں مرتبہ شدت سے علیل ہوئے ۔ سلامی میں عقبات مالیات کی زیارت کو گئے۔ ایک برس میں مكھنٹو والبس آئے اور واسبنت كو كىل كيا - يا يوائيد ميں ايك محفل خاص ملعقد كى، اس ميں يد واسوفت سليا اورخراج فسين وصول کیا۔ اس طرح واسوفت کی میں ارٹی سلامانی اور سلامانی کے درمیان ہے۔ اس واسوفت میں عام بندلعنی امام ہیں۔ المانت كاتيسا واسوفت ويوانيس شامل سے اس مين ١١١ بنديي - يدان كي طويل واسوفت سے اس صد تك مشاب

مين كاختصار معلوم بوتا ب - امانت كا انتقال هو مداع مين بوا- واسونت امانت كاضلصه يا ب

، الشعرول كى تمبيد ميرعشق كى تباه كارى اور جال سوزى كابيان كرك اس سيحفوظ رسينه كى دعاكمية بيس- يعشق ك جذبے سے بالکل بے نبر تھے کہ ایک رات خواب میں ایک رات خواب میں ایک حمیدسے اختلاط اور وصل جوا۔ نوراً آ کیکھل گئی۔ اس ک بعدیمیشہ ول مضعلب وپریشان رہنے لگا۔ ایک روزایک دریس ایکپ بری رونعلآئی اددسکرام بھے سے انعیس شہید کرسے ثالمب چوگئی يه اس كركوچ كے عيكر لكانے لكے - ايك دور ب قرار موكر كان ميں كفس كئے - كي نوك جيونك ك بدرحبوب سے احتا اط كاملسان وع ہوا۔ جو نکراس مکان میں وصل کا موقع متھااس اے اس اے اس دوست بدرد کوانے مکان میں اے آسے اور احباب کی محبستا لا بھایا - شب کووصل سے کامراں موے -صبح حام میں اے جاکرانھوں نے اسے نہلایا اوراس کے بعداسے اپنے اِتھوں سے بعاد پوشاك سيانى - اس كے بعد انفول نے اس كى كى مائى ، افتال، كاجل متى اور لا كھے سے آداستہ كميا اور معراسے زورات ميلاد مرغ زرين مناديا- آخر من يجيولون كالبنابهايا- اس كربيديش مين اوقات بسر مون لظر مجبوبه كويمي نوش مباسي اور آواليش كالال ووق موليا - كج عرصد لبداس كاطبيت من مرجائي بن آكيا - المنت عدا اعتنائي برت لكا اور داتون دوسرول كم طرجات كا يه طال ديكيدكرووستون كم مجهاف برامات في إلى اوركل الهدي ول لكايا- اس ك بعدايك روز جيون ك في مجود الل

له آب صات من امه - نله مقدمهٔ ديوان المنت ارفضاقت فرز ندامانت -

امانت رعابین لفظی کی ہے اعتدا بی کے بے بدنام ہیں۔ اس واسوفت میں بھی رعایتِ لفظی کی کٹرت ہے۔ اس کی کمئی شکلیں ہیں مراعات انتظیر تفناد ایہام ، ذوالمنین وغیرہ۔ چنکہ یہ اس زباد کا فاق تھا اور اہلِ لکھنواس برٹیواننے اس لئے ہم اس پہلوپراعتراض کرنے میں میں بجانب نہ جوں گے ۔ تیجی امانت کی مثنا قی تھی کہ انھوں نے اس صفت کواس قدرت کے ساتھ نیا یا شکاتی ای کے کلازے میں فیل کے شعر طاحظہ جوں :۔

دصوکے ہا تھ آبرو کے پیچے پڑا یار ایسا آشنائی وہی حبّہوں سے نکا ہوں کی سالا دل کو مرفوب ہوئ کیا ہوں کی سالا دل کو مرفوب ہوئ کیا ہوا در در الاب بدوہ نام وربونے کو کسیا

ايبام كى مناليس كيراورد كيب من :-

ا عصارسی رکھتا ہے وہ آئنہ سے آئندرد عصینی باتوں سے اسے جھالیا سب نے ایسا علی میں اسے میں اسے بھالیا میں اندان ا عصابیت برکرتے نے جانی تو ہوئی گل کاری علی جولادہ زہرہ جبیں طعین سے کیا گاتے ہو

نظم کی ابتدا میں الآنت نے ذمت بحشق میں جینے اشعار کھے میں اٹنے تی آراتی کی شویوں کی تمہد میں نہیں طے لیکن ان اشعار کا وہ مرتب نہیں ج ننویات تمریس ہے ۔ واسونت کے بہلے معرع

عشق کے مال سے ہارب کوئی آگاہ نیرمو

مين ايك كيفيت براليكن وه آك قالم مهي رمتى - المنت كويا بجوعش لكيف لكت بير :-

ع جمین دہرمیں وہ سبزقدم ب یہ شجر ع یہ وہ سحائے کہ اُٹری ہے سداجی میں فاک اس کے مقابلہ میں تمری قومید عشق میں عضب کا داہمانہ بن دلبت کی اور عقیدت ہے -

و عشق م ازه كار تازه خسيال ع مجت ف علمت سے كارهام ور

تمیری عثق کی جال سوزیوں کا بیان کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں ایک عجیب مُصْهی ہوئی ورویشا ذکیفیت ۔ بجی 'کا ہوں میں ایک لگن ہوتی ہے۔ صاف معلوم ہوا ہے کہ وہ اس عزیز از جان سرایہ کوشینے سے علحدہ کرنے کوطیار نہیں۔ واسونت کینے کو تو ہجر، مجبوب کی ہے و فاقی پرول شکی وا یوسی کے جذبات پڑشتل ہوتا ہے لیکن اسے وافلیت سے دورکا سروکا رہنمیں ہوتا۔ یہ خارجی شاعری ہوکر رہ جا آ ہے۔ اس کی اوپی اہمیت ہے تو اس زمانہ کی زنانہ آل ایش لباس اور زورات کی تفصیل میں مشلاً مجبوبُ اول کی آزائیش میں ان واڑ بات کی حزورت پٹرتی ہے۔سنگھار کا سا بان ۔ حناکا تیل ۔

رفشاں - كاجل مشى - لاكھا-

ريورات ، الماس كاجبيكا - إليال - موتيول كى بيتيال - ياتوت كربند - ميد كى دهكر كى - الماس كورت جواليل ولرى كنكن ينمير عككرت على مند - سوف كريل - آرسى - سوف كرير على الله ي حداجوا مركى حبيون والا - مهولول

بوب دوم كى طيارى ميں كي ورسى زور ب - اس زيان كا فراق حسن جميل عجيب معلوم موتا ، كرجيم كوج برى كى دوكان بنا ديا جائي، ليكن ابل دول مين ميني دستور تفاجنا نيزميرس في عبى اپني مميروا ورميروئ كوجوا برين غرق كرديا يه-

سرا بایعی بڑے مفقسل میں لیکن اپنے مخصوص رنگ میں جس کی وجہ سے اعضا کے حسن کا ادازہ نہیں ہو الملک شاحر کی قوت مبالغد، برواز تخديل ، تنبيهول كي ندرت اورفراوا في كاقائل موجانا براسي - رسيسهي كسررعا بيت لفظى اورضلع مكت سے وري موباتی ہے۔ عاشق کے مکالمے بھی قابی غور میں لیکن یہ مکالے کیا ہیں ولیس کے وکیل کی هانب سے پڑھی جانے والی فرد جرم میں۔ يه ايك شهدي كى جدياجها ومعلوم موتے بيں جودہ اپنے نيج ميں گرفتارتسي اخوا شدہ حسيند كے ساتھ كرے - عاشق كا مبيرولن كو مجوب دوم كي كرسر دنيل كرن كامنصوبه ووسفيها دايدا پرستى ب جوايك شقى القلب صميّا دايك كرفتار برندب كم ساته إايك عياست فلط كار فوابكى غض مندبيس ولوكى كساته على من لائ - نام نهاد عاشق كرز إنى خلى درسى - تندى اوربيرجى د كيدكرم معرفي ما قي من بميرون كرسائ مجدية دوم كرسرال كربان من كهائد :-

وسالوں اس كى جبير كم ميرومول كفن يا توساجت سے قدم يرمرے دے مركو تھكا اؤں آخر کو مرا اور تری چیتانی ہے جمیں کہنا ہوں وہ اک دن ترمیش فی م

اس زجرد توبیخ کے درمیان عامیق منصوبہ ظاہر کرتاہے کہ ایک دن تھ کومجوب تازہ کے گھروغو کیا جائے گا، اپنی تذہیل بر

تواحتاج كريكا توصاحب فاندوان دسكا-

بس چلوچپ رجو موتی ہے مری نیندحرام الرعك ما وحدا كيا الم المرد حن کے رعب سے کھ کرندسے بعر کر ملکوار منولبيط ابنا وإل يؤرسه توبادل زار كررب وات اليدكدون اپني بهت يادكر

مجديد كرسكتاب بدده بسلاكوني كلام نام إس گھركا ريخ ميں نہ بدنام كرو سُن کے اس اِت کوہوجائے جواس م ناجار ياريان كوئ بجيئ موجودالان مين يارا فیقیے سن کے مرب نالہ و فرا د کرے

ایک سادہ دوح ، کورور ، ڈنرا میں سہا حورت کو اس طرح زبان کی تیمری سے صلال کرے عاشق وصل کا خراج تصلیبی وصول كرك دلكن يدفري إلى كا دلاعش جيس وإو كاسودائ حسيد الرب راه سرجائي وفا تحتى وماشق اس سيميس زياده ہوس دوست معلوم ہوتاہے۔ است نبوب کے بنربات کی کوئی بروانہیں اسے قوبرن کی عبول کے لئے غذا چاہئے۔ وہ اپنی زرتربد

نعمت بربا تركت غيرت قابض رسيداوربس -ہمیں حرب ہے کہ یہ کیسے کردار میں ایکساعشق ہے اوراس کے یہ کیسے طاق میں۔ باعثق منوی فریب عشق اور ببارعشق كے عاشق كى طرح جوس اعصاب كا مجرم - يد دوسرے عبوب كا زور باندهكر مبيروس كوجس طرح بحرت ميں لاآ؟

> ع من نے دوملبوء نسنے دیکھ معرع یون بی ہے اور فیرو دون ہے - فالباول موگا:-ء ﴿ جَارِ إِنَّ مِوجِينِ كُونَي جِوالان مِن يارِ لِ عَ جَارٍ إِنَّ مِوجِينٍ كُونَ جُوالان مِن يار

اس میں بس اتنا ہی فلوس ہے جتنا فریب قض کے مہرد کے اس سوانگ میں جب وہ فوگر فارسگیم کے سائنے مصنوع عنق نے آئیہ کی کہا ہے گیا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہ جاری الشک آنکھوں سے کرد کے جاری الفرض ایسا زور جلّا یا ، پیکیاں لیتے لیتے عشش آئیا ، پیکیاں لیتے لیتے عشش آئیا ، جہم تقرّا کے رہ گیا اک بار جھا گئے سارے موت کے آثار

اور اندرسے مال يه سيے :-

دل میں بھٹر کا کیا بچھوٹے پر ہنسی آتی تھی ان کے رونے پر ضبط کرکے ہنسی کو اور دم کو کھولا آہے۔ تہ ہتم پُر نم کو ہ کرتے ہیں ہور وہ مقال میں انہوں تا

اس عبدے لکھنٹوکی تصنیح آمیز سوسائٹی میں عشل اسی فن کا ام متعا۔

دے کے معشو توں کو معامیرے اب اوال تے ہیں حوب کل جھڑے ان ازل ۔ تمنوی ہوشتی اس واسوخت میں ہوت کل جھڑے ان ازل ۔ تمنوی ہوشتی اس واسوخت میں ہمیروٹن کو ن ہے ۔ خال ہر ہے کہ کی شریف ذا دی ہمیں ۔ لیکن نہ یہ خالی ہے نہ بہتہ ورطوابیت ۔ خالی ہوتی تو ان کے گھڑآنے سے قبل اپنے ظاہر کی طون سے کیوں اتنی ہوتی تو ان کے گھڑآنے سے قبل اپنے ظاہر کی طون سے کیوں اتنی اواقعت ہوتی اور اگران کی طور ان کے گھر طریق تو اخیس کیوں اتنی نا واقعت ہوتی اور اگران کی طور ان کے گھر طریق تو اخیس کیوں تفافل کے ناز اٹھانے پڑتے ۔ یہ کردار جوا دھائی اور بازاری کے درمیان کی کوئی محلوق ہو، لیکن اس میں کوئی شک تہیں کہ واسوختوں کی ہمیروشن اہر طرب ہوتی ہے ۔

الميرمين في في ايك واسوحت مين بالكل مي يرده أطفاد ياسي :-

غیرآئے ترب اے در کورٹے رہتے ہیں (ریئے صاحب مقد در کورٹے رہتے ہیں وصل دولت ہیں دولت ہیں دولت پہتر اے تو د کام ر دوسل دولت پہترا اے بت خود کام رہا ہم تو ہیں عاشق مفلس ہمیں کیا کام رہا جسی روح دیسے فرشتے۔ اگر عاشق تاش ہیں ہے تو مجوب مطربہ ہی ہوسکتی تھی۔ سودا کے واسوعت میں دتی کی روایات معرب کی سافکا ہے تا میں اور دولوں اور اس کی دولت ہیں تھے تاہدہ کا اس کا تاہدہ کا اس کا تاہدہ کی ہوگیات

كى بوجب مجوب ايك الوكائب ع " واه وا چائي امردكويون سى رحمت ب" ليكن للعند مره اس كى كنها يش نرتنى - إن مان صاحب نے ريختي ميں جو داسونتي لكمي ب اس كامحبوب مذكر دونا فطري ب

كيونكه اظهارعشق ايك سبكيم كي دانب سيب

واموفت کی اخترائع اس ای کی کی تھی کی مجبوب کی ہے وفائی پرعاشی بایسی اور ب زاری کا اظہار کرسے لیکن آخر میں آو یکفیت بالک اکھاڑ کھیاڑ میں تبدیل ہوگئی۔ معلوم نہیں واسوخت اس رنگ میں کیوں مقبول ہوئی فلا ہرہے کہ اس میں ہمبرو کی جو گفتار وکر دار ہے اسے حشق سے دور کا واسطہ نہیں ۔ محبوبہ ہر جائی اور عصمت یافتہ ہے ۔ عاشق حسن کا صیاد ۔ بجہاں دیرہ کم عاشق کی پرفر بہ تقریر کے سامنے جس طرح بہائی قبول کرلیتی ہے وہ بھی کوئی قطری ردِّ علی نہیں ۔ اس سے کہیں زیادہ فعلی کہیں زیادہ ڈرا مائی امیر مینائی کے واسوخت معنی آتش باز کا انجام ہے جہاں عاشق کے طویل وعظ برسکم برا فروختہ ہوجاتی ہے اور اگا اسے بھی آرا ہے با تقوں لیتی ہے ۔ عرض واسوخت کا معالی سرامر فیرفوری ہے ۔ اس کاعشق نگا ہوشق ہے ۔ اہا تت کے
لکھنو میں بھی سرتھ کا کجریہ شاید ہے کہی کو جوا ہو۔

معالم عشق کم بیان میں مذبات نکاری کا سہا ناموقع تھا، لمیکن واسوفت کا عاشق اس شے تعلیت سے بے ہوہ ہے واسوفت میں چتی بنکشس، نزاکت تفیل، دورمبالغه، اسستاوا دحشّ تی بائی جاتی ہے لیکن متابع باطن نہ ہو تو جا مُدُوشُن تک کس کام کا۔ واسوفت کی او بی تعیت حرف اس کے معاشرتی بیانات میں موسکتی ہے جو زنانہ لباس و آرا بیش تک محدود ہیں یہ معاصر سائ کے اخلاقی زوال اور بے راہ روی کی کھٹی نے دار میں ہے ، لیکن یہ کین واری اس سابھ کے لئے باعث فخر نہیں۔ بہرمال واسوفت کے جوعنا حرج کیفیات ہیں وہ اپنی کم صورت میں امات کے یہاں بھے ہیں ۔ یہ اسلوب اور پیوضوع بہیں بہت موکد نہوا بینے زمانہ میں اپنے معاقے میں اس نے معر بورخراج محسین وصول کمیا۔ اس کے بیض استعبار مذہب

ہروہ بی ایک مرد کھن گئی دل کی وہاں انگیامسکی لب ناڈک سے صداآنے لگی بس میں کی ربط رہنے لگا اس شمع کو پروافوں سے آسٹ نا کی کا کمیا حوصلہ پیگا وں سے ہم اضی کی ایک صنف شعر کی حیثیت سے واسوقت کا مطالعہ کرنے پر مجبور میں اور واسونت المات اس فوج کی بہترین فایندگی کمنٹی سے -

# بعض الم كما بين سلسائه ا دبيات كي

اول كى الديخ اور شفيد مير على عباس اول كى الديخ و تنظيا كى اصوب ايدب كى دوسى د باول من الل كارتفاو برى بحث كير الله والمثير والموسي وابندا كى دور كى فقعل الديخ و المواقي المائية المنظم المائية والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنظم المنظم والمنظم والمنظم المنظم والمنظم والمنظم المنظم والمنظم والمنظ

# باب سيدرياض الاسلام صاحب - برنجير) (ا)

### ابل قرآن اور ابل عديث،

ال دول جاعتول ميس سآبكس جاعت سي تعلق ركي بين اوركول ؟

ار) میں جامئی حثیت سے نواہل قرآن میں شام ہوں اور نا اہل صدیث میں بلکی تواپنے آپ کومسلمان بھی نہیں مجھا بھر میرے نزد کیا سلام نام صف کلف شہادت بڑھ لینے یا آفراد توجید ورسالت کا نہرسیں بلک اسوہ نبی کی بیروی میں باکر کی اضلاق ام سے اور جس وقت میں اپنے معامی برنگاہ ڈات ہوں توجید اپنے آپ کومسلم کیتے یا تیجتے بہت مثرم آتی ہے اور کچھ ایسا تحسوس کوتا ل کر اس منبت سے میں اسلام کو داخلار کررا ہوں۔

بيتقاآب كع متقريد سوال كا مخقرسا جواب و ليكن فالبادا مناسب د بولا اگراس سلسارس ايا شخف الف كي چشيت سه ان

ون جماعتول كم متعلق الني خيالات بعي اس جكر فلا مركر دول .

" ابل قرآن سے مرادو ولک میں جماسلام وشریعیت اسلامی کو قرآن سے مجفا چاہتے ہیں اور احادیث کو اہمیت نہیں دیتے۔ ن اس من عنی پنہیں میں کروہ ان احادیث کیمی نظر انراز کردیتے ہیں جن سے بر مطابقت قرآن رسول احتری اوال و مردار بر فایل جہیں ۔ فایل جہیں ۔

اہل مدیث کا کہنا یہ ہے کر قرآن کا مجھنا آسان ہمیں اور ہم احادیث ہی کی روسٹنی میں اس کو اچھی طرح ہم سکتے ہیں بنابل لیات سے استنا وضروری ہے بوکا فی چھال بین کے بعد جمع کو گئی ہیں اور ان کی صحت یا سے مصحت پرگفتگو کرنے کا ہمیں کوئ

ماصل ميس .

مرحبند نا اہل حدیث قرآن کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں اور تداہل قرآن احادیث کی ہمیت سے الیکن فرق بہ ہے کہ اقران میں ہوتو اقران میں براہ داست قرآن سے استصواب کرتے ہیں اور جب کوئی ممثلہ ایسا سائنے آجا آہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو روہ مجبوراً احادیث کی بچو کرتے ہیں لیکن ان کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ وہ نود اپنی عقل سے کرتے ہیں اور مضرحا معین دیٹ اور داولوں کی شخصیتوں سے مرحوب نہیں ہوتے۔ برخلان اس کے اہل حدیث ، قرآن کے مطالب تک احادیث ہی گئے میں دیث اور انھیں کے اقوال کو سانے رکھ کرنشا و خداوندی عام امران کرتے ہیں کے مطالب میں اور انسان میں کہا توال کو سانے رکھ کرنشا و خداوندی عام امران کی سانے رکھ کرنشا و خداوندی عام امران کی سانے دیا کہ کرنشا و خداوندی کا جات کی کی انتخال کو سانے درکھ کرنشا و خداوندی کا جات کی کرنشا و خداوندی کے انتخال کو سانے درکھ کرنشا و خداوندی کی کا توال کو سانے درکھ کرنسا و خداوندی کا جات کی کرنشا و خداوندی کی کرنسا و خداوندی کے درکھ کرنسا و خداوندی کے درکھ کرنسا و خداوندی کی کرنسا و خداوندی کے درکھ کرنسا و خداوندی کرنسا و خداوندی کی کرنسا و خداوندی کی کرنسا و خداوندی کرنسا کرنسا کی کرنسا و خداوندی کرنسا کرنس اصولاً دو بول ابن ابنى مكراسى برجي لكن أكرابل قرآن كا اعراديد بكراها ويث كى سرت سكوفى إيميت بى بيس 4 وووفلطی پراین کیو کدنیس قرآن مطالب محینے کے ائے اما دیت سے مدولینا ضروری موما اے - اسی طرح اگرایل صدیت ب كمين كه بلا وساطت احا ديث قرآن كاسم مناحكن نهين توده معي فلطي يروس كيونك بالفاظ وكيراس كمعنى يدون ك والرآج تام كتب احاديث فنا بود بائي توكيرقراك كومي طأق يداً معاكر د كودياً عاسية -

یہ اِلکل درست ہے کر قرآن اپنے مفردات و تراکیب کے لاظ سے بڑا لمند الرجیرے لیان ان بی نہیں کاسے صاحب زبان بھی نسمج سکے چنا بڑے میدنبوی میں اول تو آیات قرآئ کی شرح وتفسیر کی صورت ہی ڈیٹی اور ہر عرب اس کے مفہوم کو پاکسانی سجه مكتاً تما اليكن اكركم بن كوكي وثوارى كس قَنم كى بديا بوجاتى توصحاً بررسول الشريع استصواب كريلته اورج كجواب ورات وہ ایک سے دوسرے تک نقل موتارہتا، یہال یک کریسل کہ ابعین وغمین البین بھ عاری را - بیٹنی ابترا تفریو

احادیث دو نوں کی۔

رملت نبوي كے بعدجب دائرة اسلام زياده وسيع موااور صالات كے كافلت بعض اليے مسايل سائة آي جن كا معر ذكرصراحثًا قرآن مين نهيل بإياماً وصحابه كوقرآن سے استباط احكام كى فكرموني اورسى ادلين مباديقي تفسيركا-جب اس کے بعد ذرب اسلام نے دولت اسلامی کی صورتِ اصلامی کی صورتِ اختیار کرنی تود ضع اسکام و توانین کے سلسلہ میں تغسیر کی اور زياده صرورت محسوس بوكى اورايك جاعت مفسرين كى بديدا بوكى جنقها بهى تع -

بہی صدی بجری کے آخریک تام تفسیری روایات ببیند برسیند متقبل موق رہیں اورصیعا گریر میں نہیں آئیں اس کے تفیر ك دوراول كا تعلق محض حافظ سے تفار سب سے بہلا شخص میں نے تفسیر كو مدوّن كمیا، مجا بر تھے (وفات سون المر) اس كالبد اورحفرات نے مجی اس طرن قوم کی بیمان بک که اس کاسلسله واقدی (عنسیم) اورطبری (وفات سامین شد) تک بهونج گیا، جر

"ابعین اور تبع ابعین کے زانہ سے تعلق رکھا مقا-

بغابراييا معلوم موتام كريسلسلة روايات بهت صاف اورقابل اهتاد عقاء ليكن اسى عماته بعض ايسي صورتين الى بيدا وكنين كريد سليلة رواليات مرف محاب ابعين ياتمع ابعين إى كمد محدود نهيل را بلكداس مين فيراسلامي عناحر عبي شاق ك اس كاسب يه تقا كوع ايك ما بل قوم تقى اورمبت سى إنين جوان كى مجهس إسرتفين (مثلاً وجود عالم يا اسرار آ فرفيش وغيرا ده دوسرے ایل کتاب ریبودونساری است بھی وجھتے تھے اوروہ اپنی قدیم روایات المود وقورات وغیرہ حفریای اسلم کطور بربيان كرديت تنف اس كانتيجة والدغيرادي طور برتفسيري كتابون من الرئيليات كالك براحقه المتقل موكيا أور لوگ مجيف كفي

کرم کی ان تفامیریں درج ہے وہ سب رسول افتد می کا ارشاد ہے -اس کے بعد جب ملی فتوعات کے ساتھ سلم اور کی علمی فتوعات بھی بڑھیں اور والی علوم (عنطق وفلسفدوغیو) کے نيرا ترولا بإعلى سن كام ليا جاني لگا و بيران نفامير سرينظ أن كي خرورت محسوس موني اور اس ننرور أن كوابن عظير، قرطتي اور رجاداد مرز مخشري السيعلماء في وراكما . يتفسر وسي كا دوسرا دور تفاجس مي حسب بيان كنف أنطنون منها والدوتفسين كلمي ليس ملين اس بي ينتج الكالناكداس دوركى تَفاسر إلكل بيد واغتفين ورست نهين كيدكد إوج وتنقيق وتنقي بي امراتيكيات كا حصدان مين مبهت كهرشامل را دوراس مقاتفت كريش نظر كرير كها جاسية كدان تام تفاسير كم موتي ورا قرآن كى افهام وتفهيم كا استناط احكام كرنا فيا م عين توان كي يكوست ش يقينًا وَالْ سين مي

بیان امبق سے امرواضی ہوگیا ہوگا کر تفسی بڑا افتصار امادیث پرتھا اس کے علا تفسیرے پہلے علم دریث کا وجود میں وہو اور ان کی صحت وعدم صحت پر کوئی اقداد نگاہ نہیں ڈائی گئی ۔ احدین شہل نے ۔ الا کھ امادیث روایت کیس جن میں ایک لاکھ اور ان کی صحت وعدم صحت پر کوئی اقداد نگاہ نہیں ڈائی گئی ۔ احدین شہل نے ۔ الا کھ امادیث روایت کیس جن میں ایک لاکھ ۵ ہوار کے اسسنا دائموں فے بیان کے ۔ یی بن معین المی کا بیان ہے کہ انقوں نے 1 لاکھ امادیث اپنے ہاتھ سے قلبندکیں اسی طرح مسلم نے بی لاکھ اصادیث کا انتواج کیا اور بخاتی نے بھی 1 لاکھ کا۔ اسی طرح الگردومرے محدثین کی روایات کو بھی سامنے رکھا جائے تو یتمواد فدا جائے کہاں سے کہاں میں جے جاتی ہے ۔

اس سے افرار و بول کتا ہے کوامادیث کے تیلاب کا کیا عالم تھا اور لوگ کس طرح آنکھ مند کرے تام رطب ویابس رسول اللہ سے خسوب کردیتے تھے۔

اول قریمی امرقرین قیاس نہیں کدرمول الندنے ایند ۲۵ سالاع دنبوت میں لوگوں سے اس بین بیری ہوں کہ ان کی تقدداد در مداو در اس کے درمول الندنے اپنی ساری فرص کا تقدداد کی تقدداد کا لکھ تک مہونے جائے کیونکد اس کے معنی یہ بول کے کد رسول الندنے اپنی ساری فرص کی گران احادث کی تعدد دکو گھٹا کولا کہ دولا کھ اس کے اگر ان احادث کی تعدد دکو گھٹا کولا کہ دولا کھ اس کے آگر ان احادث کی تعدد دکو گھٹا کولا کہ دولا کھ اس کے آگر ان احادث کی تعدد دکو گھٹا کولا کہ دولا کھ اس کے آگر ان احادث کی تعدد درجوں کہ گھٹا کہ اس کا لیمن کہ فرط اس کی تعدد درجوں ایک واصل سے گزر کر بات کھرسے کی معجم ایک میں جو جائیکہ درجوں آردمی کے واسط سے گزر کر بات کھرسے کی معجم ای ہے جو جائیکہ درجوں آردمی اس کے واسط سے گزر کر بی کے داست میں کہ بیونے۔

ابن ابی العوماء اکوفر کامشہور محدث مقا احب وضع مدیث کے مجرم میں محد مین سیان فراس کے قبل کا حکم دیا تو

« والشّر لقد وضعت اربعته آلات عديث عللت بها الحرام وحرمتُ الحسلال والمتّر لقد فطرتكم وم صولم وصوتكم و يوم فطركم". دخها كي تعركها كالمتأ يون كريس نے مار برزارا مادت ونيز كركيت سي حرام اتين تم برها لاكر ديں.

دفعا كى تسم كما كراكتا بون كريس في مار بردار اماديك وضع كرك ببت سى حرام بقي تم برهلال كردين اور ببت سى علال بابتي ترام - اورفدا جاف كية جايز روزت بين في ترواك اوركية الحرب ايز دونسه ركھواك )

اسی طرح سہل بن السری نے احدا لجو بیاری ، ابن عکاشہ کر انی اور ابن تیم فریا بی کے بارس نے اتحا عول سف تقریبًا وس بیزار اعلام فی منع کرکے رسول احداث سے مسوب کیں -

غوض یہ تھاطوفان وضع احادیث کاجس کورو کے کے لئے بعد کو اتقادی علم حدیث وجد میں آیا۔احادیث کے مراتب رصیح ،حن ، حنید ، حسل ،منقطع ،معضل ، شاذ ، عزیب وغیرو) مقرر کے گئے اور داویوں کے تقد اور غیر تقد ہونے کے بات میں علم اساء الرجال ،وجود میں آیا۔لیکن یا وجود اس تام حیان میں کے یہ روایتی لوچ یا لکل صاف و باک نہ ہوں کا ایہاں کی کہ اس دقت کی تام معتبر کتب احادیث درایت کے لحاظ سے اس دقت کی تام معتبر کتب احادیث درایت کے لحاظ سے تعلق نا آمابل قبول میں ، اور اس مداری سراروں احادیث میں موجود میں ، واد اس مداروں احادیث میں سے درو میں ، وجمعوں نے اپنے عمد کی میزادوں احادیث میں سے درو میں مداو احادیث کو قابل اعتباد میں جا احتیار امام اجود کی دیا۔

ان و قاین کے بیش نظاہلِ مدیث کا ہر شاہ میں اعادیث سے استبنا دکرنا لقیناً خطرہ سے فانی نہیں فاصکراس صورت میں جبکہ اس کی تصدیق قرآن کا تام اعادیث کو نظرا زاز میں جبکہ اس کی تصدیق قرآن کا تام اعادیث کو نظرا زاز کر دینا بھی مناسب نہیں مناسب نہیں رکبونکہ ان میں بعض اعادیث اور بین ہیں جن کورسول احترسے خسوب کرنے میں کوئی قبات بیا تہیں ہوتی اور اگرائی خسس ہوتی اور اگرائی قرارہ تیے ہیں اور بل فرق وامتیاز اکا برسلف کے اقوال و آراء کو در کر دیتے ہیں اور بل فرق وامتیاز اکا برسلف کے اقوال و آراء کو در کر دیتے ہیں قومیری مائے میں یہ ان کی زیادتی ہے ، اس قرح اگرائی مدیث کا اعرادیہ کہ ان تام اعادیث کو بھی اقوال رسول ہی جمانا چاہئے جن میں جرش کی بروبال خوشہ بات انگور کی بیایش، حرد قصور کی تفصیل جنم کے سانب جمجو کو کی تعاد اور اس میں خرفیاں کو تو کہی فیسب ہونا نہیں۔ صرف جن الحصارے تو کھیراسلام نام رہ جائے گا صرف جن الحصارے تو کھیراسلام نام رہ جائے گا صرف جن الحصار کے اور اس زمانہ کے لوگوں کو تو کھی نصیب ہونا نہیں۔

نودمیرامسلک اس باب میں بید ہے کہ جواحا دیت حقل و درایت بیر پوری اُسر تی ہیں ان سے میں انکار نہیں کرتا املین اگر دوکسی بیپلوسے رسول ادشرکے کردار اور شان نبوت کے منافی ہیں تومیں بنیس نسلیم نہیں کرتا خواہ وہ بخاری کی موں یاصحاح سند

يا كسي اورمندكي -

ر المسابق الما المنه المن المربوتام الماديث كنته كريك كونى متفق عليه هي مجوعه مرتب كميا جاسك مكين بنيا دى اصول بنترين بير بمين الدراماديث كريا فولا المدن قرار دينا عاشيم.

كى دينيت سيهمين ان اما ديث كوسا ظوالا منها وقرار دينا چاميع . (1) جوكسي قسم كى بېشين كو في اخبار عن الغيب يامه بيز ، سيفعلق ركهتي مېي -

(م) بن مند الرائمليات كي تعديق وصواءت في الأسته -

(١٧) جومقان الني وعلم ك الفياس-

دين جن من ابعراطبيعيات ن ن سرونشر عذاب وتواب وغيرو) كم معلق مادى تصورات سع كام لياكيام،

رہ ، جورسول الشرك بلار إكراء العلاق كے مثافى بس -

آذری اسفاری

(جناب لمك عطاء الرب صاحب - الامور)

مجع إدبراً اع كوس داد من قاضى عبدالغفار مرحم صدر آبادس روزان بيآم كالت تع اس وقت آب ف

کسی صاحب کے استفسار برکھا تھا کہ اخبار پیآم کے سرورق پرچشعر درج رہنا تھا دہ آذری اسفرائینی کائے اور اس میں کجائے سلآم کے پیآم کا تعرف ورست نہیں، وہ شعربیہ ہے: ۔ بیاں گروہ کہ از ساغر وفامستند نا پیام رسامند ہر کجا ہستند اگرز حمت نا ہو تومطلع فرائے کہ آذری کس زانہ کا شاعرہ اور اس کا کلام کہیں ل سکت ہے یا نہیں ۔

( مُكُار) لفظ آفرتى سے ظاہرے كه وہ آذركا باشدہ تفاج تركتان كاكو أن تصبه تفا۔ اس كاسن ولادت معلوم نهيں، ليكن جزئكه وہ در بارسلطان شاہ رخ ميزاكا ملك شعراء تقاءور شاہ رخ ميزاكاسن پيايش فئے يہ ہے ، اس لئے آذرى بھى قريب قريب اسى زان ميں بهيا موا بوگا۔

اسی زماند میں جب آفرتی، دربارشاہ آرخ میرزاسے والبتہ تھا، تج کرنے کاخیال اس کے دل میں پیدا ہوا، لیکن جب وہ علی خارخ مورزاسے فارخ مورزاسے والبتہ تھا، تج کرنے کاخیال اس کے دل میں پیدا ہوا، لیکن جب وہ علی خارخ مورزار کی کے دربار کی اس کی رسائی ہوگئی ۔ بہیں اس نے بہتر اور کی اس کی رسائی ہوگئی ۔ بہیں اس نے بہتر اور کلمنا شروع کیا بعد کوجب اسے اپنا وطن یا در با اور زمان ویا گیا، ذہری ہمیں اس کے تحریر برستور جاری رہی، کمراس طرح کہ وہ جو کہ مکھتا تھا دکت جمید یا کرتا تھا۔ بہا توں بادشاہ کس بہونچ کر اس داستان کاسلسلہ ختم مورکیا اور بعد کو فطری ، ساتھی اور دومرس شعراء نے اسے پوراکیا ۔

ا کو دراصل تصیده گوشاع تھا، لیکن عزلیں تھی اس نے بہت کہی ہیں گوان میں تغزل بہت کم ہے ۔ اس نے ایک شغوی میں " مرات" کے نام سے تھی تھی جو چارحصول برشتل تھی ۔ اس سلسلہ میں ایک برٹوا دلجیب لطیفہ شیواجی مرمشا کا بھی شہر کھوں ۔

جس وقت وہ اور کک تربیب کے مقابلہ پرروانہ مور ہا تھا توبعض لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ توجان ہوچھ کرھا ہے ویٹا ہے یہ بات میں کرمشیقا بی نے آذری ہی کا یہ شعر طبعہ ویا۔

کرفقع بے شارشود آورتی مترس سی تکس کوجاں ساندوجاں می دہدیجیست (جان دینا بھی دیسا ہی ہے جیسے جان لینا ، ان وونوں میں کوئی فرق نہیں ) سے معلوم موتالہ مرک وقت میں نرعہ کا مار مقبول شاء تعااور میند ومسلمان دوفوں ہیں۔ ک

اس معلوم مودًا يه كرآ ورسى افي عهد كا برامقبول شاع تفااور مند ومسلمان دونون اس كالام كامطالد كريّ تقد.

فارسی شعرار کے قدیم نیز کرے

(جناب ميرطاس على صاحب - ناگبور)

میرے ایک دوست کے إس تین کے والد برساعلم دوست بزدگ تھے، فارسی شعراء کے چند پرانے تذکرے موج دہیں

جن مي سر اكرنك ابتدائي وآخرى صفحات كرم فورده مين اورصاف برهم نهين جائ .

میں اس سلسلہ میں فارسی کے قدیم تذکروں کی ایک فہرست مرتب کر رہا ہوں اور جاہتا ہوں کآپ اس کام میں سرین مدوفر مائیں اور شواء فارسی کے فیص اہم تذکروں کے نام سے مجھے آگاہ کرویں تاکھیں بیمعلم کر کوئی کرج ذفیرہ میرے دوست کے پاس موجود ہے اس میں کون کون سے تذکرے نایاب ہیں۔ اس سے مجھے اپنی فہرست کی طیاری میں بی مرد سلے گی۔ میری عرتب کردہ فہرست زیادہ ترجہد آخری سے تعلق دکھتی ہے۔ تعدیم تذکروں کا علم مجھے نہیں ہے۔

( کیکار ) آپ کے دوست کے پاس جو ننے فارسی شواء کے تذکروں کے موجود میں ان کا نام معلوم کرنا زیادہ شکل ہیں اگر آپ غورسے ان کا مطالعہ کرس ۔ ان ترکروں میں جن بن شعراء کا ذکرہ ان کوسائے رکھ کر تذکروں کاسن تالیف آسانی سے متعین کیا عامکتا ہے اوساگراپ یتکلیف گواد کریں تو پیر بہ آسانی تذکروں کا نام بھی معلوم جوسکتا ہے ۔ مکن ہے تلاش سے خود ان تذکروں میں کوئی عباستانیں ل جائے جس سے اس تعبین میں آپ کو دومل سکے -ر ہا ترتبیب فہرست کا مسلد سواس کی زیادہ آسان صورت بیٹھی کو کپ اپنی فہرست کی نقل مجھے بھیجیدیتے اور میں اسسے دیکو کر کہا اضافہ کر دینا اگر ضرورت ہوتی "تاہم بتھیل ارشاد چند قدیم تذکروں کی فہرست میش کرتا ہول جن سے صاحب خزانۂ عامرہ" انھی استانا دی کی م نے ہی استفادہ کیا ہے ہ۔ ا- "د ب اللباب" \_\_ محدوق كا وس مين رودكى سے كرنظام كنجرى تك كے اہم شعراء كا ذكركيا كيا م بغي عرفقى صدى كي آغازت ساتوس صدى بجرى كي آخريك -سام میرزائے صفوی کاجس میں عصصیت کے شعراد کا حال درج ہے۔ ىر\_ى<sup>د</sup> دولت شاەسمۇنىدى" \_\_ سو- المنسل الاشعار " مرتبقي كانتي كابوسوه همين لكها كيا تها. \_ميرزا امين رازي كاج سناية مين مرتب بواتها-م \_ دومقت الليم "\_\_ تیخ عدالقادر براون کی مس کے آخر میں شعار مبدالبری کا بھی فکر کیا گیا ہے۔ هـ وننتخب لنواركنج ما بقائ كاجس من آغاز شعرت كرهبد اكبر إدشاه تك كم شعراء كا مال درج مع -٧ - ١٠ مجمع الفضلاو" ه - " تذكره ميزاطا برفصير إدى" \_\_\_ جوسف الله كى اليف م ٨ - " مراة الخيال" --\_ شرَّفان كا جونث لا هم مين مرتب كمباكِّما مقاء سنوش كاجوغاليا تسااله من تام موا. a - «کلمات الشعاء» \_ بحد على خال متين كشميرى كا جوببها درشا وسه كرعبد محد شاه تك ك شعراء يرشنل م-١٠ - " حيات الشعراء" عظمت الترتنج للكرامي كاجوائك الشميس لكهاكما تعا-اا- "مفينه بيخبر" \_ \_ آزاد المكرامي كاشتاك . ۱۱- "بربیضا" \_

سوار "رياض الشعراء" \_\_\_ على قلى خال والدواخشا في كا وطعلامير) من من مجمع النفائيس" \_\_\_\_ سراج الدين على خال آرزو (المشكلات كار

ها- " تزكره شيخ موعلى حزين السرتي صفا بان كا دهم المين

۱۱- " مروآزاد" \_\_\_\_ آژاد بگرامی کا (سلت لله هم) ۱۵- " برنظیر" \_\_\_\_ عبدالوباب دولت آبادی کا (سلت لله) ۱۸- " مردم ویره" \_\_\_ شاه عبدالحکیم لاموری کا ده الله) ان کے علاو دنیف اور دریم "دکرر میم این " مثلاً : - " تذکرهٔ ناخم تبریزی" \_" تذکرهٔ طافاطیی " نفادیس المآثر" " صبح صادق" \_\_ " تذکره میردا طابرنصیرآبادی " \_ " عرفات" ( " تفی آومدی ) -

> (م) سيمرغ، عُنقا ، بُها وحدث الوجود — وحدت الشهود رسيد بادنناه - گرمعی شاہو-لاہور)

ؤ ۔ فارسی اوب میں ہمآ ، سیخرغ ، مشتقا کے الفاظ پار پارآئے ہیں ، کیا ان کا دجہ دکسی ڈاڈ ٹیں بھا۔ ۲ ۔ فلسفہ تصوف میں وحدث الوجود ، وصدت استہودکا ذکر پار پارآیا ہے ، لیکن اتنے ، قیق الفاظ میں کیمجسنا مشکل ہے واضح الفاظ میں اس ہر دفتنی ڈلسنے ۔

(تگار) سَمَعْ اورحَقا ایک بی چرمی - فارسی می اسس خ کمت این اور و بی می حَفّا (شایداس ك دوایک درازگردان طایرضال کیا ما آسما) - عربی میں حفقا و مون بے عَنّق کا اور وہ اس سخفاء مُغرب کتب میں بینی ایک ایسا طایر حب کا دجود کمیں نہیں ہے - این حربی کی ایک کماب کا اور می سخفاء مقرب ہے جس میں اٹسان کے حدوج بداور اسک شکلات کا وَکرکراکیا ہے -شاہتا مرسے معاوم بوتا ہے کہ سے حق ایک مکم و فیلسون تفاجس سے زال نے جام و مکمت کی سلیم ایک تھی رشا ہاتا مرس اس کا ذکر موجود ہے) ایرانی حوام میں یہ روایت جل آتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا طاہر تھاجے زال نے بالا تقدار

مُنَهَا يَا ثُبَاتُ مِنْ اسْاطَرِي حِرْبِ اُسَ اِيكَ بَلِّى كَعَافْ والْاطاير فيال بَاجانب وورسعادت ونرش يختى كاعلامت سه --يهان ك كانكراس كاسايكسي بريوجا في توه باوشاه جوجانا م - فارسي مين بَهَا، تيزرفار كُومِ مُن كَيْمَ مِن سَهَمَ مُ اسفند ياركي بهن اورهم بن كي الرف كانام مي بَهَا مَعًا - بِناية لَ مِن اس سے ماخود ب جس كے معن خوش بَيْت كے به

دورت الوجود اور وصرت الشهود مي كوئي فرق نهيں - وصرت الوجود كامفهوم بيب كرفوا نام ب وجود علن كا اوروہ تام موجودات عالم ميں مركوز ہے - وصرت الشهود بھي وہي چيزہے سوااس كے كواس كا تعلق مشاہدہ سے ب ليني وُنيا كى برئيز جيش نظر آئی ہے اسى ذات بارى كا برتوہے - به دولوں اصطلاحيں دراصل ایک ہى چيز بيں اختلات مرت نظريد اور نظر كارہ - موجوده زلاد ميں بھى خداكا تصور قريب قريب ايسا ہى ہے ، فرق عرف يہ ہے كوسوفيد است تعالى لما بريم سكتے بين بين و ابنا اراده برل بھى سكتاہے اور فلاسطراسے ایک اليس توت تسليم كرتے ہيں ، جا قرار نظرت ميں كسى تبديل پر فاور ئيديں -

## رحفرت أني جايسي)

باطل آن کے جوریے بال کا انساناسمی خیر دل کی قسمت انے آپ مٹ جاناسمی عقل کی بات ہے عیش کی رو واد میرے فم کا انسانا سمی یا دعیش رفتہ کیا میری خوشی کی بات ہے عیش کی رو واد میرے فم کا انسانا سمی جب امیدیں مٹ گیش کی بورندگی کیا موت کیا یاس میں میناسمی سے اس مرماناسمی ہے تو انتفاد ہیں اپنے اقدار حشن سے عیم بیگانا سمی تقدر کو دیپ ہوگیا آئی مجواب دل کا طال خواب کا فی از میں اک اور انساناسمی خواب کا فی اور انساناسمی

(حرمت الاكرام)

شمع بن کرکس نے بخشا سوز پروا نہ مجھے بول مانا مائے تفر کرکے ویوان مجھے د كيت من ابل ونها كيول حريفا ف مج كت بي جي فركبين وه رات وهلي دل كت محية بمين بيتم على سب كمريعيون كي ازك إراع مع وقي من دل اكثر لمیں کی کتنی ہی کرویاں مرے فسانے کی تعبير موج بلاك سي كيه سبتا مول ترے قریب بہونے کرمعی دور رہا ہول مين ان كوياكي اكر أواس رجا مول كراب وشي كاتصورتبى إز بواسة بلا کی چیز علم انتظار موناب ہزار ار دووں کا مزار ہوتاہے سكوت بى مكوت مصوال سعواب ك سكون نهين كسى عِكَّة غيفتون سے خواب تك مرے تناؤں بہم گیسو تھے ہرائے ہیں ابنی دِیناکے خدا ہم بھی ہیں انيے دشمن بخدا مم مجى بي

رندگی کی دات إ کہنے دے بدافسان محج فيربوا ركم لىجنول فالاج ورند ابل عقل، مين كرحمت خود مول بل انبيهي افلاص كا اس رات کا جادو نکسی صبح سے فوطا انحبام تمنّا كايذ احساسس ولاور جانوں کے مقابل لاکھ موسٹ ن توانائی جن من مريوشبم المناس فنده كل يك زجانے پوچھ ع مجھ سے ناخب واکتنے ب اینے طرف کا مقصود امتحال شاید ن مینے دے گ یہ نیر کی طلب حرمت ندمسك إك أشفاد نظر مرى عانب يدكرك دوب كميا آج صبح كاتا را وه الك قطرة لرزال ب جس كا نام آنسو يرطوز كفتكو بجريس المن بعي توكس طرح طویل ہوکہ مختصریہ زندگی کی رمگرزر دل بواس بادني كياكيا دستم دهائي كسي آدم كي ميس مجي عيد الأش دوہروں سے ہوگا کیا حرمت

انعیں توحشرم کی ہے خیال رسوائی ہمیں نوشی ہے کوئی ہر دہ درمیاں ندرا فضامیں گونج رہی ہیں کہانیاں غم کی ہمیں کو حصائد سن رح داستاں ندرا ہوا بلطے ہی ہر زخسہ موگیا تازہ بہارعشق کو اندلینہ نخسزاں ندرا تیرے بغیر زندگی ہوگئی اس قدر تیاہ جیسے کسی نے دفقاً ہے ہے وجے کھینچ کی شدت غم سے ہوں پڑھال ہوتن کہاں محرتیق ایک وہ اس کی بے رخی اے وہ اسکی بیزی سندت غم سے ہول پڑھال ہوتن کہاں محرتیق ایک وہ اس کی بے رخی اے وہ اسکی بیزی اللہ اللہ گرمی رخساریا رہ آئینے کو بھی پسید آگیا میرے دل کو مل گئی تسکین سی نام تیراجب بول پر ہاگیا بجلیاں ٹویٹی کی طوفان آمیں گے وقت تعمیہ زشیمن آگیا بجلیاں ٹویٹی کی طوفان آمیں گے وقت تعمیہ زشیمن آگیا

(طالب جے پوری)

شکوے زباں پہ ایسے بھی آ آکے رہ گئے ہم اپنے دل میں آپ ہی شراکے رہ گئے ان پر بھی اک نگاہ کرم اے گدا نواز! دامن چربیرے سامنے بھیلا کے رہ گئے سطے کر سیکے ہیں دارورسن کی جومنزلیں کچھ دوروہ بھی ساتھ مرے آکے رہ گئے

### (مىعودامخترجال)

ناسیم و در کی نالعل و گهر کی بات چلی ایسیم و در کی نالعل و گهر کی بات چلی ایسیم و در کی نالعی یا اُدهر کی بات چلی اودهر کی بات چلی اوده کی بات چلی اوداغ دل بوت در وشن فریغ شام بوا نالی بوت ایسیم کی بات چلی ده ده طرکته دل کا فسانه تمسام کیا بوت ا نابی خموش بود کی بات چلی می می راس نا آیا تفس نامیدول کو بیت چلی توغم بال دیر کی بات چلی چین می راس نا آیا تفس نامیدول کو بیت چلی توغم بال دیر کی بات چلی چین می راس نا آیا تفس نامیدول کو بیت چلی توغم بال دیر کی بات چلی چین می راس نا آیا تقس نامید بال دیر کی بات چلی چین می راس نا آیا تی سرت کفن با نامی کرد باب سامی کرد باب سامی بالی و بالی و

### (**جبونت رائے رغنا** بلسوی)

انسان مر خوائے تو دنیا میں کیا کرے کس کے ساتھ فرض محبت اوا کرے اے دوست، نیری عرقفافل دراز او اک دن کی بات ہوتو کوئی التجا کرے ہر نیوس ہے چراغ تمثالے ہوئے راہ طلب میں کون کے رہنا کرے معلاکریم کوجس کا فرق آرام وسکوں اوا آسی کی یا دسامان سکیبائی بھی ہوتی ہے غبار لا دوگل ، موج نکہت بن کا تحقی ہے جین سے گردا تھی فاک پروانہ نہیں اٹھی

# د کان رخم دل

(فضّاا بنُّفني)

اپنی ہی لؤیہ یہاں *تص میں ہیں بروانے* رونتنی دیتی ہے سررات چراغوں کو فریب' دن مين جي ياول احالول كرهيسان اتر مين آبلہ اے فود اپنی ہی طلب میں منزل، مجه كوك آياكها ل بريشعورسم دل سركريال من جيائي بوت روول كالملال وبي ملى مولى نبورمين زان كى تفكن حسن کے منت موئے اج محل افسردہ آفيابوں كى طريف بريفتا ہوا دستِ زوال زسرمیں ووٹ بوٹ تا بہ کرسمانے دُوبِ مِا نا بعي إِك الزام <sup>و</sup>أبجراً بعي محال ایک قطرے کو مگر روح ترس عاتی ہے ئ قدر كنيز مو في آتش ايام مذ بوجيم رات کرتی ہے شاروں کے کیلیئے سے وضو اورطرهمام المهراجودكمانا مول جراغ اوالتا ہوں اتھی احول کے انگار ول پر كس كواندازه ب مالات كى تكينى كا الهي معدول من بهارول كاكك اقى ب روح کے مفوکدے ومران میں شاداب برجسم كَتْنَ " نوش فكرغلامول" كالمووش سيب بیٹی دہاتی ہے انھی سانپ کے دھوکے ہیں لکیر یهٔ شبستان ساست سے که زخموں کی دکا ں ' اتنے ناسوروں کوسینے میں جھیا وُں کیسے ؟ لیے فراد کروں سائس معنی جاتی ہے

عف بر دہر کے انداز کوئ کیا جانے علتے ناسوروں سلکے ہوئے داغوں کوفریب رامبررات کے یول راستہ دکھلاتے ہیں بسكلنا بواخوابول كاحريزي محمسل نغرآ تا نہیں امیدویقیں کاسیاص شدت إس سے كمهلا باسا چېرول كا جال بي بسي كى ومي سوئ موف أعق يشكن ومن برمرده مكامول ككنول افسرده مرْكُوانْ فَطَرَبُ فِن فَكُرِيكِي قدرِينَ إِلَالَ لِ تَعَمِّلُتِ ادْبِ وشَعْرِكَ أَذْرٌ فَأَسْفُ تركهائ بورن طايرى طرح عشق الرهال اب بقى مدى ميرك كفيتول بدبرس ماتى م بياس كى الغ سے علتے ہيں لب وكام ، وكم **يوں عملاً بروگا كب**ى جاكب شب غم كار ثو فتكشمين مول علاما مون بحباما مول جراغ كما نظر تعبرت حسين عاند جوال ارون بر يصله ديكيد إ نكا جول كي غساط ميني كا مؤم كل كى قىم مى دول مين اچاتى يى ايمى كوالا نېيىن " زروش تدن كوطلىم أدميت المجي سراق كي أغوش مي ب " جرانتِ فكر" يَه " بالبيد كِي ذبين وضمير" سانس لينا مجي طبيعت به گزرتام گرال اخران المع مى إدول كو تعلل ولكيد؟ درد کی معاس کلیج میں چیمی مانی ہے

تنگ ہے میرے کئے وقت کا ذا مان طرب ملے کے احداس کے مدز تحرکزاد ، حاوار راب

### مطبوعات موصوله

جناب پرویز ، جاعت اب قرآن کے بڑے صاحب بصیرت عالم بی اور سالہا سال سے وہ ایٹر مشن کو کامیا ہے کو گامیا ہے کو گامیا ہے کو گامیا ہے کہ ساتھ میں ایک خاص عقابت بند مسلک تھے میں اور روایات سے استنادیکے قابل خمیں۔

برويزصادي اسى سلدي مفروم قرآن كي تصنيف شروع كي م ،جمن كا بيبل باره بفرض تبدر إم كو الم وي فرآن الا د ففلى ترجمه ب اور نداس كى كونى نفسير بلك صرف اس كامفهوم ب جر سلسل كرماته اس طرح بيش كرد إراً إلى كراني جمر الكمستقل

تصنيف معليم موتى ہے۔

پر ویز صاحب کی یہ صرت قابل تعرب ہے اور قرآن کے افہام و تقہیم کے لئے جونٹی راہ انھوں نے نکالی ہے دہ زادہ قرابیم ہے، لیکن صرورت تھی کرعبارت زیادہِ آسان موتی اور فارسی عربی کے مشکل الفاظ و تواکیب سے احتراد کیا جانا ، تاکسمولی بڑھ کلیے وک مجی اس سے فایرہ اوساسکتے۔

چھائی بلاک کی ہے اور بڑی پاکیزہ ودیدہ زیب - کاغذہمی بہت دہیزلگا پاگیا ہے ۔ جم ، هسفیہ اورقیت میں روب

جونة بنا زياده ع ميزون سلي كيشنز في شاه عالم مارك لاجورس مراسلت كي عائ .

يتترب مولانا خبلي كى شهور تذكره شعراتم كاحس مين شابجهان كے عبدسے لے كرعمدها ضرك كام بیشتریم مولانا سبی ی سهور مدره سراح و بن رب به به به به گذایند از کرد کوختم کردیا تها، الهمنگ قابل ذکرفارسی شعراء کولے ایا گیا ہے۔ مولا کا شبقی نے کابیم میدانی تک بیپونچ کرانیے تذکرہ کوختم کردیا تھا، الم مسلم قابل ذکرفارسی شعراء کولے ایا گیا ہے۔ مولا کا شبقی نے کابیم میدانی تک بیپونچ کرانیے تذکرہ کوختم کردیا تھا، عالا کمہ دس کے بعد میمی شاہجہاں کے آخر عہدے ملکر بہادر شاہ قلفر کے زائد کم ابعض بڑے توش فکر فارسی شعراء بہاں یا ماتے تھے، جن کا تذکرہ اس کتاب کے فاصل مدان جناب شیخ اکرام الی ساحب کی کماب کاموضوع ہے۔

اس میں جن جن شعراء کو دیا گیا ہے ان میں نعمت خان سالی انتقل رعنی کا شمیری ، ناصر علی سرمتدی مبدل رضیت حزیں ، میزدامظر، دانف ، غالب ، گرامی، شبقی اور اقبال خصوصیت کے ساتھ فال فکریں -

فاضل مولف نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس فون کو پورا کیاہے اورجس اسلوب وہنے سے ال شعراء کے کلام کا جابرہ

لياكيا عبد اس سدمعلوم موالي كوه خودفارس شاعى كا برا اجها دوق ركه مين -

ليكن كس قدر افسوساك إت ب كرايس البي كماب التي علما شايع بد- برحند كماب كرشروع مرفعين عليول ك صواحت كردى كمي ب، ديكن حس كتاب بين سيكرول غلطها لا إلى ما بين ابس كي صحت مكن منهين اوراس كا صوف ايك كا علاج ب كداس كى تام جلدى الف كرك دد باره اس كى كمابت كرائي ماك أورما باعدارت بريمي تعرف فى كاماك .

اس كا حجم ٢٠١٢ صفحات أي اورقيت عيد من الناعث الاكرام نشتر وولمنال -م و و الم الم و و جناب رفيق أربروي في اليف ع، جس من بتايا كيائي كو أردو شاعري من مندول كي خدات مند و و المن الم و من الم و دريع بين - اس ندكره من صرف المور منده في الوول كوميا كميائي و اوران كي تعدادي الم

اس تذكره كى يدصوصيت تحي بهندآ فى كانفول في است ردايت وارمزت بنيس كميا بلك ايك مسلسل مقال كصورت مين تروح سے اس وقت تک اُردوی تربی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے مندو شاعوں کے مع مع العظام Con کو بڑے ملیقہ آسلس کے ساتھ میش کیا ہے۔

يكتاب ند صرف تذكره م مندوشعرا وكابلكه أر دور إن كي الهم تاريخ بحي ع جس كي ترتيب مين فاضل مولعت في برطبي

كاوش سے كام ليائے۔

- ما ہے ۔ پیرکتاب نسیم کب ڈبولکھنوسے معیرمیں ل سکتی ہے مضخامت تقریبًا · · ھ صفحات ہے اور طباعت وغیرہ کا فی پیندیدہ ۔ پیرکتاب نسیم کب ڈبولکھنوسے معیرمیں ل سکتی ہے مضخامت تقریبًا · · ھ صفحات ہے اور طباعت وغیرہ کا فی پیندیدہ ۔ وه ايك : زكره و تا رخ كي حيثيت سيمي ديكي عاسكة بين .

عبدا لمآتِه صاحب آیک خاص دنگ کے ساحب طرّزانشا پر دازیس جس کی شوخی مخرکھی کھی ہیں سیحینے پریھی مجدد کم دیتی ہو كروه صرف ايك متقتف مرجى انسان بى نبيس بلك وواين فبائع مولويانك اندرايك زنده دل اندان مى سانس مار رباع.

ضفامت ٥٠ مصفعات - قيمت جرب الشريب مك وبو لكفينو ـ

مقالات ملمري محدد ع مولانا اختر ملمري لي چند مقالات كاجن من سيلاد اقبال خليد وياي سي تفلق بهادر كنوى مرجوده طرزتفيدير - درميان كمقالون من الفاظ فينداوربيس الفاظ كالنوا تخفيق خاص الهيت ر كھتے ہيں - مولام اخر بڑے وين المطالع انسان ہيں اور بڑا اچھا اوبي على ذوق ركھتے ميں ال كمان بين ك دو تجوسع اس سے بیلے بھی شایع موصیکے ہیں اور ملک نے انھیں بڑی عزت کی نگاہ سے دمکھاہے۔ یہ مجود بھی ادر ، دُوق ر ملے والور کے فت جرى مفيد اليعن م اوراميدم كابل دوق اس كى قدركري كم. ضخامت مهماصفات قمت يم - انترائيم كم ويلكمنو -مجموعه بي جناب عطاء المدياوي كرنين فرمي مقالات كا - يبلامقال قرآن إلى كي متداق في - دوسرا و سبع مثنانى "ب اورتميرے ميں مشار ولادت مي برگفتكوك كئى ہے جناب بالتى كو مدب اسلام او مصيت کے ساتھ قرآک سے خاص دلجیں ہے، لیکن ہے دلجی تحض تعلیدی نہیں بلکہ مفکرانہ بھی ہے اور وہ ہربات کو فورسیجنے کی کومشٹش کرتے میں ، چنانچ ان مقالات سے بقی ان کے فوروفکر برکانی روشنی برتی ہے۔

بيل اور آخرى مقالمين قوكئ خاص بات نبيب اورجانى وجى باقول كودبرا دياكياسي ملكن بيع شائ ك سلسلين الموراع

المدايك في ناوية فكري كام مياي، وكانى دلجب بديكين قابل قدل نهين -

پاتی صاحب عصدے ایک زبردست دہنی وورتشواش سے گزررے میں، بعنی ایک طون انھیں ذرب سے مجی مجت ہے اور دوسرى طرف عقل آمائي سيهي اوران دو نول من تطابق بيداكرف كى كوستش من وه نيس اوقات اس منزل يرسبوغ ماتين جب منهب وعقل دو فوق حم بوكرايك تيري البوني جيز بوكرره واتي بي باجم اس سه الكارمكن بنيس كه و كي ده مكت بي بيرت صداقت وضلوص سے ظلمتے میں - بوسکتام کر آیندہ کسی دقت ان کی یہ ذہنی اُ کھن دور بوجائے اور وہ غربب والحاد میں سے کسی ایک ك موكرد بجابي - ضخامت ١١٧صفحات - تيمت عاردوبير - الشر: - نسيم بك الوالكفيو -

تعارف كراتم بوئ ان كانشائي كانو في درج كرد في ين

یصفت ادب ا مردوی اضاد کاری اور داستان ولی کے ساتھ ہی دجد میں آئی، لیکن اے بہت کم وگوں نے افتیار کیا

اور آخر کاروہ نیم مردہ سی دوئر رہ گئ موسکتا ہے کریا زانداس کے احتیاد اللی کا جواور اگر چیج ہے قواس میں شک نہیں کریا کتاب اسکی سب سے بہای کوئی دو گی فضاء سے مدہ صفحات وقیت سکے را انشرو نسیح یک محلوق معنود

مچیر مدے جاب سلیمان ارتب اڈبیر صباحیدرآباد کی نظموں اورغز لوں کا مجید انجین ترقی اُردو حمیدرآباد

ال يا فالع ناري.

ارتیب، ویدرآنادی : شکونوجان شاعود بر سے میں، ان کی شاعری کی عربیں سال بی ہے اور وہ خود بم سالکمیں. اس كمعنى يدين كرابني كركا ، عن حصد اضول في شاعرى مي حرف كرديا ب اوريد زاند ايك ذبين وحساس انسان كامشق

رو سے اس کی شاعری جدیا ۔ کی شاعری ہے جن میں تمزیمی وغیرتنزیمی دونوں تسم کے جدیات شابل ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ان کی شاعری ان کے دل کی شاعری ان کے دل کی تناعری جن میں صاحت در دہ جو کچھ کہنا جائے ہیں صاحت صاحت کہدتے ہیں انداز بیان بھی صاحت دشگفتہ ہے اور زبان بھی کافی سلوس دل کی آوازیہ ا

وروال - قيمت بي \_ فنامت ١٢٨ صفحات -قاکط نورشیدالاسلام کی چندعزوں کامجموعہ ہے جے انجن ترقی اُردوعلی گڑھ نے نہایت اہتمام سے عالم میں شایع کیا ہے ۔ فورش الاسلام دنیائے تنفید میں اول اول ایک نئے درختاں ستارہ کی طرح بمودار ہوئے ، لوگوں نے اس کی رفشانی کو دیکھا اور حیران رو گئے میکن اس کے بعد ہی لوگ اسے بعدل چل کو تکد اس کی گردش کا مرار کچ برل کیا تھا - اب كافى طويل عصدك بعدوه كيم بهارك سائف آئ بين اور بالكل في افق سے -

غالب براتنا كجد لكما بابيكا بكراب إس كم منعان مشكل بهي سے كوئى نئى بات كهى عاسكتى م ، يكن فاضل مصلف في

آخر كافكركا ايك ايسانيا ببلونكال بإجب كالصوريقي آساك فرتفا-

اس كتاب مين انفول في سب يه بيل غالب كي زندگى برروشى دايى به جوزياده الهم نهين الكن دوسراياب جن مين معض مشهور شعراء فارسى كاكلام سديني ركدكه فالب كى شاعرى كا مرتبه تنعين كياسه ، بهت وليسب ومفيدي اسى طرح ميس اب میں غالب کی فارسی شاء یی کانفا بی مطالعد کرے اس کی بیش اہم خصوصیات سے بے کی گئی ہے ، جواری جگر مرا خوال فروز ب، ديكن سبرسد زياده المم اس كالنيسرا إب بحص مين بهت كمل كراس كى شاعوند القرادية كاجابزه لها كمايم-

غالب كي فارسي شاعرلي پرماني كر تذكرهٔ غالب ك بعديد دوسرى كتاب ب جوغالب كا يجع شاعواند موقف كوم اليدما من

لا تى ب اور مس كوي عد كريم برس مد ك علمي موجات مين تنميت جوروبيد كماب وطباعت وخرو نهايت كسندنده-مجوعد ينه جاب توريش الاسلام كي جند أردوعولول كانجه المبن ترتى أردوعليك وما فال مي مرون مي ا حال نهايت نفاست يه شايع كيام

اس كاعلم ايك مخصوص حلقه يرسوا اوركسي كونتر تفا-

مرحند ایک اچھا نقاد اشعر کہنے کی جرات کم ہی کر اے کدیکہ وہ شکل ہی سے اپنے کسی شعر کو معیاری کہنے کی جرأت کرسکتا ہے لیکن اس مجود کے دیکھنے سے معلوم بوتا ہے کہ نقاد وشاع کہم کم ہی ایک ہی قالب میں مجتبع بھی موسکتے میں اور یہ اجماع میں مجیبے غریب

ورشيرالاسلام كى غزلين بھى ان كے اشفاد كىلب دلجه كى طرح بلوى عدت انتجا الدركھتى بين، جن العلق زيادہ تراسلوب بان سے سد - مد اظهار خيال دعد بات كے لئے الا شاراو بد ميداكرتے بين الحي يا الله على الله الله الله الله الله الله

جناب مجنون گورگهبوری نے اپنے مقدم میں جورشیرالاسلام کی خصوصیات شاعری پر پڑی تطبیق کور کی کا است بوتا اگر میمجود بغیرکسی تعارف و مقدم کے شامع ہوتا اور نغیرے وانگیس کی لاگ کے لوگوں کو اس سے نعامی از ور مورے کا موقع لما ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کو اگر اس مجموعہ کی اشاعت میں مبلدی نے کی جاتی قوزیادہ مناسب میں ماک ذخیرہ میں بھی کھواضافہ جوجاتا ، اور خود خورشیدالاسلام کو بھی زادہ تردت نگاہی کا موقع بل جاتا۔

الم معلم مجلسه عالمد الميد وفي كاج عرصة كم بندر من كے بعد كو دبيش دوسال سے مجر نبانا شروع واسه - يم كونهيں معلم معلم كراس كے بند بوجات كيا اسباب تقديم الله على درج بول اس كے بند بوجات كيا اسباب تقديم الله على درج بول اس كے بند بوجات كيا اسباب تقديم الله على درج بول اس كے بند برخ من ميں ادب وادى تقا الله على الله بين نبير الله بين بين الله بين بين الله بين الله

شايع موتے تھے۔ اُردوميں الجھے رسايل كخريدا رئيت كم موتے يور، ليكن جامتہ چركامشہو يعلى الدوكا يرج ب وس كے اور ا اقتصادى الجھن اس كے ساھنے نہونا جائے اور يميں امريب كه اس كى يد دوسرى زندگى ترادہ ايدارا ابت ابدى .

محکوری بری بری بری می جرده مجس حیدرآباد کا برا مقدرمه ایمی روان بردی روی بردی بردی بردی بردی بردی می محکوری ا محکوری کا عبد محص میر کے تزکرہ کے لئے وقف کیا ہے۔ اس کی ترتیب میں بڑے بڑے اچھ در شہردا بن تام فی محتد لیا ہے مخروفع دون میں اوراس میں تمک نہیں کہ مولوی عبد لئی کی بریت و کردا را دبی واقعی زندگی بھی نیدگی بھی شالعہ الحر اس خاص غیرے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب (مرحم) کو آوردوز بن آب ک ساسلہ سرکا ہی کئی کا میں مواجع اور سے گورنا بڑاور مجا مواجع کا مشکلات کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ فیصوی غیرا کی بی بڑیت اچھے کا فد پر شابع کیا گیا ہے اور



تارکاپته: "رین"د. مهمورد ملکی دهاگا اورمومی (سیافین ) کاغیب

المراجعة ال المراجعة ال الرين الرين

440

حزت بازندان کاب بربال یا کان ناوی کی قدام رس میدان برزید شرک مالول مدی میگری کار الا رس می کندر مام رکس کار میداد فقای کی میراد رو کاکوار مان دکاری نیام میداد می (احریش) کی در اندهای است. المالات به برای شمل از آن ( از ک را فاصعاد ایول کو دیگر که این با دوسرت نمس سیستنیل از دال درت وجاری و فیورسیلی کوئ کرک الدی اکس دوریه (علاد انعول

کھنجا نے دکائی۔ بات کی اوی فاوی ہے اور میک صوبیت کا ہویک مظالمہ معربان ہے دھائیا کھا ۔ اگر جا گے کے لیم ا آڈ نچری کے جا افراؤں کا جو جس میں تا اگر ہے کہ ہے کہ کہ اوران وطن مدیوالاے کام کاڈ فرقی کیا ہے رائد کا دچرائی مافوت و آج می جامعے کے کمی دج مال کہ - ذراق وال - اطاب کا طاعت ان افراؤ کیا درب اور جا میں میں جس میں در طوع میں آ

جعت اول

منزب یادک اندادی شاهده ۱۳۰۶ کونیو در انداز نادی شادید زیال ساد در ایسی طبقه رای کاری نفدنیو





ومبر الاع

( silipar

قِبَتْ فَ كَابِئَ بَمِرْ عَبِي ئالانكېنى ئىڭ ئۇن 

اقبال کے فلسفہ و پیام پر ہہت کچو لکھا جا بچاہے، لیکن شاعر کی حیثیت سے اقبال کا کیا موقعہ ہے، اسکے تغزل کا کیا مرتبہ ہے ، اس بر کم توجہ کی گئی ہے ۔

اس سالنام میں علاوہ اس کے فلسفہ و پیام او تعلیم اخلاق و تھون کے اس کے آہنگ تغسنول اس سالنامہ میں اس کے آہنگ تغسنول اس کی حیات معاشقہ بر بھی گفتگو موگی اور انتخاب کلام بھی بہتر کیا جائے گا۔ اڈ بیٹر '' نگار'' کے چارمقالوں کے علاوہ دیگر اکا برادب کی بھن نئے زاویوں سے اقبال کامطالعہ کہا جائے گا۔ اڈ بیٹر ''نگار'' کے چارمقالوں کے علاوہ دیگر اکا برادب کے بھی مضامین اس میں شامل موں گے۔

اگرآپ کاچنده دسمبر سلایم مین ختم مور با به تواز دا و کرم اخیردسمبرتک سالانه چنده عنه مع مضار دسبری بهجدیج وی به بی طلب کرنے کی صورت میں آپ کوزیا وه دینا پڑے گا۔اسی کے ساتھ آپ عالمت فمبر بھی (جس کی قیمت تین روپ ہے) صرف ڈیٹے ہر دو پر میں حاصل کرسکتے ہیں ۔ ہرنیا فریل معمی اینا سالانہ چندہ بیج کر غالب نمبر رعایتی قیمت پر عاصل کرسکتا ہے۔

اگرائب کاچنده دسمبرسلار عین تم نهیں موتا تو ۸ رمصارت رحبطی منرور بیجد کی ورند پرج کے اور پرج کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے اندلیشہ ہے۔

ا محبیت صاحبان ساتاس به کروه جلدا زجلد مطلع کردین کدان کوکتنی کابیان در کار مون گا در نه بعد کودو باره فرایمی در شوار موگی - ایجنٹ صاحبان بھی " غالت بر رعایتی قیمت پر عال کرسکتے ہیں ۔ اقبال نمبر فیر میاران " نکار" کے لئے فی کابی تین روب علاده محصول -

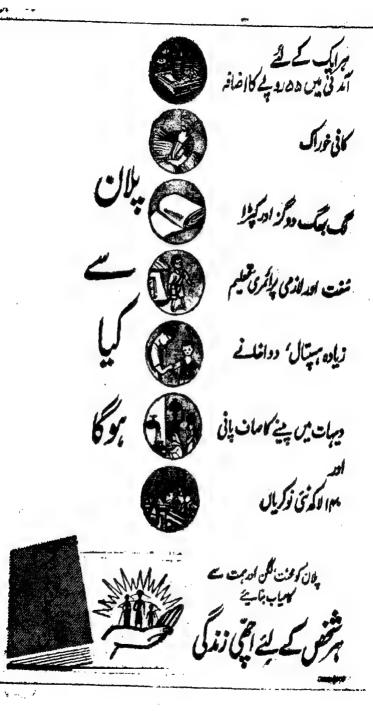

آینده اشاعت سالنامه کی بوگی اوروی بنی عبله میں روانه بوگا

دائنی طون کا میلیبی نشان علامت ہے کا اس امرکی کرآب کا چندہ اس ماہ مین ختم ہوگیا

ا دبیر:- نیاز فی**وری** 

| الشاره ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وسمبراله واع                                                                 | فهرست مضامين                   | چاليسوال سال |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| محبوری ام<br>کانظمی کانطمی کانطر کانطمی کانطمی کانطر کانطمی کانطمی کانطمی کانطمی کانطمی کانطمی کانطمی کانطمی کا | "اریخ مبدوجهداندلس یسود فکروعل کی شیخ راه نیآز بیال و بال سے د شارت ام شطوات | فسارات رغير منائي ننگوري - موا | (H)<br>(H)   |

## ملاحظات

م مدواصلات اورسلمان و داکوسمپورآنند دسابق چینه مسروی کاخیال به که بروستان کے براشده کونواه ده م معدوا سلامت اور مسلمان م بدو بواغده بوانده کونواه ده کردا در ام کرنا جا مجدی کونک دخالبا ان کے خال کے مطابق جب یک یہ جذب دل میں پیواند ہو مجمع معنی میں دطن یا دہی کوئٹ مباکزی نہیں ہوسکتی - اس سلسله میں جرمز بد تعریات سامنے آئی میں ان سے کو بظا برسی مشرق ہوتا ہے کہ سیور آناند جی کا یہ خطاب منده مسلمان دونوں سے ہے الیکن پیکل دراصل ان کو مرف مسلمان دونوں سے ہے الیکن پیکل دراصل ان کو مرف مسلمان دونوں سے ہے الیکن پیکل دراصل ان کو مرف مسلمان دونوں سے ہے الیکن پیکل میں دراصل ان کو مرف مسلمان دونوں سے ہے الیکن کی مدراصل ان کو مرف مسلمان دونوں سے ہے الیکن کی مدراصل ان کو مرف مسلمان دونوں سے ہے اسلمان دونوں سے ہے دونوں سے ہونوں سے ہونوں سیال میں دونوں سیال میں میں دونوں سیال میں میں دونوں سیال میں دونوں سیا

اس سلسلمین سب سے پہلے غورطلب امریہ ہے کو امراع سے سیدرآناندجی کامقصود کیاہ ، احترام کوئی ایسالفظائیں جس کامفہوم متعین موجکا موادر حیات انسانی کی فروریات میں رسی ہو۔ احرام کا تعلق بندیات اسانی سے ب اورانسین کی نوعیت

کے کحافات اس کا مفہوم بھی برانا رہتاہے۔ سپورنا مندجی نے اس نفظ کا استعال کس معنی میں کیاہے ، یہ مؤو تشؤ مراحت ہے۔ برحید یہ مثال بیش کرے کردہ اور نگائی۔ لواکا برم ندمیں سے بچھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اشارتاً یہ طرور بتا دیاہے کہ احترام سے ان کی مراد کیاہے دیکن اگران سے وریافت کیا جائے کرکیا وہ اور نگ ترب کا احرّام بالکل اس طرح کہتے ہیں جینے دام چیندیجی یا کرش<mark>ن جی کا ، تو وہ بینی</mark>ّا اس سے ا<mark>کا اکرہا</mark> کیونکہ مندو دیو الما کے افراد کا احرّام بالکل دو مری چیزے جس کا تعلق خالص عبو دمیت یا پرمتاری سے ہے اور اکا ہر ولک وقوم کا خوا محض صفاف انسانی کی عفلیت سے تعلق رکھتا ہے۔

معلوم ایسا بونان کرسمبور نانزدی نے یہ اِت کیکھل کرنیس کی ۔ اکابرمندسے ان کی مراد خا آبام بندوستان کی تام دہ بری فراد میں مسلمانوں سے کرتے ہیں ۔ لیکن وہ کیا استبال ہیں ، جنفوں نے دیوناؤں کی جنفوں نے کوئی استبال ہیں ، جنفوں نے دیوناؤں کی جنفوں نے کائی استباط سے کام دیا اور اور نگ زیب کا ذکر کرکے بات کارخ بل دیا ۔ اگم مسلمان اس سے جواب میں یہ مسلمان اس سے جواب میں یہ مہیں کردہ جی رام جیٹری کا احزام اس سے جواب میں یہ کہیں کردہ جی رام جیٹری کا احزام اس سے طرح کرتے ہیں جس طرح سمبور نانزد اور نگ زیب کا اور ام کرتے ہیں کردہ مطمئن موجائیں گے ۔ خالب نہیں ، کیونکہ وہ باتے ہیں کردہ ملمن موجائیں کا برمزد و ذرب کا کافی احزام کرتے ہیں ا

اوراس کے باوج دوہ مسلمانوں کو مزیدا حرام کی تقین فرائے ہیں ، اور اس مزیدا حرام کی فرعیت ظاہر شہیں کرتے :
اس باب میں بہال کی جہا ہے ای اور جنگ سنار جا حق کی میں تعرفیت کوں کا کیونکر ج کچوان کے دل میں ہو وہ دبان کی علی اس عام کی جو اس کا عقیدہ ہے کہ جا ان کا عقیدہ ہے کہ جا تھا ہے اور ایک فیر فیل کی اس میں اور ایک فیر کوئی ان اس میں جا ان کا ان ان کا مقال میں کوئی تعلق جی ہو ان ان ان کا ان ان کی جندہ دام چند رجی اور کرش جی کی تو بین پر آبادہ موجائے اور ان کا گوشت کھانے لئے تو بین وہ برسٹور میڈو ہی رہے گا، آ ہم وہ اپنے دل کی بات صاف صاف کمدیتے ہیں اور کوئی گی بیا

سمبورنانندجی بڑے فاضل انسان میں ان کاشار ایل فکریس مواہد، کانگریس کے اہم رئن ہیں اس سے مہا سما فی رہاں میں اس سے مہا سما فی رہاں میں دو کی نہیں کر دو خش من بول اس کے مہان میں میں ایک میں میں اگران سے بوجہا جائے کہ اگر براں کے تمام مسلمان شدھی موجا میں تو کہ وہ خش من بول کے ممکن

عدي بروه اس كاجواب كي اور دين ليكن ان كادل يقينًا مسرول سي لبرز مولا-

اس وقت جبکہ انتخاب کا مرحلہ سائے ہے ، ان کا ہندؤ سستانی " مہا پرشوں " کا طلت کا بذائی سوال اُ شاکر مسلم وغیر سل تقویق کے پہلوکو ٹایاں گرنا مناسب نہ نغا ۔ اس بحث کا تعلق غدا ہی جذبات سے ہے اور ایسے موقع ہرکوئی بحث ایسی تعجیر وینا جو مندومسلم مغایرت کی یاد دلائے قطعًا مناسب نہ تغا ۔

یہ کائل درست ہے کہ مندو دہا پر شوں کے ساتھ مسلمانوں کی مقیدت کوئی خرمبی دینیت اختیار نہیں کرمکتی، الکل اسی طرح جید مندو، اکابر اسلام کو اپنا خربی میشوا نہیں سچوسکتے، لیکن نیافتلان کوئی ایسا اختلان نہیں جو انسانی تعلقات کی فاہ میں ا ہو، اور اگر کی شخص بیجٹ اس لئے چیز آ ہے کہ ایک ملک کی دو قوموں کے درمیان مغایرت کو اور تقویت بہونی آئے تو اس کا بی فعل بقیدًا کمینی قابل تعرفیت نشجھا جائے گا۔

كافيك يه باكسى اورك زبان منكلتى اورىمبورنا ننداس كى ترديد كرف والورمين بوت .

#### ادارهٔ نقوش کے خاص نمب

ادب عالمينبر- طنزومزاح نمر- شخصيات نمرهلدودم -غزل نمر- افسا دتمبر- افسا ننمبر (انتخاب) - منسونمبر- فاص تمبر - ا2/ - ا2/ - ا/۰ - ا/۰

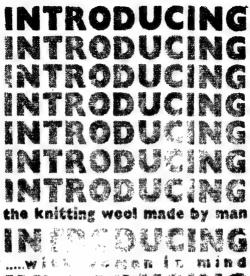

IN DUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING



BOMBAY, DELHI, AMRITSAR

# ملک محرجانسی کی "بر ماوٹ"

(پروفسيترصمت الندجاويد)

زان اردو کے اکٹر اریخ نولیوں نے ملک محدمایسی کی مائ ناز تعنیف " پداوت" کا فکر مرسری اجرا مہی طور پرگریا ہے۔ زبان اُردو کی تدریمی ترقی کا جارہ لیتے ہوئے محرسین آزاد، آب حیات کے مقدم میں لکھتے ہیں :۔ '' مسلمان کمی اس زانہ میں بہاں کی زبان سے مجت رکھتے تھے، چنانچ سواعویں صدی عیسوی شیرشاہی عہدیں

مل تحدوائش ایک شاعر ہوا۔ اس فے پداوت کی داشان نظم کی۔ اس سے عبد مُکورکی زیا ب بی بہترین علوا بوتی بلک ابت برتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں روکر بیاں کی زیان کوکس بیارے بولغ لئے تھے۔ اس کی بحریمی بندی ہے اور ورق کے ورق اُلٹے جاؤ فارس عرف کا نفا نہیں ملا، مطلب اس کا آج مسلمان بلکم بند

بی جیس مجدا ، کاب نرکور چیپ گئی ہے اور ہرمگر ال مکتی ہے ، اس کے خون جیس کھیتا یہ "اُردوکی ابتدائی تشود نامین صوفیائے کرام کا کام ، میں موادی حبوالی نے پداوت کی زبان کا کبیری زبان سے مطابعہ

كررتر للمستح لكمعاسيع إر

الن کی رکبیرکی ا بوری ، گوسا بین سی داس یا ملک محترجالیی کوسی بود بی نبین کوجن کی کام کو محصنے کے ساتھ شرح کی متروست ہو۔۔۔۔۔۔شسی داس اور ملک تحد جالین کی زبان پُرانی اور مروہ بوجائے گی میکن کیبرکا کالم

بيشة زنده ادر مواجواريخ كا؟ " بنجاب مين أور دو" مين منجس الفرستين عنوان كا ذكر تعصيل كيسا تدموج وسه لميكن الك جميع اليسمي كا

ر دکریدن منمنی طور مرکمیا گیا ہے۔

ودورت می موریردیا به و می این مغمان بلکه بند و می نهیر سمجتا " فاقیا اس وجه سے می کانفول فی پر ادت کی این او آ آزاد کا بری سواف " سمجا سے کیونکہ ان کے خیال کے سابق وُرد و بری مجاشا سے نکل ہے ، حالانکہ " بیدا و ت" بری سواف بری مجاشا میں نہیں بلکہ اور دھی میں سے جو مشرقی بندی کی ایک شاخ ہے ۔ تو دھیاتیں فی بدا و متن میں اس نبالی کو معاشا ہی کہا ہے در

آدِانت بن كُا تَفَا رہے ﴿ لِكُو بِهَانًا جِو إِنْ كُهُ

إورام مكسيندن اورهى كے ارتقاء بر روشني دائے موت كلما بى كى .

مندوستان میں صوفیوں نے تبلیغ ذرب کے سلسلہ میں جندوشآن کی مقامی بولیوں کی جو خدات کی چی وہ کوئی ڈھکی جبی ہا ہوں جبی بات نہیں - ان صوفیوں نے اپنے عقاید کی توضع وتشریح کے لئے نصوف بہاں کی زبائیں استعال کیں بلکریہیں کی معت ہی علیتوں ، رہم درواج ، طرز تدن اور بہاں کے باشندوں کے مذاق و مزاج کو بھی پیش نظر کھا اور عوام کے دلوں میں گھرکیا بقول اگر وال، سبناوتی نامی عشقه تقد، اگر میتریشا کو دستیاب بدوا یه - کمدها وقی کے مصنعت کا ایمی تک بیته نہیں الک مکا

ہو - بدما وت میں لکدیا ہے کہ سرو تے بچر، کم رہا ہ ایک سیاری ہوگیا۔ یہ کہانی بھی لوک محفا کا درج رکھتی ہے 
سرو تے بچر اور رائی ساونیکا کی کہائی بقول اگر وال، بہارے گرات کی گاؤں گاؤں مقبول ہے - بوسکتا ہے کہ اقد حدیں ساونیکا

کا نام کم رحفا وتی ہو بہر جال اس نام کا تعقد ایمی تک پر دور قرائی میں ہے - مرکا وقی اور محبولاتی نامی کہا نمیاں دستیاب ہو جی بین بین کوی بنارسی واسکونی ارد طاق میں بیر حاکم آتھا

بدن کوی بنارسی واسکونی ارد طاق میں بیر حاکم آتھا ایک دستا میں شک بندیں کہ یہ بداوت کے زمانہ کشنیف سے
معدون خون میں اس کے من تعذیف کا بنہ نہیں جینا لیکن اس میں شک بندیں کہ یہ بداوت کے زمانہ کشنیف سے
معدون میں میں اس کے من تعذیف کا بنہ نہیں جینا لیکن اس میں شک بندیں کہ یہ بداوت کے زمانہ کشنیف سے

ي ملك لكمي كريم على -مصنف كرحالات الي مي مي الي

بسب اس كا تصد منفراً بيهم منوبركنيسرك داجسوري جان كالوكا عقا-ات ايك دات بان اشعاكر بهارس شهركا داجكارى درات بان المعاري درات المعاري المعاري معدالتي كي خوابكاه مين ما كيل دونون بديار وفي برايك دوسرت برعاشق بوكيات

قصر بھی جہائی میں ہے اور اس کے بعد دد باہیہ -اس سک بین کو گیا ہے ، اور معشوق مختی ہے ۔ انسان کے عشن کی تصویر تمثیلی میراید میں تصنیعی گئے ہے ۔ مرکا وقی ، قطبتن کی تصنیعت بے قطبتن کے متعلق بھی بہت کم معلومات خاصل بیں ۔ ان کا اصلی نام شاید کچھ اور ہوا تطلبتی تحلص معلوم ہوتا ہے ۔ یہ شنح بر آن شینی کے مرید تھے اور لبقول رام جہزار کی حسین شاہ

له ام رَقَ مَيْنَاكُرُ فَلَصَابِ كُرُ جَاتَى فَرِيدَ وَت مِن كُونَدَا وَقَى كا مِن وَكُركيابِ - النول فَ عَالَ نَفَظ مَوْدُوف " كَا بَيْادِ بِرابِ العَمامِ " لَنُون بِهِ فَقَل مِنْ اللهِ عَلَيْهِ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وائي جونور ال كا مرتببت تفاقطبن في يتقته في ومطابق سينها في من الكها تفاد مافظ محدوث والى كاكمنا كومين تاه ترقي كالانتقال سنها على المنافظ من المرتب على المنتقال سنها من الموالين من الموالين مين شاه وائي بمكال موقع من الموالين من الموالين من الموالين من المورد الموالين مركم مرببت تفاقه المن الموالين المرتب كا ايك مركم مرببت تفاقه "بنجاب من أددو" من حافظ محدوث المرتب كانتها من الموالين ا

بهرطال اس سے انکار مکن نہیں کہ عاقبی سے مہت سل صوفی شعراو نے اور می میں عشقیہ تقے لکھنا مثروع کردئے تھے۔ عاقبی کے بعد بھی یہ روایت فایم رہی اور ان کے بعد جو تھے لکھے گئے ان کی فہرست طویل ہے ، جن میں سے چند کے نام ، جی ،۔

(١) فين رزق ألله والمتوفى المصام عرت نرتجن اور برياين.

(١) دوست محد ( عوداع لغايت ١٨٠١ع) يرم مان .

رسوى شيخ عثمان رستنداع) حيراولي -

رم) شیخ نتی جنوری (سطالطیم) گیان دیب ·

وه) قاسم شاه دریابادی ( میسودو) منس جامر-

(٢) فرقور (١١٠١م يوم ١١٥٠) اندراوتي -

ره) کینخ نثآر، شیخ پوری دستان کی پیمعت زایخا ۔

وم) صعيدتبهار زسن تصنيف المعلوم) رس رتناكر.

(٩) مافظ تُحْف على شأه (هيشش مرام جيكاري -

(١٠) قاضل شاه (معمدم) بريم رتن -

فیکن یہ ایک مسلم حقیقت کے کو ان نام عشقبہ کہانیوں میں میر مادت" کل مربد کی جشیت رکھتی ہے ۔ ووجاتشی کی کمی تصنیفیں بتائی جاتی میں مثلاً اتخری کلام اکھ آدے وقیرہ - ان دونوں کو دام جند ٹیکل نے مرب کرئے شائع کیا ہے۔ مری انا بریکا دکو جاتسی کی ایک کہانی کی تھی جے انھوں نے " جری ہاسکی" نام سے شائع کیا ہے ۔ دیکن اب اس کے کئی تشنع کی کئے میں جن معام کا وعلیٰ نام کراتا یہ معلوم ہوتا ہے .

سید آل محد فی مالیسی کی مندرج ذیل فهرست وی مے :- (۱) پد اوت - (۱) اکواوٹ - (۱) مکواوت - (۱) چهاوت - (۱) در آل محد فی مندرج ذیل فهرست وی مے :- (۱) موافی تامد - (۱) کمهرانامد - (۱) کمونامد (۱۱) کیونامد (۱۱) کیونام کی تامد - (۱۱) کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کی تامد - (۱۱) کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کی تامد کی تامد کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کارت نامد کیونام کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کارت نامد - (۱۱) کیونام کیونام کیونام کیونام کارت نامد کیونام کیونا

شد بنجاب میں دُردو۔ که نقبل حافظ محدوثیرا فی ۱۰ مس تالین کے زور دار مصلے وہ میں چوچزی کے محل اس کے حن و جال میان بجباور ارہ اسدے تعلق رکتے ہیں۔ شہزوے کی قاش میں مصنف نے مختلف مالک اسلامی کا اُکیا ہے۔ سلد ان مشقد کہا نیوں کے علاوہ اور جی میں خرمیب اسلام پر بھی گئی کم بیں لمتی ہیں۔ خلہور علی شاہ نے قائد تا صربی بنجیم رکھی ہے ۔ اس کے علاوہ عربیا تعتمد کے کسی شام جو نام بھی گھھا ہے۔ مودد ، شرى اگروال كے خوال كے مطابق جراوت ہى ب، شكل صاحب نے جاليتى كى ايك تعسيف نياوت كامبى وكركياب بمرحال ودجاليتي كى تصنيفات ميں جداوت اعلى أورمقبول ترين كتاب ب اوراسي ايك تصنيف في جاليتي كو بقائ دوام كا . خلعت عطا کیاہے ۔

پر اقت کو مندی والول نے اپٹالیاہے ، حالانکہ اس کتاب کی زبان اودھی مہندی سے اتنی ہی نختلف ہے میتنی اُردوسے لیکن عرصہ کک مندی والے بھی اس کی اہمیت سے اواقف تھے ، مالانکہ پر اوت مائٹی ہی کے زان میں مقبول موگئی تھی۔ كماما آج كان ك زادين ان ك مرد باوت ك دوم جها مان كات موت دايس وايت م كبدادة كى

شہرت سن كر فود شرشاه ، جاليتى سے ملنے جاتس كيا تھا ينف لاء ك لگ عبل اداكان كي كمن تفاكر كے در بارى شاغر علاون رطلاءالدين ؟) في بكلى من اس كا ترجم كما تقا- اس كے بعد عد الع من مثنى دائے كو مبدى ف اس كمانى كو فارسى نشون لكها اور اس كانام" تخفية القلوب" ركفا أورحسين فروي اعي شاعرف تفتر بداقت نامي ايك كماب فارسي نظم من للهي.

ماقل فال رازى لے بعى بداوت كے كي مصامين فارسى ميں إندهے -

یر تقیقت ہے کر عرصہ بک جندی ادب میں جایسی کو کوئی مقام نہیں دیا گیا۔ گارساں دیا سی نے جایسی کا وکرکیان میکن اسے جندو سجو کراسے جائئی واس لکھا ہے۔ گریوین نے قرمداع میں ور دی اورن ورنا کیور رو ایک جندوستان میں پاوت کوایک ظابل مطالعه کتاب بتایا م - سدها کرتیری اور جارج گریس نظاهام میں بداوت کے ۲۵ الواب کون مُرْح دایل ابشایک سورائی آب بنگال سے شایع کیا۔ اس کے بعد سمان آباء میں رام جندرشکل نے پر اوت کا پہلا اولیٹ تابع كما اورد مالكي كرنتما ولي أنه مركعا- دومرا الحليق مع ترج واضافه هسافية مي شايع معا-اس ك بعد مهندي مي اس ك

کئی اڈوٹین نکلے اور وقعاً فوقعاً مزرلی زبان میں بدیلوت پرمضالین نکلتے رہے ہیں م ات - جي شرق في سيم واء عين سرماري كريين والے ناكمل ترج كوكمل كركے اسے وايل اينيا كك سومائ مي سے شايع كروايا- أردومين مي اس كتاب بريقورا بهت كام مواج يستداع من محدقا سم على صاحب رسس برماي في مطبع تولكشورا ال سے ماوت كامظوم ترجيد شايع كيا تھا، اس كے بعد فضاء من مزاحنات على بيك عنايت كلمنوى في بداوت مع ترجيب و يداوت بعاكا مترم كي ام سيميع مظى كانبورس شايع كيا، ترجدتن اللفظ ب اورحاشي مين مفرد الفاظ ، مشكل مطالب اور ارتنی میمات کی سربری تشریح کوئی م معلن وفکی و را معنوس اسی ام دیداوت مها کامترم ) سے معلوتی برساو بازات اوج کا

ترجم مع متن شايع مواع ، اس ك ديباج من معكوني برساد بانو كلفي بين ا "پراوت كے ترجے منظوم فارس حرفوں میں دولنے كرين كولے جي - ايك براوت أردومصنف طا اوالقا مرافالبا يدوي تعرفاسم على إلى جن كا ذكراوم مرجكام) دومري بداوت أردومصنفصياءالدين هبت اورغلام على حرب

....اس کی تاریخ تعنیف المعلیم م "بدادت أردو" مطبوعة أجكل ماريج الدف عرمين دلدارسين فال لكفت مين كر:" ضياوالدين عرت في يفتر موالط س قبل شمع و بروادك ام سالكما تفااوران عني انتقال كم بعد غلام على عشرت في السام من اسم كمل كرك اس كانام شمع و تروازيم بدل كريدا وت أردوركما - بقول مضمون فكارية قصّد جاتشي كي بيا وت كالفظى ترجم تهيس بلدمون كما في كاخاك انود ب يمكون بي نے اپنے ترجے کے لئے جس ننتے کا انتخاب کیا ہے اس میں اختلات کی کافی گنجایش ہے اور صف ففلی ترجی براکھا کیا ہے - ترجی کی زبان پرهبدالباري آسي ادرمولوي حبقرعلي ديوبندي في نظرناني كى ،

جاتی کے مالات زندگی مبت کم لمتے ہیں - وہ فویں صدی بجری سے کچھ سال پیلے بیدا ہوئے تھے صیح اریخ کا تعین شکل م

نام ملک تحدیثها اور میخنص - ان کے مقام پیدایش کا بھی علم نہیں البتہ "آخری کام" کی دافلی شہادت کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ کی دان کے خاتش میں جو اور وہیں کے بور ہے ۔ کی دان کے خاتش میں جو اور وہیں کے بور ہے ۔ جائی کے خاتش کا برائا ام اور آن تھا۔ جائی کے تول کے مطابق حاتش کا پڑانا ام اور آن تھا۔

له غالبًا اسى مرح كرمِش نظر بيّل في لكعائب كم جاتش جهاتكُيرك عبد مي تق جو إلكل خلط به . عد ذابب الاسلام مرتدم محرجم النني صفى . ٥ .

دگره موحدی کا اُلوَّ این مرشد لکعاب اور چکدشخ بر بان الدین بیده جوجدی کے مرش نبیں بلد ان کے مربد کے مربد تھے اس کئے سیمت مسلمت کا بیان محل نظر ہو۔ اس کے ملاوہ مجلوتی ترشاد پا ڈھر نے جاتنی کے سلسلہ بہبت کا ذکر کرتے ہوئے شخ دانیال اور نفرت نواجہ تعزیز کا بیان محل نظر ہو انتیال کا معالمت میں ۔ نفرت نواجہ تعزیز کا انتیال کی معاقب برحرت نواجہ تعزیز کا میں ۔ نمرویوں میں یہ مشہور ہے کہ بینے وائیل کی طاقات حفرت خفرسے جوئی تھی اور انھوں نے حقرت نواجہ بایت اور میں ایس یہ مشہور ہے کہ بایت اور انھوں نے حقرت نواجہ بین اور اندی طاقات حفرت خفرسے ہوئی تھی اور انھوں نے حقرت نواجہ بوئی جوئی تھی انداز کی طاقات حفرت فوجہ بین کے دعوی مہدت نوش ہوئے اور ان کی طاقات حفرت نواجہ کے مالیتی فرقہ جہدویہ بہت نوش ہوئے اور ان کی طاقات سیر راتب (حا مرشاہ صورتی) سے کوائی ، بہر حال یہ طرشرہ اور ان کی طاقات سیر راتب کی تعریز کی کہ بہر میں کے بعد انھوں نے جائش کر کا ذکر کر کے اس کے بعد انس کی بعد انسان کی بعد ک

یدا وقت کی کہانی بن وستمان کی ایک قدیم اور مقبول عوامی کہانی ہے۔ در پرتھوی راج راسو "کے باب پراوتی تھے" بر مجی میں کہانی تقوش بہت تبدیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے سسنسکرت کے کئی نظمیہ فقتوں میں مہروش کا نام بدا وقت رکھا فیاہے ، خوالے یا میں کھی بوئی ایک سنسکرت کہانی کا نام ہی یہ اوت ہے۔ بقول ہرش آم چرویدی مراجم تعالی کی ایک جوگرانی

و وحولا اروزا دو إ " ہے ۔

آریمی اعتبارے " پر اوت" کے بعض اجزا بالکل غلط میں اعلاء آلدین کا پر آوتی کے لئے جیول مرحلہ کرنا ایک فرضی تعقیر ہے کرن آقی ہے لئے جیول مرحلہ کرنا ایک فرضی تعقیر ہے کہ کرن آقی ہے کہ علاوالدین کی ہے کہ معلوالدین کی ہے کہ علاوالدین کی کہ عصور مونین پر آوتی کے مجمعہ موزمین پر آوتی کے مجمعہ موزمین پر آوتی کے مجمعہ موزمین کرنے کے مساتھ تھے انھول نے اس آرائی کا مال بھی قلم بند کیا ہے لئے اس کرنے والے امرخسروا بیاوی کی داستان عشق منظوم کرنے والے امرخسروا بیاوی کی داستان عشق منظوم کرنے والے امرخسروا بیاوی کی ذاستان عشق منظوم کرنے والے امرخسروا بیاوی کی ذائل کی نامی کرنے والے امرخسروا بیاوی کی داشتان عشق منظوم کرنے والے امرخسروا بیاوی کی داشتان عشق منظوم کرنے والے امرخسروا بیاوی کی داشتان عشق منظوم کرنے والے امرخسروا بیاوی کی داشتان کی بات ہے کہ خطر کا اس اور دیول دیوں کی داشتان عشق منظوم کرنے والے اس کے داشتان کی داشتان کی

ادنی اعتباری پر اوت کا درجه کی نی بندید ، ماتشی فظیف او دهی زبان استعال کی به جا آج بھی بول جال کی زبان به ادنی اعتبال کی جا استعال کی دبان به ناسی و آس نے را ماتن میں جو زبان استعال کی به اس پرسٹ کرت کی گری جہاب به برایک حالات کی فران استعال کی جو اللی کی زبان تعبی او دهی زبان استعال کی جو بول جال کی زبان تعبی او دهی زبان استعال کی به مجلول کے نام فرداً فرداً گذات میں - کھوڑوں کی تعبیر بیان کرنے میں توانت نام میں کو جو نواز کو بھی کرتے میں کو ان نام وں کو جھی کے لئے فرس نام در کا بیش کرتے میں کو ان نام وں کو جھینے کے لئے میں بیش کرتے میں کہ ان نام وں کو جھینے کے لئے میں کہ بیٹ کرتے میں کہ ان کے دو دومطلب تکلتے ہیں ۔ انھوں نے معشوق کا سرایا بختاجت مجامعوں بر مربی کامیا بی سے میش کیا ہے ، فیال میں میش کیا ہے ، میں میں کہ بیٹ کرتے ہیں کہ ان کے دو دومرا مقام وہ جب طوطا ، رسی میں کے سامنے پر آوتی کا سرایا بیان کرتا ہے اور دومرا مقام وہ جب را کھو بیش کرا ہے سے لیا گائی معام قودہ ہے جب طوطا ، رسی میں کرم سے بیٹ کرتا ہے اور دومرا مقام وہ جب را کھو بیش کرا ہے ۔ میاز نے ان اشعار کی معنوی خوبوں پر مربی کو میں در دانگین بیار ہے مقال کرتا ہے اور دومرا مقام وہ جب را کھو بیش میں ہو جو بیا کہ کیا ہے کہ ان کرتا ہے دوموں پر مربی کو بیاری کرتا ہے در دائی کرتا ہے در دائی کرتا ہے کہ کا کہ بیان کرتا ہے در دوموں پر مربی کو بیاری کرتا ہے در دوموں پر مربی کو بیاری کرتا ہے در دائی کرتا ہے در دوموں پر مربی کو بیاری کرتا ہے در در انگیز پر ایوبی میں بیان کہا ہے کہ کا در دموں کر کرتا ہے در دائی کرتا ہے مقال کی تو میں میں میں میں میں میان کیا ہے کہ در دموں کرتا کہ در دموں کرتا کہ در دموں کا کرتا ہے دو دوموں کرتا کے در دموں کرتا کہ در دموں کرتا کہ در دموں کرتا کہ در دموں کرتا کہ در کرتا کہ در دموں کیا کہ در دموں کرتا کو کرتا کیا ہے کا در دموں کرتا کو در دموں کی کرتا ہے دیا کہ در دموں کرتا کہ در دموں کرتا کو در در انگیز کرتا ہے کہ در دموں کرتا کو در دموں کی کرتا ہے کہ در دموں کرتا کو در در انگیز کرتا ہے کہ در دموں کرتا کو در در انگیز کرتا ہے کہ در دموں کرتا کیا کہ در دموں کرتا کی کرتا ہے کہ در دموں کرتا کی کرتا ہے کرتا کو در در انگیز کرتا ہے کہ در دموں کرتا کی کرتا ہے کرتا کو در در کر کرتا ہے کرتا کی کرتا ہے کرتا کی کرتا ہے کرتا کی کرتا ہے ک

سله خام بله لاسلام مرتد محرخم آلفنی صفی ۱۵۰ -

یول قریدا و شدیں مانشی نے مندو دیو الماست اپنی واقعیت کا ثبوت مختلف مقابات برد یاہے میکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انعول نے اسلامی اور فیر کمی تھیجات بھی استعال کی ہیں ۔

فلفائے داشدین کی منقبت کے تقت جاتی نے چندونی اصطوعات کے مرادفات میندو دھرم کی مناسبت نے استمال کئے ہیں۔ مثل انکوردھی اور دین اسلام کو نیٹھ کہا ہے۔ ایک جگہتے ہیں ۔ ''گام بی بی الک ایک کو بول (میمیں صرف ایک گئیہوں کے لئے بیچ گیا) اس میں آدم وگذم کی جمیع ہیں ایک کو بول (میمیں صرف ایک گئیہوں کے لئے بیچ گیا) اس میں آدم وگذم کی جمیع ہیں ایک کو بول (میمیں صرف ایک گئیہوں کے لئے ہوئے کہتا ہے" جالس انس در بہتم ایک انس دہ مور" رواند ہوتا ہے تواس سے خیات اٹنے ہوئے کہتا ہے" جالس انس در بہتم ایک انس دہ مور" رسامان کے جہاں چالیس حقے ہیں ایک مقتم میرا ہے)۔ اس میں دوگو کی طرف اشار دھے۔ اس کے علاوہ بیما وت میں اسکندر دوراند ہوتا ہی تا میں میں میں کو تی کی میں اسکندر سے متعلق بھی کمیجات استعمال کا گئی ہیں۔

گُلے اور شرکا ایک گھاٹ بانی بینا (اُردوی ورد س بجائے گائے کے بکری ہے) جس گر کھائی رہا ہو گونگا (جیسے کوئی کڑ کھا کے گونگا ہوجائے، گونگے کا کڑ کھا لینا) پرکل بیم نہ آچھے چیپا ( نوشہواور مجت چھے نہیں رہتے)

پرين در التي مياند التي ميانداد ا

کی بیٹ کے طرفہ کو اور اور میں جہانا) کیک بکھاران ہر کو کر لولا (آومی کا تول تیجیر کی تدیے)

چوبہیت گفن طاری ہی پییا (جوکے ساٹھ گفن بھی نیں جائے گا۔ اُردو میں گی**بوں کے سانڈ گف**ن پیناہے) خور مکھوانے (آگد کطوانے گل یاد خذر کی دھیسے آئد کا وائی۔ اس تبریح مجان ہے کافین پر ماوری میں پیلٹر میر

من بکروانے (آکھ کروانے فقی)-(فیدی وجسے آگھ کروانا)- اس سم کے محاورے بکرت پراوت میں ملتے ہیں۔ مختصریة کرده رف مذہبی اوراد بی فقط فظرسے بلداسانی اعتبارسے مجمی اردوزبان کے تدریجی ارتفا کو سمجھنے کے لئے پراوت کا

مطالعہ کافی انچمیت رکھتا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ براوت کھڑی ہوئی یابرج بھاشا میں نہیں بلکہ اود عی میں بے لیکن عمال بنابرام عظیم کارنامے کونظرانداز کردینا مناسب نہیں معلوم ہوتا خصوصًا اس صورت میں جبکہ او دھی اور کھولی ہوئی دجسسے ہاری زبان گردو اور مدید بہندی تکل ہیں) ہاں جائی بہنیں ہیں اور ان ڈبا نوں میں کافی نسانی اشتراک پایا جا آئے۔

له اودتی الفاظ کی ایک ایم حصوصیت یا ب کان کے آخری حروق نتوکھڑی بیلی کا طرح "آ" اور شہری مجانٹا کی طرح " او" بوتے بین شکل زلفظ کھڑی بولی میں "گوا-گھوڈا، چھوٹا، تھا او وغرہ ہیں دہی ہرج مجانٹا میں گورو، گھوڑو، جھارو، اور اودتی میں گور، گھوڈ، جھوٹ درتھاروخچرہ بین اودتھی کی ایک نابال تصوصیت یہ مجھے کے جہاں کھڑی بدئی اور برج میں بائے معروت باجا کہ معروت است وہی می مگرکم موٹ نصاور بیش جولتے ہیں۔

# مے ضرب بی برگاوری کے ادبی انتفسالا اور اسا ندوسخن محے جوابات إ

(رئیس منائی نبگلوری)

مولا اشاوآن ملكرامي

(1) چِكِ قافيد كاداروما تلفظ برا إس الع "عند اوركنا" كرواني هيج بي عند من چركدا ضافت قوميفي پرسی جاتی ہے اس نے اے بطنی بدا موکر دو (ی) سیدا ہوگئیں اور کے میں بھی دو دی میں ایک ری) کا اظہار ير ن من من الله على الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله مع من الله مع من الله مع الله من الله ساكن بعدساكن كوايل صرف موقوف كمية بين جواس الفظامين فهين ميد - بجائد ول - إلى ول - كو قافي منك ول

نائے دل سیح بیں گئے کے اعداد باب بی مالیس ہیں۔ (١) روى اكرمتوك جوعائ يا موتواختلان حركت اقبل روى نـ أردومي فيمتحسن مي اور نفاري بلك المالم المرابع

عنقری - شاکری سرسری - قوانی ورست میں - کیونکه (ر) جروی م وه محرک م مینی شراز مه آدى دا آدميت لازم ست م عود دا گربونباشد بيرم سبت

رم، روى متحرك بي ايس فئ لازم كى زائد كمسورا ورميرم كى زائد مضموم مون يرمي توافي مي كونى عيب تبيير (سم) بالدُّن بادُن. مِن آپ (ل) كوردي تحرك ال كرفين إجار رون ما بعدروى قرار ويتم بين دوراس مين كوني مرة

نهيل - يصورت لزوم اللالمزوم كي معلى اور باقى حروف وصل وخروج ومزيد والره كي بعد ديكري مول ك ورد ان كر توانى منادَّى ويكادُن من بنادُن وغير مبي مرسكة من اوراس صورت من الين روى موكا -

رم) إني مظهر وكافافيه إلى تحقى سي في من الله المركة والمركة الرانيون كينزديك قوام محتفى من اظهار حركت مكرك موتى ع، أردو اور فارى دونول مين إلى تحقى وكمجى روى نبين بتات تسليم سيد مواع جناني كروهم وها

من اظهار حركت ك الله عن ورند اصلاً كان اوري إي-

(a) دى دربى كساتد قافينس اور مني سي نهي كيونكه أن حرف قيد بعد جس كا اختلاف اجايز بعد اسى طرح سالن

(۲) بیاری اور اُداسی کا قافید بھالنبی - کھالنبی - رو النبی کے ساتھ بچھ ہے کیونکہ ان قوافی میں سیبن جرن روی سیج اور زی سرت وس - ان کے بعد کوئی اور حرف حروت قافیمی سے فارسی اور اُردومیں نہیں جس کی مطابقت کیا روی مضاعف بعدروی اصل آیاکراسے عیسے سونت اور دوفت میں داؤروی اصلی اور رفت) روی مضاعف ہیں۔

(٤) سميم بصيغة ماضى اورسم الصيغة امري العن روى م - روى كولفظاً إسمنًا مختلف مونالازم ب - اوربهال معنوى اخلات موجدت بهذا قافية في محميد - الطاء نهيس ب-

(٨) كفطولي منجمولي - دولى - بولى - مين لام حرف روى يه كيونكر حرف روى كى خوبى يد به كدوه لفظ كاحرف اصلى مور إسلى حرف کے موتے موے حرف والد کورو کی نہیں بتاتے میں اور مبتر محل اس کا لفظ کے آخر میں جو اے ان توانی میں لام حرف اصلی اور (ی) و اور میں سے مع لہذا (ی) حرف وسل کے اگران کے ساتھ جی۔ دی مری قوافی لا میں قر حرف روى (ى) جو كى تورمعنًا ال ياآت كالحقلف مونا لازم موكا حبك يه السلى فرمول -

(٩) فن بنون مشدّد مى توصيح مي اسى وجرس ننون اس كى جمع الله بين عربي مي ماده كسى لفظ كاتين حرف سد كم نهيل مونا

عبد الرسي والع مند و كومفع به كالم المسلم من الم المسلم بي حرب من المرك من المرك من المرك من المرك من المرك الم (١٠) محد يوسع المركسي كاعلم عبد و بلا اضافت بي مونا جاسب مثلاً مير نام اولا وسين من وال ساكن عبد كومنوت إضافت وال بي بائي جاتي مي علم كرك بكالت تركيب يا مركب المسزاجي بوغ من معنوب كي ضرورت نهيس موتي المزمج نيب زكيب بيمنى بى بواكرة بير، ايس اساء كامريمسى بردال بوناكانى موتليد يشعراالبد وزن كى مجورى سے جزء اول يم میں اضافت خواہ مخواہ لگا دیتے میں ۔اگر کئی بخص کا نام محمد اور باپ کا نام پوسٹ پردتوان دویوں کے درمیان اسافت میں اضافت خواہ مخواہ لگا دیتے میں ۔اگر کئی بخص کا نام محمد اور باپ کا نام پوسٹ پردتوان دویوں کے درمیان اسافت انبي موكى - نواه تخواه والى اضافت كانام مين كيا بناؤل - مولوى اورمحدوسة كي درميان ري) براضافت بوج بدل ك ہوگئی۔بیبی مولوی اورمحد آیسے برل ومیدل میڈ ہیں ۔بغیراضافت پڑھیں توہترکیب قلب صفت وموصوت ہوں گئے یا مولوی محدود می دی براضافت بیانی انکری دوست کومولی کابیان کی ایکروی مولی کا

Alexander the great. جيد Noun in oposition.
(١١) يا اين وَنْي ع كربيال بونبيل بومكنا (ريش كلعنوى) - يول نثر بنائيك يا ايني وَنْي ع كربيل بونبيل بونبيل مكناء لينى بنيس موسكما كم تعلق " بيان" سے رہے اورجب " خوش " سے متعلق كيج كا تو بيان نبيس موسكتى كمنا موكا ادر

(١٣) قافيد كا داره مدار تلفظ براور تاريخ منحمر كما بت برب- مهذا شرقًاعز باكا قافير كلش معيم ب ممرشرقًا ورغرب لكهنا فلط اسى طرح زمانكا قافية آناً- اور مرتفى كا قافيه اجها وغيره درست به اوركمابت ك بدلغ كي فرورت تهين \_\_!

## (۱) حفرت درد کاکوردی

سوال - طوے نمونے م قافیہ موسکتے میں الین عبودل نمونوں م قافینیس موسکتے اس کی کیا دب ، جواب - اُردومين جمع كا قاعدہ يد ب كرجوالفا فاحروت علت يا إلى يحقى يرخم موسيّ بين ان سے حروث علت يا إلى محقى كو **ھڈٹ کریے علامت جمع لینی ۔ی ۔ یا و۔ن ۔ لگا دیتے ہیں تافیہ میں کخذوفات کا لحاظ مبایز نہیں اس وجہ سے حلوہ** كا قافية غوف سے جلود س كا قافير غوفوں سے جابرت بوكاء اس الله كرحرف روى كا تعين اس ميں مكن نہيں ۔ ايسے الغاظ وجرب ما بن العن يا إسة يمتنى برحم جول اكران كادومسرت الفاظ يدنسبت دى جائة توايسى صورت بيران كو المُعُ ننبت سے برل دیاجا آہے جیسے عوف کا ادر جلوے کا ادر بر جائز ہوگا۔

س - الف ساكن ك بعدالف وصل كاسقوط مائزيد يا نهيس ؟ مثلاً ع فرش يا انداز كيول مبزهُ مِكَانته ، بروز ن فعلن فاعلن الخ ج - سروكد كرسكتاب بشرطيكه وه حرف اصلى مد مور آب في مثال اور وزن كيداس طرح العماع كراجيي طرح برصف مي توبیں آیا۔ كميں دب كرالف نمبين آئے كا ضلاب فصاحت موكا مثلاً عه مارا ذكرالكرك وہ خفا موت يبال الف كاكرنا خلاف فعياحت ب إوجود يكدكرا وإنانا بدي إ باراس سه اكرد كركرويا بوتا اس بي النفاا مكا ہمر أ وصل شيس كرام بلكدالف اصافي كرام واصلي سب ي س - آپ کے ذاتی متروکات وقیود شاعری کیا ہیں ہ ج- إلى - وال - سعتى الامكان برميزمبري إلى فقرو ان كإلى والي على اس كواجها نهيل مجتل صاف يهل مونا مائے عبدالرون صاحب عشرت نے اپنی کنا بوں سے جکھ لکھا ہے ان کی پابندی طروری ہے ۔ س - ال مروره ك إن عدولينا عامع إعارسكرك ؟ ج - يول تو (ت) ك (٠٠٨) ك ما مين كونين جب رت عادت وتعد مي موتو (٥) ما مين كيد س - اليه الفاظ جن مي بمزهمتقل موجيد اشادات اشادات كايك عدد لينا جايزي إنبين ؟ ج - بعض اس وون ق ايك عددلها مواريضول فينيس ليا-اس الفصب موقع فايده الميانا جامع الكوريا مفاكران يوم. س - مجبين كليس - ناقوان - بران مشائدار - قرآن خوال - إياندار - جاندار من اعلان فون كرنا جامع إاخفاء فون ؟ . ج - محبير - گلجيس - ناقوال - ان مين فون كا اعلان محاورت كفلات م - شافدار - قرآن فوال مي آخري فون كا اعلان ما مُرْسِين - ايا شار- ما شار- اس مي نون كا اعلان محاور ميين دافل سه -

س - أر دويس حروث علت كاسفوط قوم أرب ليكن آب كي نزو كم مستنى الفاظ كون سيدين ؟ ج - بعض وقت سقوط مائني بلكركمه (كا) الف كران نبي مائد !

## (m) حضرت اختر نگینوی

س- سه ستج بوسه تحليم ديتے ہي بنے گااے جاں کھ ترا دعدہ نبييں موں كرم مل جاؤل كا وسرديق بى بنه كاصيح به إديق بى بني كى ؟ ج - " بويد دية إي يفاكل" إ" دية إي بنه كل مري دائ من اس من دنى وكلمنوكا اختلاف ب شايد كلمنو واسك مع ويتي اي في كا" بيدا مين - مكروتي واله " وسيَّ بي من في "ممين من مالاً حضرت وسا وي ضيع الملك كاشعر الانظەفراسينى سە باک دل کو رفوسکے ہی بنی حب رُکا خون بن گئی دم پر

مرون إيوركا انجام يرنيذ الى الم ر میمنا اب کو اخب بیس ادامت **موگی** دیمینا اب کو اخب بیس ادامت **موگ**ی وليمنا اورآپ ين شركر : به يالېن ؟

نيج نكار لكعنو

ج ـ م ويكهنا "آب كرساته تفلم موفي من تتركرب كاشار بُر فرور ب - ديكهناكي جلَّه وكمين موا تويرشه ندمودا -من - كخت ول ، كخت حكّر - داحت نظر - يه الفاظ مونت كے لئے بطور موث استعمال كرنا جائے يا ذكر ؟ ج - المنت ول - لخت جكر ذكر- اور راحت نظر مونث استعمال مول كم إ س ع دل مراجان مرى داغ سويدا ابت - مرى اور آينامين شركربه م يانيين ؟ ج - "ابنا" سوائ معنى معرون كيواك محاوره ب جرمرااور جا داكى مگر بولا جاتا ب م وه زانهی تمکس ادے ۔ تم کہتے تھے ۔ دوست دنیا میں نہیں داغ سے بہتر اینا کرویا تھے بینود شوق سجدہ نے کیا، ینہیں خرر یہ بے سنگ آستاں آبنا ده دل کو خوشی مے کہ بیال مونبیس سکتا ۔ یا مونبیس سکتی ؟ ج ۔ یہ دتی اور اکھنٹویس مختلف فید ہے ۔ وتی میں مونٹ کے ساتھ ضمیر مونٹ اور مذکر کے ساتھ ضمیر فرکرستعل ہے لیکن اکھنٹو میں اس کے خلاف مونث اور مزکر دونوں کے سا تدسم مرکز کا استعال ہے جرشعر لکھا ہے اس میں توشی مونث اور میاں خركرا الرُون في طون ضمر ايجان مائ كي تو" مونسيس مكنى" كميس كم أور اكر بيال في طوت فلمرح ماع كي قو مو منيل سكتا كميس مح إ- استعال ابل والى - كله فودا في مرطالت مين مونهين سكتا كبير ع. س - الم میکشی وقف تھی جب راں یک بہال کا استعال درست ہے انہیں اگردرست نہیں توکیوں ؟ ع - أردوز بان مين " بهارا ب" تصييح نهين - بهارنفيي ب ميكن كمبين مجبوري قافيه بهاران - تركيب استعال بوتو خيرمضا يقرنهين جيس فصل بداران - ابربها دا وفيره - بغيرتركيب بهارجامية -پيا ہوائ بب سے يہ درد مكر محق ؟

ع - مرت غلط م - خرر مجمع موقومضالقه نهيس - اس محل برد مجمع كى ضرورت مدمر كى إلفظ يد اس كامفهم بيدا كرر باي إ

جه من إ توسيجها تفاده إلى آستين تكلى . إ نكلا ؟ ج - يمصر عضيح الملك مرحوم كاب وه مونث كرسا تعضير مونث لات تفي آسين مونث ع اس كانكلى درمت ي س ۔ ، حق نے دی دخترمہ پارہ نظام الدین کو بر جائے کیے احباب فدا ہیں تو اعرّہ مفتوں دوسرے مصرعه میں اس برکا محل بے الحس بركا - اگر دونون درست مول توان كا محل استعال كياہ ؟ ج - مصرية تاني مين اس بركامحل م - اگريها مفرعه مين (ده دخت) يا ايسي دختر موا توجس بركامحل موتاً. س - ٤ ابھی سے کیاہے جلدی میں ابھی سوانہیں ماتا۔ میں ابھی سویا نہیں ماتا۔ مجمر سے ابھی سویا نہیں جاتا ان دوفقروں میں معنّا کیا فرق ہے ؟

جے يدي ايبى سويا نهييں جا ايك لينى البى جاك رہا ہوں - البي ميندنهيں آئے گا- مجرسے البى سويانهيں جاتا - يينى میند آرہی ہے لیکن کسی تکلیف یا مجبوری سے ابھی نہیں سوسکتا ۔ یا میند شآنے کی وجدسے ابھی سویا نہیں مانا۔

مرشیه نگاری و میرانیق

والمو محداحت فاروقي كاب لاك تبدو انتس كفن مرشي كارى برقيت ايك روبية المرات (علاده محسول)

# حکومتِ اسلام کا محکمهٔ برید (بینی ادارهٔ جاسوسی و خبر سانی)

(نیاز فتیوری)

جاسوسی اور خبراس ای نیتی کے فاظ سے ایک ہی جزیس الیکن ان کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہے جیجے فطر المسائی علی اور جبات معلی بہواس کا جائنا مقتشائ فطرت ہے، لیکن جب اس کی باقاعدہ کوسٹش کی جائے تو وہ علم وفن کی صورت افتقار کو لینی ہے اور اس وقت تو اس فن نے اتنی ترقی کر بی ہے کہ تام ممالک میں اس کی باقاعدہ تعلیم کا بیس فا کی بین افراس فن نے اتنی ترقی کر بی ہے کہ تام ممالک میں اس کی باقات کو شیختے کے کو کو وو اس موسی کی کی موز را بیا ہے اس خوص سے جو کھر قائم کی کیا ہے اس کی دوسرے ملک نے نفید سی بیا ات کو شیختے کے کو کو وول رو بیر موسی کی کی موثری کی عارت اس نے بین کرور ، ھولا کہ ڈالر کے حرف سے طیار کرائی اور اس کے جاروں طرف ، ھولا ایک جنگی محفوظ کی موری میں اور اس کے دوسران کر ان اور اس کے دوسران کو کھر کا ایک جنگی محفوظ کو کہ اور اس کے دوسران کر کی کہ کہر کے فار دار تاروں سے دوسران کر کی نشر میونی نے دہتے ہیں کرکن ملکوں کے در میان کرائی سیاسی گفتگو جو رہی ہے۔ محکم ترمی اور جا سوسی کوئن کی چر نہیں ہے تو کی فارس ورومہ میں بھی اس سے کام لیا جا آتھا ، الیکن صوری میں اس کی بنیا دا میں مقال کر کی بی میں میں تو کی میں میں تو کوئن کی جر نہیں ہے تو کہ فارس ورومہ میں بھی اس سے کام لیا جا آتھا ، الیکن صوری ہے میں اس کی بنیا دا میں مقال کر جب میں بطوری ہوں ہے۔ میں اس کی بنیا دا میں مقال کر جب میں بڑی ہیں۔

یونتوعهد بنوی میں بھی ربول النہ کے بعض احباب واصحاب کفار کھرکے ادا دول سے آپ کو مطلع کرتے رہتے تھے ، لیکن اس کا تعلق محص خبر رسانی سے تعابی پرلسلہ کسی ذکسی حد تک خلیفۂ اول کے زمانہ میں بھی جاری را با اور خرت تحرکے عہد میں است ڈیا وہ وسعت امتیار کرلی کیونگر آپ اپنے عال کا احتساب کرنے میں بہت سخت تھے اور صوبوں کے پیچے حالات سے آپ باخبر ربینا چاہتے تھے ، لیکن یہ کوئی باضا بطر خبر رسانی یا جا سوسی ندھتی ۔

، بروی و به به است البته اس ف ایک اداره کی صورت اختیار کرئی هی اوراسی کانام محکم بریتها، جس کااولین قسد امیرمعاق کے درمیان سلسلهٔ داسلت و مواصلت قابم رکھنا تھا، بعد کو سرصوب میں ایک فاص خص دجے صاحب البرید کہتے تھے) اسی فوض سے مامور ہونا تھا تاکہ وہ صوبوں کا مراء وجال کی نگری کرتا رہے اور وہاں الی، عسکری حالات، فوج اور دعایا کے عذبات وخیالات سے ذرائد تحریر آگاہ کرتا رہے ۔ اس لحاظ سے صاحب البری کی حیثیت نایندہ خلافت اور

عامل کے نگرانکار کی سی تھی۔ جب طآ ہران الحسین نے (جرامون کا گورنر فراسان تھا) خطر میں مامون کا نام حذف کردیا اور صاحب بریدنے اس ہم احتراض کیا توطآ ہرنے کہا کہ جسے سہو ہوگیا شلیفہ کو اس کی اطلاع نہ دی جائے ، لیکن اس کے بعد لگا ارتین إر طآ مرفے ہی حرکت کی توصاحب بریدنے کہا کہ اب اطلاع دیڑا میرے ئے خروری ہے، کیونکہ اگر میں نے نہ لکھا توجبی اس کی فیرتجار کے فریعہ سے خلیفہ کو ضرور بہو پنے جائے گی، اور میں معتوب موجا کول گا۔ یس کی طآ برنے کہا، بہترے لکھ دو۔ جب عالی اورخلیف کے تعلقات میں کدورت پدیا ہوجاتی تھی تو بھی خلیف صاحب برو کو والبس بلالیتا تھا، بالکل اسی طر، جیسے سے بی کل سفارت فائے قرار دئے جاتے ہیں۔ جہائج اس زمانہ میں جب ما مون کو جواس وقت والی خواسان تھا، پہتہ جلکا تم نے بعیت تورادی ہے اور بجائے مامون کے وہ اپنے بیٹے کی ولی حمدی کی بعیت لوگوں سے نے رہاہے تواس نے بھی خواسان ج امین کا نام خطر سے نکال ویا ورسلسلہ بر پیر فقطع ہوگیا۔

عبدعبات میں یاسا سلاریادہ دمیع موگیا، بیال تک کربیض خلفاء نے کھلم کھلاائے وزراء کے ساتھ ایسے مخرفام کردئے تھے اور یہ حکر دیریا تفاکہ کوئی وزیر بغیر خرکی موجودگی کے کسی سے کوئی بات شکرے - اس قسم کے جاموس صوب

عال اور قاضيوں كُلُ يُنْ بِهِي المور بوت يَعَمُ جوروز كروزمفس حالات سے آگاہ كرنے تھے۔

جاسوسی کا کام کنیزول سے بھی لیا جاتا تھا، لینی حب خلفاء امراء کوکیزس عطا کرتے تھے تواس کا ایک مقصود بیھی ہز تھا کہ ود ان کے حالات سے مطلع کرتی رہیں ، اسی طرح جب اهراء در اِر خلافت میں کنیزس تحفیمیں بھیج تھے تو ہوایت کرد تیں تھے وہ ایوان محلافت کے کوائف سے انھیں باخبر مکھیں .

وه لوگ جواس فدمت بر امور بوت عظم ضلفاد ك برت مقرب مواكرت تع بهان تك كدوه بغياطلاع اوردد كفا

کے ہروقت فلیفہ سے مل سکتے تھے (ور انھیں حاضری کے لئے احازت حاصل کرنے کی خودت دیتی ۔ لبغ امراء اورصاحب ہریدکے درمہان خاص علامات ونشانات بھی مقرر موجاتے تھے ، تاکہ ان سے مراسلات کے

اصلی و حبلی مونے کا بیتہ عیل سکے ۔

مب فلیف من و کیلے فارند اس کے ساتھ کہا ملک میں تو وہ مبت متردوم واکد دکیلے فلیف اس کے ساتھ کہا ملک کرتا ہے۔ جنانچ اس نے علاقہ اس کے ساتھ کہا ملک کرتا ہے۔ جنانچ اس نے علاقہ وقت ابر نقر الک بن مہتم کو فوج کا جارج دیا اور کہا کہ جب کہ میری تخریم نے تم ابنی مہلاً اس کے مراقہ میں اس کی مربقہ کا میں بیٹ میں بھٹ فصف محرب کا موان سے اس کی مربقا کرخواسان آیا ہوا میں کہ مربقہ کو موان سے اس کی مربقا کرخواسان آیا خطابھی کی میراتم مراقبہ بغداد میں دیا جا بہت یہ خطابو تفرکہ طاقود کھا اس پر پوری ممربقی مولئ ہے اور وہ سمجھ کیا کہ یہ تخرا میں بیٹ میں جانے میں کی میراتم مربقی مولئ ہے اور وہ سمجھ کیا کہ یہ تخرا

می کمی بربیر کا تعلق صرف مجری و جاسوسی ہی سے نہ تھا بلک بحری و بری راستوں کی حفاظت ، دشمنوں کے ذرایع مواصلاً کی تھیتن ، لوگوں کی افائیس اور خراج و زگوۃ کی رقمیس بیونجانا ، تجار و اهراء کے خطوط بہونجانا اور اسی قسم کی متعدد خدمات انجا ویٹا بھی محکمہ مرتید کے میرد تھا۔

فلا مرسم کو ان تام امورکے انجام دینے کے لئے رامتوں اور برطوں کی تعمیر جی صروری تفی اسی این اس طون خاص توا کی گئی ، جنائی عہد عباسید میں ، سرو سطویس اس غرض کے لئے بنائی کمئیں اور برج کا کام اننا بڑھ کیا کہ جہد بنی امید میں اس سالانہ مصارف ، ہم لاکھ در سم تک بہونے گئے اور عہد عباسید میں ، وجہد عدادیا انتکار ۔

درایع مواصلات میں روشوں ، کھوڑوں اور مرکاروں کے ملاوہ گاڑیوں سے بھی کام نیاجا آ تھا۔ مطکوں برجانجیا چکیاں بنی تقییں جہاں اورٹ ، کھوڑے اور برکارے بدل دئے جاتے تھے اوران کی کر دنول میں گفتال نشکا دی جاتی تقییں تاکہ ان کی آوازے لوگوں کوان کے بہونچنے کاعلم جوجائے۔

یں مدان مار در است میں مسابق الدول عباسی کے زائد میں جوا۔ اس خیال سے کہ بغداد کی تام خبری ملدان ملد سرکاروں کارواج سب سے بیلے معزالدول عباسی کے زائد میں جوا۔ اس خیال سے کہ بغداد کی تام خبری ملدان ملد اس کے مجانی رکن الدولہ کو میونجنی رمیں ، اس کو مبہت تیزرتنا ، آدمیوں کی خرورت جوتی اور الفاق سے اس کو دوآد می تغنل اور مرغوش ایسے مل کے موایک دن میں مهم فرسخ طرکر لیتے ستے ، چنانچہ اس نے انھیں کے وربعہت ترسیل خطوط سرم ع اور بعد کو برکاروں کے ذریعہ سے خبررسانی نے زیادہ وسعت انستیار کرلی۔

علاوه ان ذرایع کیوتروک سیمی فررسانی کاکام آیا جاتا تھا، ہرجید اسلام سے پیپلیمی ام قدیمیمی یہ رواج پایاجا تھا، لیکن بعد کوجمدا سلام میں اس نے بڑی ترقی کر بی سب سے پیلے مقسل میں اس کا بجریہ نٹروع ہوا اور بعر فلفا وفاظمیهٔ کے عہد تک مہت وسیع ہوگیا۔ اسکنفروٹ اور لینڈا دیکے ورمیان ریادہ تراسی ذریعہ سے فریس بھی جاتی تھیں۔ بعد کو اسلام کے زما وسلی میں کیوتروں کی نسلی حفاظت اور مقر ساتم وعراق وغیرہ میں متعدد بروئ کی تھر براتنا زورویا کیا کرساتویں صدی مجری تک ایوبی حکومت کے زمان میں فررسال کیوتروں کی تعداد دو برزار تک بہوئے گئی۔

خررسانی کے بعض دورس فرایع بھی افتیار میے گئے کہ مشلاً یہ کرنی کو بانس کی ملی پر رکھ کم او پر کھاس لہیٹ دیتے تھ اورد، میں میجار دیتے تھے اور کمتوب الیم اسے لیتا تھا۔ جب راستے خطرناک موجاتے تھے یا محاصرہ کے درمیان قلعہ کے اندر امرکوؤ

خربه إنا موتى تقى توخطون كوتترك فرابعه سي يقي تق .

اس کے علاوہ او پنے او کے ملیوں بہالی یا برجل پرمشعل، آگ کی روشی یا دھویں کے ڈرابعدسے فہریں بہونہاتے تھے چنا نے جہاتے بن یوسف نے قروی اور واسّوا کے درمیان بہی سلسلاء مواصلات قائم کر رکھا تھا۔ دن کو دھویں سے کام میا جا آ تھا ا رات کو آگ کی روشی سے۔ اس کے اشارات بھی مقرر تھے جن کی مددسے پورا پیام سجد لیا جا تھا۔

> ورشروبی بارن کی خوریات کی کمیل کے گئر حرب آخر حرب آخر

> > KAPUR SPUN.

بي سي

تيالكرده كيورسينك لمز- واك خانه آن ايندسلك لمز-امرت سمر

بإب الانتفسار

ارم (خناب سيمبارك حسين صاحب - بجاوليور)

إرّم كم معلق كما جا آم كه ده شرّاد كى بېشت ملى - چنا يخد سالك كا شعر يد إ-شرّاد في بب ادم بنايا يارب ايساق نه تقا كرتجوكو بهايا يارب اس شعرين غالبًا اشاره ب قرآن إك كي آيت « ارم وات العما واللتي لم خايق مثلها في الهلاو · · كوان اوراسي ك فارسي اوراًردو كي شعراو آرم بهشت كمعنى من استعال كرت بين من عاساها بها بول كركيا واقعي آرم كمعنى جنت كي بين اوركلام بأك مين يد لفظ كس معنى مين متعل مواب - نيزيد كشراوكس قوم كا إد شاه كس داديس مواع اور ما وكالعلق ارم كياع . ....

(میکامر) ہمپ نے ارّم کا ذکر کرکے ایک بڑا تاریخی و آنا ری موضوع جیڑو یا جس کی تفصیل کے لئے ایک دسیع وفتر در کارہے۔ تاہم مختفراً عرض كرَّ ما مول -`

اس میں شک نہیں اُر دوشعراء نے لفظ آرم، بہشت کے مفیوم میں اور فارسی شعراء نے چین کے مفہوم میں ستعال کمیا ہے بریخانہ سرگوشہ از روئے نوسٹ ادم ذار برموز كيسوسة خوستس والمعلواد)

ليكن اس لفظ كے اصلى معنى ينهيں ہيں -

بِ لفظاع فِي كام السستَقِرِ كوكيت إين جِمن روس الثان كي طور برنصب كرويا جانات، اس مئ سجوي نهيس آناك لفوى حيثيت سے كيوں اس كا مفہوم جنت قرار إيا-اسى ادوس ايك لفظ أرومت كي جو يخ درخت كمفهم ين ستعل م ليكن اس كا ارم كي مفهوم سي كوفي تعلق نهين -

دآغ كالك شعرب :-

كوي وسمَّن كوده جنّت كمين مك داليا باغ ارتم كى طرح اس میں ارم بمعنی گلش وجنت استعال بہیں کیا گیا ملک باغ کو ارم سے مسوب کیا گیا ہے جلبض کے نزدیک ایک مفام کا نام تقا اوربين ك نزديك ايك قدم كا- (اس كي تقيق آينده مطوري لانظريد) غائبًا نا مناسب : مِوكًا الْمُراس سُلسل مِي جنَّتَ ، فروتَس ، بهنِّت وعدَّن كا بعى وَكركرد يا بائ -

جنّت بھی و بی کاففظ ہے جس کے معنی مطلق باغ کے جیں <sup>،</sup> لیکن مجازی معنی میں شعراء نے اسکا ہتعالی ا**س خاص مِگر ک**ے۔ كياب جودورْخ كى ضدي - فرووس ورسيت معالية فارسى مين باغ ياعشرت مرا براوي كي فالعشا جنّت ساوى كمعنى يمى ان كا انتعال موام يشعراو في مدن مي جنت كم مقبور من استعال كيدم سعالا كراس كم منى علود إدوام كرج موركا میں جہاں جہاں دیا ت میں کے الفاظ آئے ہیں ان سے ہمیشہ فاہم رہنے والے باغ یاعشت مرام مرادی ۔ اس نغوی تقیق سے یہ بات ظاہر ہوجاتی ہے کہ اُرود فارسی شاعری میں ارم کا انفاجات یا باغ کے مفہوم میں محض مجا

حِشْيت ركمتا ب رجس كاتعلق قرآن بأك كي اس أبيت سع ب

" الم تركيف فعل ربك بعادٍ إرْمَ فوات العما واللِّي لم خلق مثلها في البلاد"

کیونکربیش راوایات سے معلوم میوناہ کا قوم عآدنے مقام آرم کمی ایک جنٹ آرضی طیاری تھی اوربیدکولفظ آرم ہی جز كے مفہوم ميں استعال بونے لگا۔

اسِ الفظ كا اركِي وَآثاري تعنيق كم سلسله من متعدد سوالات جارب ساف آت بير، مثلاً :-

ا- ارم سي مقام كانام بي يكسي قوم كا-٧- توم عادكس زائديل باي ماتى تلى اورادم ي اس كوكيوتعلق تقار

س - كيا لندّاد ام كاكوئي إد شاه كزرام اوركيا واتعى اس في كوئي ببنت طيارى تعى .

م - كلام مجيد مين أقوم عآد كى حبس تباجئ كا ذكر كيا كياب اس كى نوفيت كباتقى -

ان میں سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ارم کسی قوم کا نام ہے بائسی مقام کا۔ اس باب میں مشرق ومفرب کے کے درمیان کا فی اختلات ہے ، اس مے طوری ہے کہ پہلے کسی بنیادی دعوے کوسانے رکھا جائے اور پھراس پرغور کیا جا چ نکداس گفتگو کا سلسلہ قرآن کی ایک آیت سے نشروع موتاہے، اس لئے مناسب سبی معلوم ہوتاہے کہ انعمل بنیا واسی قرارد بإجائے۔

ا ﴿ آية عرب سے بيلے اس آيت برعور كري (آيت اس سے بيلے ورج موملي ہے)

اس آیت کا ترجمد کرتے مور البض فے عاد اور إرم کوایک ہی قرار دیاہے لینی ان کے نرد یک لفظ آرم عاد کا بدا اوردوول سے ایک ہی قوم مرادی - بیض فے اسے ترکیب اصنافی قرارہ ے کر ساد کو آج سے مسوب کیا ہے - (لینی ارتم والے اس صورت مين آرم مقام كانام قرار بائ كا- اول الذكر هيسن في وذات العادر كامفهوم توى ميكل لمنتامت أساد

کیا ہے اور موخرالذکر مفسرین نے البندستون والی عارتوں "کا معبوم دیا ہے۔ اسی آیت میں آگے جل کر" لم نخیاق مشلها فی البلاد" میں "مثلها" کی ضمیر بھی اسرتعیین میں کوئی مدنہیں کرنی کیر اس کا مزجع عاد اور ارم دونوں موسلتے ہیں۔ اس لئے تقیین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیتِ قرآتی میں آرم سے مراد توم کوئی شہر اس لئے اس سورت میں ہم کو آثاری قارینی قرائن سے کام لیذا بڑے گا۔

اس مدتک قومب کواتفاق ہے کہ عاد آیک قوم تھی فوج کی نسل میں سے ، جس میں مود مبعوث مور تھے، فیکن آن کی اقداد ت اس کو کمیا تعلق تھا اور آرم کہاں تھا اس میں اختلاف بایا جاتاہے بعض فے اس کی جائے وقع وہی بتائی ہے جواسوا اسكندريكى مه - ياتوت فانع دمشق كاقديم ام بتايا ، ليكن زياده قرين قياس بات يه م كدومين كايك شهرهاج

یمی که انجانب کرمآدنام تفااس توم کے مورث اعلی کا جس کے دویتے بیدا ہوئے ،۔ شدّآد اور شدید ۔ شدّ بیک مرفے پرشد آدفر انروا ہوا اور اس نے شہر عدن کے پاس بہشت کے نمونہ کا ایک باغ طیار کرایا جس کی دیواروں کی انبیٹس سونے چانمدی کی تقییں۔ لیکن چونکہ اس نے ہود کی افر پانی کی تھی اس کے اسے اس جنت ارضی سے نطفت اندوز جونے کی فرصت : کی اور نہایت تیز آ مُرهی نے شہراور باغ سب کو تباہ کردیا۔ اس کا ذکر سورہ فراریات میں بھی موجود ہے :۔

'' فوقی عادِ اوا ارسے لنا علیہ الریح العقبی'' دجبہمنے عاد ہرایک تباہ کن آندھی اموری)

(4)

## سورهٔ مرتر کی تعض آیات

(سيداساعيل -حيدر آباد وکن )

کرمی جناب ایربیر **عماسی** "نگار"

تسليم - سورة مدّر ك دونين آيين ايسى بي بن كانفيرين مفسرين جم خيال نهين بين منون مول كا اكر جناب والا ان آييون كانفسر " نكار" ككن قرين اشاعت من فرادين - آيين به بين :-دد و أن ي كي فطير "

"و ميا بك عظهر" " ولا تمنن تستكثر"

تفامیرکود کیفے کے بعد بہا آبت سے یہ ست ، ہوا ہے کہ آیا حطرت محسلام اپنی کیوے دقبل نزول وحی خورہ) پاک صاف نہیں رکھا کرتے تھے ۔۔۔ اور دوسری سے بہت ہوتا ہے کہ کیا حضورا کرم صلم کسی براحسان کرکے یہ تو تع برکھا کرتے تھے کو برشخص براحسان کیا گیا ہے وہ زیادہ مقدار میں والبس کرے گا۔الغوض ان آیتوں کی صحیح تفریر آپ فرادی توغالبا یہ شہمات دفع موجا میں گے ۔ نیزاس امر بریملی روشنی ڈالی مباع تو باعث

ے اسی عبد کے فن تعمیری ترقی کا ایک عجیب وغریب مود سرتہ ارب بھی تھا۔ یہ ایک بند تھاجے دو پہاڑوں کے درمیان بای روئے کے لئے تعمیرالگیا تھاورجس سے متعدد مہرین نکال کرشتروا دیوں کومیوب کیا جاتا تھا۔

اسٹراتون بوان سیاح نے رج سے سے ایک صدی قبل إیاجا آتھا) لکھائے کہ آب بڑا عجید دخریب شہرے جس کے مکاؤل کی جیتیں ، سونا، ایکی دانت اور قبیتی تھروں سے آدامت میں اور جن میں بڑے قبیق منفش فودت پائے جاتے میں۔

## امتنان مو كاكد آيا حضود اكرم صلعم في كسى الييفعل إافعال كالرشكاب كما بهجن كولجد مي قرآن في حوام قراره إ-

بمگار) سورهٔ مَشَرُ کی سورت به اور نزول دمی کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری میں سب سے پہلے سورہ علّق کی ابتدائی پانچ آیتیں نه اقراد باسم ربک للذمی سے انخی نازل موسی اور اس کے بورسلسلهٔ ومی بند ہوگیا ۔ چنانچ آب اسی فکرو تشویش میں خار خراء کے اندر معتلف ر ہا کرتے تھے کوچھ اہ کے بعد سور ہ تدیثر کے نزول سے سلسلهٔ ومی پھر شروع موگیا اور اور اس کے بعد برابر جاری رہا۔

اوراس سے جدد برتہ رہا ہے۔ آپ نے "وشیا بک قطر کے اور ۔ " لائمنن سٹکٹن کا ذکر توکی ایکن درمیانی آیت " والرحز فا تیجر" کوجودولا عالانکہ رُجز، بُتوں کی عبادت کوجی کہتے ہیں اور آپ کو اس براور زیادہ چکتا ہونا جا جئے تھا کہ کیا رسول اللہ بہت ہی پوجتے تھے جوان کو اس کے ترک کا حکم دیا گیا، حالانکہ در اصل بران رُجز بھی گذگی وگناہ کے معنی میں استعال ہواہے۔

آپ کے دل میں جوفدشہ پیدا جوالہ ، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ نے ان آیتوں کو اصفراً دمعانی سے سمجھنا جا إاور تعلیمی و نفسیاتی حیثیت سے اس پر نکا ہ نہیں کی سعیٹی پاک کے مقابلہ میں آپ کاخیال سب سے بیلے ناپاکی کی طرف کمیا اورام طرف ذہن تقل نہیں ہوا کہ کسی کو یاک وصفائی کی ہوایت کی ہوگی ، لیکن کہا یہ ہوایت آپ نے اس دقت کی ہوگی جب آپ ہفیں آپ نے خود اپنے بچوں کو بار إباکیزی وصفائی کی ہوایت کی ہوگی ، لیکن کہا یہ ہوایت آپ نے اس دقت کی ہوگی جب آپ ہفیں گذرہ و ناصاف دیمیعا ہوگا۔ بلکہ بار با انھیں صاف و تھرا دیکھ کرمی اظہار مسرت کے طور برکہا ہوگا کہ باکی وصفائی بڑی ایمی

اس سلسلدمیں ایک بات اور قابل غورے ، وہ یہ کو بی میں "طہارت نیاب" کا مفہوم "طہارت نفس" بھی ہوا کرتا ہے ، چنائج جب کسی خص کی طون سے طہارت نفس" بھی ہوا کرتا ہے ، چنائج جب کسی خص کی طون سے طہارت یا دنس النیاب" اسی عرب ایجھ افواق کے انہ کا مختص کی افواق کے انداز میں انداز میں انداز کی افواق مراونہ ہو۔ اب رو گئی تمیسری آیت" لائم نن نستکش سواس کے سحینے میں اکثر مفسرین کے منداز کی معنی مولانا امنرین علی تھا نوی بھی بی بھاتے ہیں :۔ در کرسی کو اس عرض سے مت و و کہ دوسرے وقت ناد و مدادہ نام مدادہ نام دو کہ دوسرے وقت ناد و مدادہ نام دو کہ دوسرے وقت نام مدادہ نام دو کہ دوسرے وقت نام دو مدادہ نام دو کہ دوسرے وقت نام دوری کی دوسرے وقت نام کرنے کا دوسرے دوسرے وقت نام کی دوسرے دوس

زياده معاوضه جا موك

یہ ترجر غلط ب لائمنن کے معنی اکفول نے کئے جیں "کسی کو اس عرض سے مت دو" اور اس ترجمہ سے خیال اوی اشاہ اور روپریدیں کے طون نشقل ہوتا ہے ، حالاتکہ اس کا اوہ متن ہے اور لفظ منت بمعنی احسان اسی سے شتن ہے ۔ اس کا صبح منہ ہم ہم مطلق ہملائی گڑا یہ والانا شرف علی نے دیے لینے کی تفسیص کرکے اس کا مفہوم تنگ و محدود کردیا ۔ اس سلے میری دائیں اس آبیت کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی کھلائی اس امید بر نکر دکو دہ اس کی بڑی قدر کرے گا اور تھا دا حسان انے گا۔ چونکہ اس سورت میں رسول الشرک تبلیغ قد تعقین اسلام کی ہوایت کی گئی ہم اس سے ان کو پہلے ہی آگاہ کردیا گئی کم اپنی ہوا بت کی

ے در بھرز کیسرہ آل اور رکبر دبیشد رآ کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں:۔ گندگ ایا ک گناہ اور چذکر عبادت اصلام بھی گناہ اس لے اس بھی گرجز کہتے ہیں۔ انسوس ہے کہنف مفسرین نے اس مے معنی بھی لئے ہیں۔ حالانکواس کا کوئی قرید موج دنہیں اور دسول انگرنے کہی بھوں کی دما نہیں کی اور نہ اس کا قبیل این کے ذہین میں آیا۔

كاميالى كوطف سے زياده مطنن فيون كوكله بر مروري نهيں كر شخص تھارى تعليم افلاق كا زياده پرجبش طريقيا سے استقبال واعراف كرب - اور الريد صورت بيش آئ وع برول من موا-وسرامفہوم اس آئیت کا بیمی ہوسکتا ہے کہ اگرتم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کروتواس کوکوئی بہت بڑی بات شہو، کیونکہ یہ تو تھارا فرض ہے اور فرض محص فرض کی حیثیت سے اداکرنا جاہئے ، رہانتیجہ سواس کے تم ذمہ دار نہیں ۔ ضرا اس کا

رسب . الغرض اس سورت میں ہو ہوایات کی گئی ہیں وہ تحض اصوبی حیثیت رکھتی ہیں ، دانعات سند ان کا کوئی اُعلق نہیں . - - - - - - - - - - - بعنی اس میں یہ شاکم گیاہے کہ جس طرح تم اس وقت کے ۔ اِک وصاف رسم ہو اسي طرح آبينده کبي رمِنا -

مرمومه كاارتكاب آب كي طرف عن البت موسكي

ا بواجه بعد و قرآن في حرام وناجا يزقرار ديا مور

م إسهووكسباك الراسة كي خلفي سويه كمناه نهيس اور بوسكنات كرآب كل الفن مراجض مثاليس اس كي ل حاييل-

#### مثلة ربوا يا شود

(عبدعلى يوك بازار - اجين)

ومودكي نسبت متعناه بايس سان كي جاتى جين كراسواى حكومت دونوسود كالبنا دينا حرام ميد اور إكردارا لوب موة ام المين "

دارا كرب سه كيا مرادم اوراسلامي حكومت تواس وقت يح منور ان كريس يجي نيس ميا ميرايسي صورت مين صود كم ينه دين كا قرآن اور مديث كي روست كيا حكم - وروا وراسلام كرا الكام يديث والدن كاما يعلى كيا بوا جامع موجوده زما تدهي كارو باركا سودر مدائره ودرباق بوامشكارك والبدراة أبداس استرسك تام ميلودل يرروشني والسكيد

(مُكار) كوسف ايسام كدي يروايات ووالول أنها ويكان الهاوي المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرام والولاي **امنی وحال کے مندو علماء انتہال کرمج میں اور کررے ہیں؛** کیکن آب تک بڑا جسٹرہیں ہوتھ کھلین ویں نے إب مرتبس کی بہت سی صورتیں ہوسکتی ہیں - رقوا یا رہا کامیح اصطلاعی مغہوم کیا ہے ... - - - اور ہم کس صورت کوواتی رقوا کہیں گے کس کونییں - اس اختلات کا سبب عرف یہ ہے کافران مجید ہیں رقوا کی کوئی ایس جامع تودیق نہیں ملتی جس کوسامند رکو کم کے ساتھ یہ کرسکیں کافلاں لین دین رقوا ہے، فلاں نہیں -

قرآن میں سب سے پینے سورہ بقرے میں دیا میں ہم کو سلسل تین آئیتیں امیں منی ہیں جن میں بانچ مگداس کا استعال کیا گیا ہے اس کے بعد سورہ آل تو آل تو ابورہ میں اس کا ذکر بایا جا آ ہے اور میرسورہ انساد و آ ہت ، اا سورہ رہ آل تا استعال کیا گیا ہے اسکا ان میں کوئی سورہ کہ رہ آل تا استعال کیا گیا ہے کہ لیکن ان میں کوئی اس میں میں جب سے ہمعلوم ہوسکے کر آبور کے جن میں مورہ آل تا آل تا ہت اس ان استعال کیا گیا ہے کہ آبور کے جن میں مورہ آل تا آل تا ہے گئے فارہ کا جو رہ ایا استود کے مورب ایس استعال کیا گا۔ اس آب میں خصوصیت البشر کی میں اس کے معنی یہ نہیں میں کا کرسود کی اور دوچند یا چار کون و جن و قت مقررہ پراپنا قرض ادا نکرا تھا آواسے ایک ساتھ اشارہ سے کہ کے سودہ واردں کے اس آب میں میں کے مہلت دیری جاتی تنی اور میرسود کی رقم اور زیادہ وصول کی جاتی تھی ۔

کی مہلت دیری جاتی تنی اور میرسود کی رقم اور زیادہ وصول کی جاتی تھی ۔

ظامرے کہ اول اول رہوا کی مانعت اضیں سورتوں کو سامنے رکھ کہ گئی ہوگی جوعہد نبوی میں وائی شمیں اور الا تعان زیادہ تروست کرواں قرض سے رہا ہوگا ؟ با بسلسله تجارت اشیاء کی ادھار تردیاری برکر اگر فقد قیمت فور آ ادانہ کی ما تو اتنی مرت کے بعد خریداری برکر اگر فقد قیمت فور آ ادانہ کی ما تو اتنی مرت کے بعد خریداری برکر اگر فقد قیمت فور آ ادانہ کی ما اور اس کے بعد فرائل میں وسعت بدیا ہوئی اور فین دین کی نئی نئی صورتیں سامنے آئیں تو بعرفتہ اور نے افادیث سے است کیا اور کو تا اس سے کام میا اور پیش آنے والے نئے نئے مسابل معاشیات کے متعلق فقبی احکام صاور کے ۔ لیکن غور کی معلی موقع اور کئے ۔ لیکن غور کی معلی میں اور نیا ہوئی اور خوا رو سے اس کیا جو اور دوست اور کر اور کہ بیاں تک کہ اب بین الاقوامی افتصاد ہوں جو اس کی بیدید کی دوست کے سابل کرتے ہوئی قوم زندہ رہی نہیں کئی ۔ اس کی بیدید کی دوست کے سابل کرتے ہوئی فوم زندہ رہی نہیں کئی ۔ اس کی بیدید کی دوست کے سابل کرتے ہوئی فوم زندہ رہی نہیں کئی ۔ اس کی بیدید کی دوست کے سابل کی داندہ رہی نہیں کئی ۔ اس کی بیدید کی دوست کے سابل کی دوست کے سابل کی دوست کے ایک میان کی دوست کے میاب سابل کی دوست کے بیات سابل کی دوست کی دوست کے میاب کا دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے میاب کا دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی د

مهامت مكه كراس كوحرام قرار دياسيم الي حوز، اله إحاديث واقوال فقباء براكتفا كرس، جويس وقت محمدوه اقتصادى

ع بيش نظرظا بركة مي تع توم دعبد ما خرك معاشى نظام كاساته وسيسك مي اورد ال بجيد كيول كودور كرسكة بير، جو

اس وقت سرايه وعل كى دُنيا مين درد سربني موئ مين -

اس کے اس سے مفرنہیں کر اس اب میں موجودہ مالات کے بین نظر عدید معاشی نقد مرتب کی عائے جواس وقت کے بین الاقدامی اصول اقتصادیات کا ساتھ دے سکے ۔ اور میں بجشا جول کر قرآن میں ایسے اصطلاحات واقعالات کی کھی ہوئی ہدایت موجودے ۔

سی ہی ہو ہو ہے۔ دُنیا کی کوئ تنظیم (خواہ وہ زندگی کے کسی شعبہ سے متعلق ہو) ایسی نہیں جس کا پہلے سے کوئ اصول متعین شکر اللہ گیا ہو۔ خابہ اسلام بھی ایک تنظیم ہے اس کے نیٹیڈا اس کا بھی کوئی اصول ہونا چاہئے ادر چکہ وہ بڑی وہیں تنظیم ہے اسکے

اس ك اصول كوعبى اتنابى وسيع مونا جائي -

اس مرب نزدیک اس کا اولین اصول در الدین لیر "را تیریدیکم الندالیسز" سورهٔ بقر) ب دینی قرمه اسلام نامه استان کا- بست مراوع او اس کا اولین اصول در الدین لیر "را تیریدیکم الندالیسز" سورهٔ بقر) به بینی قرمه اسلام نام به اس کے اسان کا- بست مراوع او اس کی آسانی کا- بیش نظریم کرسکتے ہیں کہ اسلام بمیشہ زائ کا ساتھ دے سکتا ب رکونکه اگراس میں به صلاحیت نہ ہو تو اس ما صوت تم مواتی ہے ) اور زائد کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کے اقتصاء کے مطابق ترقی کی را بین الاش کی اور ایک سرانید قول بن سرائید قول بن کام محمد میں ایک جگر سلمان کی بچان ہی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ و تیا میں سرائید رہا گئی اور کر ایک سرائید ویک اور کر ایک سرائید ویک ایک سرائید ویک کی ہے کہ وہ و کہنا میں سرائید رہا گئی ہے کہ وہ و کہنا میں سرائید رہا گئی ہے کہ وہ و کہنا میں سرائید رہا گئی ہے کہ وہ وہ کہنا میں سرائید رہا گئی ہے کہ وہ وہ کہنا میں سرائید رہا گئی ہے کہ وہ وہ کہنا میں سرائید رہا گئی ہے کہ وہ وہ کہنا میں سرائید رہا گئی ہوئی ہے کہ وہ وہ کہنا میں سرائید وہ کہنا ہوئی ہوئی کی سرائی کر ایک سرائی کی کہنا ہوئی کر ایک سرائی کر ایک سرائید وہ کر ایک سرائی کر ایک کر ایک سرائی کر ایک کر ایک

(اللم الاعلون ان ستم موسین) ووسرا اصول س کا ذکر بار إرقرآن من کیاگیا ہے حکمتہ ہے :- (من بوتی الحکمة فقدا وقی خیراکشیراً) یہاں تک کاخود قرآن کو کتاب حکمت ظاہر کیا گیا ہے (وانزل الشرعلیک الکتاب والحکمة - سورة نساد)

اَبْ آب دونوں اصول کو طاکرو کھنے تومعلوم ہوگاکہ اسلام نام ہے عقل سے کام ہے کر ترقی کرنے اور زندگی لیمرکونے کا-اور یہ اسی وقت مکن ہے جب ہم نظام تعدن میں ایک عضو مفیدی حیثیت اختیار کوئیں -

اب آیئے اسی حقیقت کوسالینے ملاکو اسلام تے اقتصا دی مسایل پرغور کیجے جن میں ایک مسکار سود کا بھی ہے اور سوچنے کہ کہا موجودہ زانہ میں ہم مین الاقوامی اقتصا دلی اصول سے ہٹ کرکوئی ترقی کرسکتے ہیں - اگرابیسا ہوا احکن ہے توآپ کو میں پہونیٹاہے کہ آپ '' الدین لیسر'' دورہ اوتی الحکمۃ '' کی بدایت کے مطابق ترقی کی راہیں خود کاش کریں اورانفیس کے پیش نظر اپنی معاشرت کی نظیم کریں -

مرود کو جسرام قرار دینے میں ہے ام کی ایک خاص حکمت یہ شام ہو کو گرسود کا کارد بار کرتے ہیں اور ان کی کلی قوت رفتہ منعقود ہوجاتی ہے۔ وہ نود کو کئی کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی محنت سے ناجایز فایدہ آٹھاتے ہیں اور ان کی کلی قوت رفتہ منعقود ہوجاتی ہے۔ دوسرامتعمود وس سے سرایہ واری کو قرش ہے جو زیادہ نتر سودس سے بینے اسلام نے دولت حاصل کرے گی

 (14)

## نيلام جايزب إناجايز

(شيدبدريحن صاحب - بنگلور)

مِن نے بہاں ایک مولانا سے دریافت کیا کیا میلام کے ذریعہ سے خریدہ فروشت اصلام میں جایزہ یا ہمیں، اور انعوں نے اس کے جوائر میں فرایا کہ ایک باررسول اسٹر نے خودایک پیللہ اور ایک کو ایکھوا ٹیلام ہی گی صورت سے فروقت کیا مقا ۔ لیکن تھے اس کے اپنے میں "ایل ہے کیونکر ٹیلام کے ڈریعہ سے خرید وفروفست کی ایلفوادہ طرفہ نہیں ۔

مِن شَكْرُوْ ار جول كُا الْرَآبِ اس مسلد يركي روشني واليس ع.

(منگار) مولانانے بالکل صح فرا یا کہ ایک مدیث جناب اتس کی مزورائی ہجسسے بنا بریٹلام کا جوازمتنبط ہوسکتاہے لیکن حققت فاقبًا پنہیں ہے۔اس مدیث کے الفاظ یہ ہیں :۔

«ان رسول الشرباع حلساء القدح و فال من نشرى برا كلس والقدح فقال ولل الفرتها بدر من فقال النبى من بزريعلى وريم و فاعطاه رقبل وريمين فباعها منه». دريني رسول الشرك ايك بيازا دراون كبل كالك كالأخريا اورفرا كاكون فنس ودون ويزين فريد في كم فع طوارم كمي ف

(مینی رسول افتر فی بیان دراونی کیلے کا ایک ایک ایک ایک ایک اور فرط اور قرفا کوئی تخف یددون جیزی تحریب محد معلی ایک میں ایک درہم سے ذیادہ دست کا اس کے اور فروفت کرول کا۔ کہا کی میں ایک درہم میں انفین فرید اور درسول الند نے فرایا کر چوتحف ایک درہم سے ذیادہ دست کا اس کے اور فروفت کرول کا۔ چنائی ایک شخص نے دور مزم اداکرے ان جیزوں کوفر برایا )

چیزها کرکسی چیز کا سودان کرد. اب خور کینز کرکیا نیدام میں ہی دونوں صور تیں نہیں بائی جائیں کہ ایک نفس فرشی ہوار ہو ککرتیمیت بیرها ہا جا آہے اور او کی مقابلہ زیادہ بولی بول کرامس کے خرید نے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں ۔

ا سلام کی روح به صوف صداقت وسف فی اوروه عب وات دول با معاطات ، کروفریب ، ریا با جذبه مسابقت کولیند خیس کرتا - اس بن بین جینا کوئینام کی موجوده صورتین ج کمیر جذبهٔ مسابقت سے وابستیں اور جن بین کافی مدم صعافت سے کام لیا جا اسے مکید کار تایا فزار دی جاسکتی میں -

# تاريخ جدوجبدأ ندلس

(ميدصديق حس)

سر المحافق المحافظة المحافظة

\* خلب بھی نے اپنی ارتے عرب یا پنی ایڈیش مطبوعہ اصفاع میں سفوم مدم کے فط فرم بنہ میں لکھا ہے، کہ وہ کی کہ ا اپیٹیون نے فراب کرکے کو اوالیکا ( . . ecabilhera ) کردیا اور اس لئے اس کا خلطی سے استہاہ کو او لیٹ ہے ہوً ( . . submans ) بحال لین بول وارتفریل میں ( . gilman )

مَّی نَ ابْیَن کُ نَقَشَی شُرِنِی کَ قَریب شَال مِی دریائے ( مجمعه نسه guadala) دکھایا ہے اس۔ نیچ جنوب مِی کون بیرمیل پر دیند سرونیا در MADINA SIDONIA) جس سے تقبل مصصر علی مصصر علی مصصر علی ہے یہ مِک قادش در مصله کا کہ بالک محادث میں مشرق جانب کوئی کیس میل کے فاصلہ پر ہند - اور جبرالڑے شال مغرب کی جانب کوئ مینندگی میں کے فاصلہ پر ہے محد عالیت آلند ہی اے کے انڈن کا ٹارٹی جنرافیہ مطبوع عثانیہ پریس میں اور ا

"مريد الدود م medina Sidonia . " مريد الدود يا مريد المستود يا مريد المستود يا مريد المستود يا مريد المستود الم

لکھاہے۔ آن کل جنوبی اندنس میں صوبہ قاوش ( میں ملک کا ایک پُرانا شہرے اویشہرقا وسی عضوب مشرق میں ام میل کے باصلہ پر واقع ہے۔ مسلمانوں کے وقت میں یہ ایک شہرتفا اور ایک کورویا ناھی میں مجعام آ ا تقاص کی وسعت اس طح بیان موقی ہے کہ کور اُسٹرون وادی الکیر محند مندم کا محصوب علیہ کے دائدے جہاں یہ دریا کیرمیامی گراہے جبل ما آرق تک بھیلہ جوا تھا۔

اس صوب میں جبال رتعه کی شاخیں میلی مول میں ان می میں ایک شاخ کے سرے بریشہر مُلِا ف نادید اوجا آنے ک

صفيه ١٥٥ برنشوش كم متعلق حسب ذيل تشريح ميه :-

" مرتب یا ترتب یا ترتب کرده که JEREZ de LA FRONTERA. جنبی اقدس کا ایک شهرو عدده افران یا ایک شهرو عدده ( مرتب یا ترتب یا ترتب که اوادی کلر بین دریائی گراولی که ( SERES ) که دادت می مرد او به به به که اوادی کلر بین دریائی گراولی که داری بین ام داری که داری که داری سات میل که قاصله پرایک شاداب قطع ذمین برداقی به ابری خام بریس ( کامل در می کله به اورود باس کامل ایک مام میرود یا میرود یا میرود یا شرود یا شرود ایش و میرود باس تام می می که به به اورود باس تام می داده به می میرود که این سیم می می که در این میرود که در این میرود که این میرود که در که در

یہاں یرسوال بدا موتا ہے کررو انیوں کا شہر" اسیدو" شرکش سے قریب تنایا دور ؟ اسپنی مورج فاور بزنے اسیدو کوشرکش کے قریب ہی نہیں بلکراس **کوشرکش ہی کا شہر بھیا ہے ۔ لیکن اب موروں کا خیال** 

ے کر اسدو کا شہرتر تن سے تقریبا اٹھارہ میل جنوب مشرق میں واقع تھا۔ بہرکیف یہ امراقینی ہے کہ تمتح اندنس کے تعوام عرصہ کے بدرشہر شریش کو شذون یا سدون یا شدونہ ہی کہنے لگے تھے بشرور فی می نے شریش کو انفیم آبچر و میں شامل کیا ہے۔ ابھرو ایک بھی جبیل ہے جوصوبہ فادش کے جنوبی حصّہ میں واقع ہے۔

تعفر سارا مرسب ذیل وظ ہے:-"البیرة ... على معمر عام على معمور عام الم عند الله برى بنيل بے جبنوب مغرفي المرس كے

موجده صوبة قاوس مين بزيرة فرتيف سي شال مغرب مين تقوار عيى فاصله برواقي بيد.

بعض مقتبن کا خیال ہے کہ افراس کی زمین برمسلمانوں اور قوطیوں میں بہلام کرکٹرٹش کے قریب نہیں ہوا تھا جیسا کہ مام طور ر بیان کیا جا آئے۔ بلکراسی حیں کے پاس ہوا تھا ۔جس میں لرزیق ر صفحت کہ ، بادشاہ افراس ادا گیا تھا۔ ان تفصیلات سے یہ بات ظاہر جو تی ہے کے صوب سدد نیم البحرہ کی جبیل اور اس کا لمحقہ میدان واقع تھا، جہاں پردا ڈرک اور طاق تی کی داولی ہوئی تھی ۔ میں نے اسی دجہ سے اس لوائی کی حبر کے میران سدون کھماہے ۔

توطیوں کی نوج اس معرکر میں مسلمانوں کے مقابل تھی اس کی تعداد میں اختلات ہے ، پہنی نے صفر م م ہم ہراس کی تصور پیس ہزار تصویر ب مرد ایت علی فصفی 4ء پر کھاہے :-

دا ڈوکٹ اس ناگہان افتاد سے سنت گھرایا اور سلمانوں سے مقابلہ کرنے کی طیاریوں میں معروق ہوگیا۔ جناچ مک میں عام جی برق کا اسان کرایا۔ حار آوروں کو ملک سے شکانے کی ایس کی، لوگوں نے اس تحریب کولیس کہا اور جوق درج ق خرجہ آکر فوج میں شرکیہ جوئے ۔۔۔۔ اور دا ڈوکٹ کا نشکرا کی اقعاد دیک بہوچ گئیا۔ (صغویه) ایک طون ایک لاکه الساؤں کا بنگل تفاج برطرح کے اسلوسے آدار تھے۔ ملک کے امورسے امور تاید دجاگیردار اپنی اپنی توجل کے مرخول بن کرمیدان میں موجود تھے۔ اپنی مرزمین تھی ۔ میں نے اسی میان کے مطابق ایک لاکھ کی تعداد کا لیقین کیا ہے۔ ایک بڑا سوال اس حلرکے کوکر جذبہ کا ہے ، مثلی نے صغیر سہم پر کھھا ہے :۔ ایک بڑا سوال اس حلرکے کوکر جذبہ کا ہے ، مثلی نے صغیر سہم پر کھھا ہے :۔ ایک بڑا سوال اس حلرکے کوکر جذبہ کا میں مدید کے اس معد کے اس معدد کے مدید کو مدید کی مدید کے مدید کی کے مدید کیا تھا کہ کو مدید کی کھید کے مدید کے مدید کے مدید کے مدید کے مدید کھی کھید کے مدید کھید کے مدید ک

Conquest, MUSA dispatched in 1711, his Berber Freed man

Tanig Bin Ziyad into Spain with 7,000 men."

"فَحْ كَ خَالَ سَاكُم اورلوث ارك خيال سے زيادہ موسَّى فياني مونى طارق بن زيادى مركردكى مي مات بزار

مرمول كي جديت اليين بهانت كرنے كے أوران كى "

اس سلسلد میں سب سے رَیا وہ روشنی اس تقریرے بڑتی ہے جو هفرت طارت نے جنگ سدہ نسے پہلے اپنی فوج کے ساہنے کی تھی ' یہ تقریم آج کک تاریخ ل میں موجود ہے ' اس پوری تقریم کو بڑھنے کے بعد ٹا مکن ہے کہ یہ اثر نہ جو کہ اصل مقصداعلا وکار اہم مقا منی سے کا حصول ایک شمنی جذبہ تھاجی کا قرکرہ طرور ہے کمرز بجیٹیت مقصود اصلی کے وجد جوجد و ثنا کے بعد آپ نے فرالی:

لا پنوب سمجھ او اب تھارے ہمائے کی جگہ کہاں ہے ۔ سمندر تھارے چھے ہے اور دشمن تھارے آئے فدا کی تسم اب سوایا م دی اور استقلال کے تھارے لئے کو اُر جارہ یا تی نہیں رہا۔ یہ دو نوں طاقتیں ہیں جو مغلوب بنیں ہیکتیں یہی دو لخمند فومیں ہیں نبعیں فوج کی قلب تعداد نقصان نہیں بیونیا سکتی ۔ تم اس جزیرہ میں اللہ کا ہوا ہوا با با کرف اور اس کے دہن کو سر طبخہ کرتے کے گئے ہواور اس کا دجر باؤگے ۔ بہاں کا الم فینیت صوبا تھا رہ ہی واسط سے ۔ تم جس عزم پر استوار ہوگے افتر اس میں تھاری خدد کرے گا۔ اور دولوں جہان میں تھا را ام باتی رہ جائے گا۔

خبردارليق كوقبول خكوكينا و اورايني كوشمن كول خكردينا وتصارب الم شقت وجفاكش كرفيليه و المرود و المردين و مورد و عوت و الام اورصول شهادت كرويد تواب آخرت مقدر كبا كمياب و ان سعادتون كرماصل كمدف كالمساعد كالمراح و المراح و المراح المراح و ا

مغرت طارق سے خطید کے ان فیروں پر ایک ارخمنڈے دل سے خورکیۓ کا اس معرکسیں کارفرا حذبہ کیا تضا ؟ انڈسکے ہول کو \* **بالکرنے اوراس کے دین کوسر لمنڈکرنے کا جذ**بہ رشقت و **جفاک**شنی سے شرف و عزت ' راحت وآزام اور مصول شہادت سک ذریع \* **ق**واب آخرت کمانا یا محض لوٹ کاراور خازگری ؟

مستشقین مغرب جب اسلام کو بروشمشیمیلان کا دھول بیتے ہیں تدان کے تلم سے بارباری فقرہ نکانات کوسلمان اپنی قری گئی میں دوبائیں مخالف کے سامنے بیش کرتے تھے '' اسلام - یا تلوار'' کوئی بہت فراخ دل ہوا تو کہنا ہے کہنیں سسلمان میں جزیہ متوات اپنے اس مغول کو کھول کم بین چریں بیش کرتے تھے '' اسلام ، جزیہ ' تلوار'' کوئی حب اسلامی نواط دل کھول کم میں مقرب کے بیان کروہ اسلامی اربح کی تمام میموں برتع والے میں میروپ آپ کو برمیگر دکھائی دے کا۔ امیتین کی تاریخ اس سے تشی ہیں ،

إنبتين كي اريخ يسفمتعكن أيك برواً موال حفرت طارق ادر حفرت موسى بن نعتبرك تعلقات كاب \_مفروب متنشر قبرن امرم

خوب نوب زورقلم دکھاتے ہیں۔ اسکاٹ کی . عصن طبہ کا ملک میں اللہ کا میں میں بین بلا میں میں میں کے لئے جہاں یہ کہا ہے کہ دو ہڑے عابد وزا ہد اور مہت ہی متوسط انسان تھے۔ وہاں برہمی مکھا ہے کہ:۔

"مکران میں مال کی طبح اور شہرت کی نوا چش مبت زیادہ تھی"

بتى فصفى ١٩٧ براس كى دم مونى كا ده رشك بنايام جو أخير طارق كى كاميا بى بردوا - الفاظ طاحط بعداد .

Jealous of the unexpected and phenomenal success of his licutenant, Musa, with 10,000 troops, all Mabian and Syrian Arabs rushed to Spain in June, 712 for his objectives he chose those troops and strong holds avoided by Tarig. e. g. Medina Sidona, Carmona Is was in or near Toledo that Musa mat Tarig.

Here we are told, he whipped: his subordinate and put him in Chains for refusing to obey orders to halt in the early stages of the campaign But the conquest went on

In the autumns of the same year. (713)
the Caliph ALWALID in distant Damascus —
recalled Musa, Charging him with the same offence
for which Musa had disciplined his Berber —
subordinate — acting
independently of his superior.

خران كرم عرص دورافي ده دارا لادفت دامش مي نطيفة الدليد كاسكم واليي بيونيا- اور توتى بروي الزام الفراق كالكلا كذا حبر بر أنطول في ايخت طارق كومرزنش كي تقي -

بہتوں کا علم توصوف خلاکوہ - واقعات کاجہال انگ تعلق سند وہ بڑی حدیث تاریخ کے مطالعہ سے متعین کے حاسکت میں الیکن جی المیکن میں الیکن جیسا کہ اکر جو اسے ہم موادیت ہم ہم دوادیت ہم موادیت ہم موادی

س قدرضعيف ويك طرفي بين كرأن يرآ تكويند كرك بعروس تبين كميا دا سكتا.

واقعات كمتنين كريني ك بعد كيرسوال أن سيمتي افد كرنے كا آنا ہے اور اس نقط بربيون كر وحق" سلف سالحين" كونتوى دينے كا عاصل تقاويمى حق بم " اغلان" كومبى عاصل ہے۔ تاريخى واقعات ميں خود داخلى شہادت جوموجود ہے اور جس طرف وہ اشار ہ لرقى ہے أسم بم مجمى اپنى محد دوعقل كى كسوئى بر بر كھنے كاحق ركھتى ميں ۔ اوراسكى تنقيد كے مجاز ميں ۔

اب متفقّ عليه وافعات كونظرمين ركهيّ :- أ

حضرت موسی افراقیہ کے والی میں - فوق کے سب سالار میں اور فعالات بغداد کے جابدہ ، فعافت بغداد شاہ میں ایک بہت بلی
اہم سے دوجار ہوئی - باز نطینی سلطنت کا اخری فاحقہ طافانیہ اس کی ذوعی ہے - کوئی اسی ہزار فوج اور سادا اسلامی بیرا و اس میم کم
اسر نے میں لکا ہوا ہے - یہ محاذ فعالات بغداد کے لئے زندگی اور موت میں اور کے اپنی سلطنت کو ادن عرب سے محالے موت ابھی
ایک صدی مجمی نہیں گزری . ب - حقیقاً محاصرہ قسطنیہ اسی جہم کی ایک اہم کڑی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی حیات طیب
ہی کے زاد میں شروع موجی تھی والد ایکم میں میں افراد میں بادادی سلامتی کے لئے ناکز بری ا

اسلامی فوجیں قط تطبیہ کے در دانسے پر بہونے چکی ہیں اور زندگی دموت کی کشاکش میں معروف برکار ہیں۔ قیاس کیا ماسکا

ب كريد اسكيم الله ع ك فك عمك فلافت ك دير فوروس ب-

دوسلی طون مغرب میں والایت افرتق کا والی ساحل سمندرتک بیدیخ چکاہے اور سمندر پارکرکے ایک نئی مہم کا آغاز کرنا جا ہتا ہے۔ جہاں اس مہم کو شروع کرنے کی تجویز ہے، اس کے اورخلافت کی افریقی عدود کے درمیان بمندر عایل ہے۔ ایک ہالک فہنی ہے اور اہالیان ملک کا فہنی رجیاں اگر کسی درج میں بھی ہوسکتا ہے تو با زفطینی سلطنت کے مخالفین کے خلاف ہی موسکتا ہے تیسی عالت میں ایک نئی مہم کو نشروع کرنا اور یہ فعل مول لینا کو اس کی کوئی مدد بعد میں ندکی عاصلے شکست اورجم کی تہا ہی کو دھوت وینا منلی۔

سنات ع میں جیوٹی حبول عبر میں موحکی تفسیں اورجزیرۂ ظرتین پرفیف بھی ہوجکا تھا گھڑ کی ساحلی جزیرہ پرقبضہ کولیٹا اور

بات م اور بورى ملكت برحله كينا دوسري بات -

موسی سر سالار نوج فرنقی تھے اور اس ئئی مہم کی ساری ڈمد داری ان کے سرتھی اسلامہ میں اُنھوں نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعدا کی جھو کی سی جماعت طارق کی سرکردگی میں روان کی ۔ اس کا کام مٹھا اسپین کے جنوبی ساحلی مقد پرتاخت کرنا اس کا مقصد کمسی طرح بینہیں ہوسکتا تھا کہ مہانے کی سلطنت سے کوئ فیصلہ کن جنگ کی جائے ۔

طارق سات ہزار کی جمعیت سے جرآفر میں ایک معرک سرکرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں معلیم ہوائد کہ خود شاہ سبباندایک عام جنگ کا اعلان کرچکائ اور اس غرض سے ایک کثر فوج جمع کرکے مقابلہ کرنے والائ ،حشرت طارق سے سالارکواس سے آگاہ کرتے میں اور کمک طلب کرتے ہیں .

ميدرياست على صاحب كتي بين :-

" موسى بي غافل أحقاً وه كمك كرية كشتيال طيابكرد با تقا- چناني كمك كه طلب كم ساتفاي اس في الم سف الم المادة في الم

میدان سدود کی جنگ موتی به اورهارت اس این آناد به رسانته میدود. در مسالان کے وصط مرت بزیر گئے تھے دور پندنیان میدان کردانی در بنگ بند فران بر اور وسد جزیرہ نائے۔ اندلس کوزیر کلیں کردائے در دریت کھول چکے تعدد سمجھتے تھے کردہ بیت شیعے اسکے بڑمیں کے فراندی در کام انی آنکے

قدم حصف كے لي راه مين آليسين جيائے كي " (سفيرهم)

اب طارق بوابرا کے بڑھتے جلے باتے ہیں رستہ میں محصورا ورقلعہ بندشہروں میر سے کچھ **وفنے کرتے کو کو پیچے جبور** آنے ا ل داہ سے طلیطلہ کی ون بڑھتے چلے جاتے ہیں، ساتھ میں دب نوہزار کی جعیت جنگ سدد ندمے بعدر د کئی ہے - طلیطلہ وسطامین ب جبرالم مسه كوئى قصائى سوميل اندرشال كى جانب وانع بداوريي والالسلطنت تقاراس نومزار كى جعيت كوسلة بوسة كم برصة بط مانا ور يهي محصور شهرول مي سع كي كو تيور مانا اليي عالت مي جبك مفتور شهرول مي مي بعض بغاوت كويتيم بان مك وانان كانبوت موسكما عقاء يرمونى على كانى توصطلب إن مفي جنائي مب طارق ف التي كانتي كانتي كالبعد مالات ب ما لارکولک در کھیے اور اپنے آئیندہ کی علی بیش قدی کا منصوبہ بھی لکھا تو موسی نے طارق کی تجویزے الفاق ضیب کیاا و مشیقیں ہاری رکھنے بازرہنے اوراپنی مبلے ایم نے بڑھنے کی ہوایت کیجی کدوہ احادی تشکرے کرخدا ندلس بہونے گا۔ مالات کا إيزه ال كار أس وقيت الكرمناسب بوكا توبيش قدى مشروع كى طبائ كى - (صفحه ٩٨) - طارق في اس بدايت برعل فهين كيا درمشِ قدمی جاری رکھی۔

تعرموسی نے اعضارہ سردار دیا بقول بن دس ہزار) جمعیت کے ساتھ اُندنس کاسفری اورجون سلامہ میں جزیرہ فخرا

الماس ایک بهاوی برانگرانداز بوت.

موسى كوبلى تمناتني كدده ابني فتومات كواس طرح وسعت دي كدو اندنس عصفطيد مدكرارض شام مي وافل محكيس دردارا لخلافت ومثق كو اندلس سفطى كرية سال دير - اس ك وواتين كي عيسائيول كوآسان شرطول برمطيع كرك أيكم رصنا چامية سف - إس تجريز رول كرنے كے كے فليف وقت كي منظوري كى عرورت تنى - چنائي مفصل تجريز دارا خلافت كونسيم كلى اوروكى

اب کے انتظار میں تھیرے رہے۔ (صفحہ ۱۰۰) كمرب النظار كرت - جنوبي الدلس من مهم القازكي كي اورسب سي يبلج عد السيشهرون كي إدى آئي والدق ك زيرتين على في أس كم يتي يديرة بي سركت التيار كرميك تق من اور شهر عباقي رو كي تق أنويس مركما كيا حتى دايك سال كيدوي هم كم ا تمد برطليطله كار الإسارة في طليطله سينك كوطلبيوس اس كا استقبال كيا موسى في زجرو توزيخ كرك معالمد كونتم كروياس كو نچمنسب پربرقرار رکھا اور اندنس کے براول دستوں کا قاید بنا دیا ۔ اس طرح وہ اپنے عہد، سیدسالاری پر امور را بارصفی اا)

اس ملسلهمين رياست على صاحب وقمطازين :-

" بعض عيساني موضين في طارق ك قيد كيَّ ماني اور تعيراس كي قبل كلاادا وه ركع اور دارا تخلاف من اس كي الي كا بروانة آجاف كا تذكره كياب ممروي ارتيول سے اس كى الميونيس موتى بلك مقرى ف ابن حيان كا يد بال نقل كيا

يرك : - نهروسى ف طارق سے صفائي بل اوراس سے اپني نوشنودي ظاہرك " ( نفوا بطيب - ج ا مفود ١١) ابن الشي كلمنائ كم موسى وطارق كے پاس سكة وطارق في أن كوراضي كمياوه راضي جوكة اور طارق كے عذر كو قبول كميا والن ، بسنده هم ) - اسى طرح بلاذرى كا بمى يى بيان ب كطارق ف اس كوراضى كريا اور تونى كى نوشنودى اس كوماصل وكى ں کے اوجود ان دونوں قائروں کے باہی اختلات کے اضافے کوبڑی شہرت دی گئی ہے ، اس سلسلہ میں ایک افسا دہمی گڑھا بيث كمطارق كرسنيشة ول ير إلي آكيا تعااس ف موسى كولك وين كم لئ الدة سليانى كاليك بايد كم كرى إيه ورافلا ب اس کی خیانت کی شہادت دی ۔ مگراین فلدون اور دوسرے موفین اس واقعہ کے ذکریے خاموش میں -اس کئے بد فسأذجى افساند معلوم بواسي - (صفيرالا)

اب دولون فوصي آگ برهنا شروع وي اس طرح كرا طارق مقدمة الجيش كيطوري آگي آگ اور موسى قلب فوج كو

ساتھ لئے ہیچھے ہیچھے رہتے تھے ۔ (صغیر ۱۱۲)

اب ان واتعات پرغور کیے اور بیمی دھیان میں رکھے کہ موٹی کی تجیز وا را کفافت سے منظور نہیں ہوئی۔ طارق کا آگے ہوئے ما اور موٹی کی کا میٹر کا اور موٹی کی کا اور موٹی کی کا اور موٹی کا اور موٹی کا طارق کا اور موٹی کا اور موٹی کا طارق کا اور موٹی کا اوا دی کمک کے لئے کشتیوں پرکشتیاں طیار کرتے رہنا ۔ در دواست پرخود وس ہزار فوج سے کر انہیں ہوئی اور دارا لخلافت سے اس اہم مہم کی اجازت طلب کرنا، طارق کی درخواست پرخود وس ہزار فوج سے کر انہیں ہوئی اور دارا لخلافت کی منظوری حاصل جو لے انتظار میں بڑے رہنا ۔ اور طارق کی بینی تدمی برابر جاری ہے وہ افروق میں اور کی اور کی اور کی اس محمود میں موجود کی کی موجود کی کی موجود کی

موسی بڑھتے ہیں تو اس عنوان سے کرطاری کے پیچے جشہر باغی ہوئے ہیں پہلے انھیں سرکیا جا اب سماور مندوط اور محصور شہرول کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور مفتوحہ علاقہ کا انقرام کرنے کے بعد پیش قدمی کی جاتی ہے - اس رست سے مہیں جس سے طارق کے شعر بلکہ دوسرے رستہ سے - اور آخر کار واراسلطنت طابطلہ میں دونوں فومیں لمتی ہیں،

اور ميرل كرميش قدي جاري ركفتي بي - يمان يك كردر إرفلافت سے المنظوري كا بروان الها اب-

ان واقعات کی روشی میں مورضین کے اب ک جونتی نکالاے وہ موسی کی نیت برحلہ ہے۔ عذبہ استحصال خام وہ موسی کی نیت برحلہ ہے۔ عذبہ استحصال خام وشہرت ۔ رشک وحد ۔ عضک کرائی ہیں ہے۔ کہ واقعات کی داخلی شہادت ان خوش ہیں وحد ۔ عضک کرائی ہیں ہے۔ کہ واقعات کی داخلی شہادت ان خوش ہیں وہ ہم شروع کوئی کرتی ۔ اگر موسی کو محض طبع غذائم تھی جوالات کے انتظار میں کی دون مطل بڑے دہ نے کے کیا معنی ہیں۔ ہم شروع کوئی تی تو پہلے ان شہروں برانت کرنا چاہئے تھی جوالات بغر تعریف کے بیجے جدور کئے تھے ۔ جن برسلمانوں کی فار تکراف آفت ہیں ہوئی تھی ۔ ظاہر ہے کہ خالص حصول فدیمت کے نقطار فارش کے بیچے جدور کے انتظام میں امکانات زیادہ تھے ان کا نہر بہا ہم ان کا نہر میں امکانات زیادہ تھے ان کا نہر میں ہوئی تھی۔ اور اس میں امکانات زیادہ تھے ان کا نہر اول ہی دن سے کیوں شوع کی تو اس اسان رستہ کوچھوڑ کرجس کو طارت فتح کر چلے تھے وشواد اور جنگ طلب رستہ کو افتیار کرنے کی کیا وہ تھی ؟

میشیت سپرسالار اعلی موسی پرطآرق کے دستہ کی سلامتی کے فرایش بھی ماید مہدتے تھے ۔ طآرق نوعمر تھے ۔ موسی آذ موده کلا طآرق کی بیہای مہمتی اور موسی ایے بہت سے معرکے سرکے چکھے ۔ طآرق کی جمعیت مٹھی ہجڑہ ، موسی کا طرق کار طارق کے موسی کا معمود پر تھا۔ موسی کے ما بھرتا ازہ دم فوج تھی اور اس کا بدت دارا کھافت کی اسکیم کا ایک جڑہ - موسی کا طرق کار طارق کی اسکیم مسیحت سے مخالف تھا۔ کیا ان مالات میں سپر سالار اعلیٰ کواپنے انحت سپرسالار کی افوائی کو سراہنا جائے تھا۔ طارق کی اسکیم مسیحت خطوت کے امکانات ضرور تھے - موسی پیش قدمی کو دیکھ کراو فرحسوصًا مفتور شہروں کی بغاوت کی اورش مس کر آخر کا اس تیج پر مہر پنچ میں کہ طارق کی فوج کے گھر جائے کے امکانات مبت رائد مورکے میں اس بھرکھا یہ تیج نکا ان فعال موقال موقاک کو تھا۔

پیش تعدی اس جذبہ کے ماتحت میں کہ ان سر مجروں کو تباہی سے بجالمیا جائے ؟ موسی اور طارق کی طاقات میں موسیٰ کی اراضگی سے میں ہنے والی بات بر افرانی پر اجرد تو یخ بھی بیجا نہیں ہے ۔ مگر بعد کے واقعات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ موسلیٰ کی نا راضگی میں اور قانونی تھی ۔ اور دونوں کی لی ملی ہیش قدی اس بعد کے واقعات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ موسلیٰ کی نا راضگی میں ہیں ہوتھ

بات كا بين بثوت م كه آب بهم إيك واحدام كم انت بل ربى تمى . ي بي يادر كه كروب موسى اورطارق في ل كريش قدى شروع كان توطارة سراً عبات عد موسى بي رميم تع الكر

غنائم كاحصول بى منظر موتا تو واقعات كى روداد اس كى بالكل برعكس موتى - موسى آكم مات اورطار ق عقب سے آئے. مين في جونقطة نظرييش كيام إس كي مائيد دب الفاظ مين رياست على صاحب كي ماريخ أندلس مين المتي ب- ضرورت ك كوال لغوروايتول برب إلى سعتنقير كى جائے جنعين اس وقت كك بهارك مورفين " نفرل من الله" قم كى چزيم الله الله ال اورجن كايرده جاك كرين كو بهاري اربخ نولين "سلعن صالحين" برعدم اعما ديك مشراد و سمحة مي ما لا تكه اكي روايت

مرف أس مديك قابل قبول بوسكتى يم جب ده درايت كى ب لوث ميزان بروري أتر ... الخرميرى اس نغم سے وہ حفرات جواس مقدس فرنفيسر كو اداكرنے كى الميت ركھتے ہيں اس طرف متوه، موسكة توسي مجهون كا

كم مجع برى كاميابى نفسيب بوئ -

#### جسسم القدا الرحمن الرحسيم

مرزمي تقى جس كى زرجري من تهريم الم اورهلاد واسط يعيى وا تدري كم مناسخا مك ميدال بنانفا ورفع بمي بنگ ز ا بندسى اس ملكت برمطلقارا وحيات مقوفدا كوتت كالك طون إره سزار كُوم مشرق مبلكن والدول معى العرة كميركا استبين في وبكمها الر ومبران قوم ابني قوم مصربزار مق الدولة في نيخ را الدان فااسكا در الدر فعلاكي وميل نساك القول تقى تباه أليك بمي بقي مي تقايه سارا كله منتث جِعْ أَتَمْنَ تَى رعايا نشتربيدادسيم حبي بائخ نطفيكاء أن جنكول من كب لك بوس : هلفت كي دعائي كاركر النوبود الين من مي النيخطر من ب ادرمون اليتين بربطف وعنايت كي نظر إن كالمتى ترسط ننا وجع كرفيع إيك كم مشعل جاں کوملاکرہ خدہ کرمریکفن حرب کے ما اں سے کھیس جج کواں سار بوگياره مِن أرسمام لِل تبين بر أي بي البيّا بيا تراتي يه فوج آكے برهي لوث باف كالمان مك فدل كامشفله وكمهااس انبوه كوادر ورسع فرونياز ال مفينول كو مفول في مراتش كرديا اوري كم لكا يول طارق ابن زياد قوظ كر برمت مع ديكي رساك ، أع الموهدد يك صدول كوور كرك إين م كركب إلى ديره تفاه ورآذموده كارتفا عشرت امرونت منه موركر آئيس وعدة فرواك زُنة جوزْكُرة ع بي م الزايش كراب إلا تعاريب والم الدوي بيعام ف كوم من في كا اورآدم زاد کوانساں بنانے کے لئے

کشود امپین وه اهاشک کایاسال ي تيوسوبرسيد كي يدواتعات لكي فرانروا أبس سيكيبوط تقي اليان كك إلىم برمريكار عقره فيم دست كرميان بوت جيوت إداماه المانى حالت زلول في المام واستبدادت بة ملك مظلوم كي فرياد رمتي ب اثر فرش آبی کیا دریائے رحمت جوش پر إمحرا الدبر برجبية وكرانيث وطن زل مسكيين شري - غازيان <sup>١</sup>٠ مور ره جائے نہ کوئی والسی کا ومور على المن تقع جن من وه نقيبان فا ى پەرىخى ساھل بەتىسىكىيى: تىھ ص فوج گران کاجوریسا لارمت یے میدان کھٹے ہی تھا یہ جیلے ہوئے

ا شًا إِن قوط (كَا تِقَة ) في تين سوبياييس سال اندلس برعكومت كى اندلس بين عراق كم واخله كادقت بيم خاندان برمرحكومت تخار جوب مغربی وروپ کے آخری سرے کا جزیرہ فاجس میں اسپین اور پر مكا ل كے نام سے دوجدا كائد منطقین قائم میں اس كورو انبوں نے مہاني اور ب في اندلس ك ام سے موسوم كيا۔

عيد مورفين اس كواد رزيق " اوردد ازديق الكفيمي \_

سدوند رنده كېبادول كايك منسل كى بندى برشېر فادس سے منوب بشق مى اكس ميل ك فاصلي الدهم .

تتى تفايل في اعلى قطاء ا ندر قطار تسال تعرايا -سبى دا دي جرالر اكتالون المتراكبر اكتالون تغيا الحبسقد اس ارا في كنتيج كاتنى ومنامننظر جس موراوت كا وصاراً ين حبكون بي اجنبي آئر بي جن كففود يمي ب تفی شی می اسکی تبراه در بری باسکی ساکه وافلات المنشامين فخودن كمال اورميدان سيود من مقابل آلمي باركاورب مي كي أين ادا يهي من از مزدد إدك صاحبان عزم ويمت مرده أ ابنا كفاني وطن كوتفور كرآك مي جم

مِن إِهون تُوكم برهو- اويرك في أم رك من تعالى لك الكراب ولال كاربد قلبة معداد كالأم برنهين مونا الر سوديات تم كور موجوكون كوئي تكر خر الدينية مك في الرخ من سوائيان سيسًا كرحن كود بل اخياء الامرده ف الله وامول كال سُرَنِكُون إد في ندوي كام يد**لّت كاعلم** صيع بيث باتى م كافى اسطح كيد الوشكى إدمة مركوب ارت المعاص الدهركي اكدساراويام أردش بدوه غالب سيم جواع کوه گزان پر کوند کر بجلی گؤسه 🔞 آسال كانبازس وبلي وفعنا كحراكنى ود مجى ب تاريخ ما لم كاائم اك والله يرح فآرق برها تين س عير إفلغر آذبات فتح کے زفرار پروحتا کھیں ۔ ان والي مغرب سيدمالار مؤسى بتن تضير غازيان ام أورة مازه دم - ديرية كار الكطاري كي مديس أك فراكسو عماد . دوطون سيكشوراسين من براهي فك كامرا في في بعلت أن كي فيه ول كو ديا

وه پیام آخری جس پر مولی نعت نام اساند میرب یون در بیسی تم ارتجم جو يعنى ده بيغام جب سرسررهمت تهام البرجتم ساكة إمون بمهان حق بيند آنے والی سل دم کایتم پر قرض بے ہم میں تین صدق ب اور سر کے مکم پر ظلمت إطل يمير مظوب كركتيس إليجي درا سائ وكامر تروتمر م كوابني وديداري اقري ساس بالريانية كي وص ساك الون بسائيان من پرستول کے کفتے وارست واب راوازی دوسری جانبہ الیول کیا كارزاد فبلك بين بدول لت إلى الميل دباؤا بى جافون يرتودوك كادا سكول قالب بي م وارسكن إلى إراعمد بحب ريكادم من مل كود ما كن يك من الدور ياست من المادم مرمر كلي كالع حيث ما في كل وْتْكُلْيالْ أَيْضَ لَكُين ورَمِينَ وَمُنْفِيف إِيرَمِين رَفْ مِ مردان ورو الله في تعمين مركا موداكرف إلى إزار من أكرك باطل مركبي ووق كاج طالب ي المتنت المادي كيم بيبس الكعير أليس بها تنفين معالين وجعيل كويره بم كمرة والي يجع بدو ومكما بيس اسطرح لكرمولي صب قيامت الكي حرت يامردى يوكوني بعي شآئد وكينا رويوالمسان كااورينيتي جوجوا وت كيام إببائيان ولف رسيف كيار أوج البيني كاتفاؤون من تقد مخقر ورجالو كرت وم وآون واداره الحرابات فاغليج برسول كاكبين فاكايسى زندگى بركز دلى سےجولے اس كے وہ بارساوصاحباعمال جر زوراس كافورد ينامل مي منسوقه اوراين مركابي من في كل دس مرار نوج كان إرودن كوسيل سباكية انسسس اكياده صاف إطن إكباز آسانون سكراك في على الراح وفلاج وامن عالم كعلم وارتف كؤكمي ييزنا فياسد اس ج بكاربو العريفيي فيرميدال مي ساقد الكادا

١ كم أعلى فلاع دوجهالا بم بام بول بالاجس سيجوانسانيت كاوثيام برمعادت ان كوميونجانا بهادا فرض كنرت اعداجيس مرعوب كرمكتينين دُرِحِ کیمشعلِ *و*شن ہمانے پاس ہ اس به ایال به بارایسی معلوم ب النقط مت مبرى بكيا بالساميه ورزانس مخلف فران لكن إكب ایک راوعل اوراینی منزل ایک ب د کمینا ایساز مؤتم بول طامت کے ہر تخدمان للشجم ميدان كرودارس بي بين س عكسين بوس لمت ركايس ب يمكن لينع كزي بيط جلت زي چھینط تم پربزوی کی پڑنہ جائے و کھنا ربيت كما ؟ قرانيان وت ما يخيار جب برط هو آگ برطوا وركاشي اواج موت سيم كليل الموارد ل كماك يس في قليلشكرمين شهب ندموج وب ميمند برهيمرو بربيلي دهاواكيج يوجعب كربيج بشكريمه حملاسطن كوفى وم ليف نه بائ اس طرع يناوم

له "اليوم اكملت لكم دنيكم وانمت عليكم نعتى ويغيث الم الاسسلام ويثًا" (ايده دكوع) على "واستعين الم السين الم الله وواستعين الم السين والصلوق" (بقره دكوع «) على "كم من في قليلة غلبت فأرة كثيرةً بإذن الله والبير والمورك عرب المستان المستون المستون

عد "ولاتقولوالمن نيس في سبيل السُّراموات بل احباءو ككن لا تشعرون " (نقره- ركع ١٩)

هه " ان الارض يرثها عبادى الصالحون" (انبياء - روع -)

عه «ان كيم منكم عشرون عا برون لغلبوا إلىتين ؛ (انفال - ركم 9)

عه ١٩ رمضان المبارك طافيهم مطابق ١٩ رجولاني العيد كوجنك مشروع مولى ١٥ ره رشوال يك جاري رمي-

م موسى بن نصير العين من س تق - عيد فارو تي اوا عد مين أن كي ولادت موئ -

على طبري في دس مرز ارفوج كا تزكره كيائي - مورميض دوسري كمابون مين المفاره مرار كا ذكرم -

الكرامتغناء ونقربو برابي آفي كاميالي ليكيك معدبن وقاص كي مبيعتوب واستقلال مفعب بن جبر صوبة لسان يأل كوفتية موعج لنے اتھ کالیدید ایٹ محنت کا تمر صاد بالىك يمى تفالول سلسلا اس مين كابروش في مليطاق في بيركما أتكد ومراك فردوال فتالسال ر مرم الني كي وكي أسوده ملل اكرتهائي مرن بواعدار فادعام يهان فرولان اينولا وكهناي كيا فيمسلوسي بيان بسنتستجق جون أورديا النانيت كوابل ورب كاسبق تعاببت بي نكترس بيصاكم عالى وقار تفاييم أمثل علم وعل كالأزوال ١٠٠ زَدْ يَكُ مِولَ كُمُول وه برطان فيكنام" "أيك بي كنير كريس لي ميتواسلام كي أسفوجي اورائيني كئي اصلاحيركس بالمعانيي كوكل دورتك شهره جوا غيري ليربع جربت كرتي يتفكس ضيا ميدالقاتى وابن القوطية فزرال

بوفلغر تراب ن سي كتب نعى اسى حال الولها، كى ك خود احتسابي آسكم "جينه عادت براكم في في الفي المعين" المعى فراست ما تدائع وابن العاص كي سات مالدا بي مي كان آولي جاك الليك أن الدين جرأت ابن وترمير برجم طارق - نشان فاتح خيرسة استوادانسانية كمسك رشي موقعة متعلى برائي تعريب مرفروش ان مكان والول في دافون عكر وسوكون بعى الله المستعمل المبياشي كالم مرس بنائي ما با آئي" الخلق عيال شركا فيفتوت أزكى مركستان كي شهرو آفاق تفي ملدكا سودا بكاف ك نفرجال ف جيت بيكوبنا إلك منان دركستان ددرا درشي عرك جيدا الانظى وولاء مركم الدس كالسطين نيك فال وارث داود داريك لين ميرات : ور ماهان ميران ويمودر اوركتاب زندكى كى شده تغيير الله مرزمين اندنس تعي ايم عقد علدكا امريمت بن كفيكن سيما بريتين انقال مليت كديد لركم حقوق ومنت كى بناميان موج كوكل وفر اريخ في بنان كرا ور ق كامانى مكي تف تقصب كالل كى القاج الناطليين الله إلى المدار الدادارى يحق من تشيخ بلك وال كردون بناه وسارع لى نشان ملكن السار كوانسان كي خلافي جات دورس البين نتائج من تعاسكا يمام فالدوهروكاك كرسا تقاك ووله مواجن كرمي فال إكرمون شامك بے رعابی صفی - بابندی ال ان سنت الم مقابدار فزاور وشاراوردورمیں الله الله الله المردى المسلط الترقيد كم محطام من كي اس في بنا وعوت فارال المي المصحف فرال في المول ميلم كافور شدروش مي دا ابن أبت كرزان كاليك في الماس الم كرون على افالم مريران

كاميا بي أن عدمندمورسيتمامريل بورمالت وَذَكِيول **فياريمِ كِيْخِ**كْسِ ومن كابغيام لكريد جباك أكم آئعزم بوقحافه وسطوت فتيدرك مان کی اِدِی گُلُّے آئے تھی پڑتہ وش وعدة سمق ملینا" برکم تعاقیس مروة " الملك لله المراكة يبع مشتري مع انفس واموال كافرال ساکنای إدیه کیمنس زیر ایک آنه بتمت صحافشينال ليكهوني يغيود خواميني كى نئى ابنده تعيير الخ يمساذ دافي تتحابك ملب نبين ے کے کئے برویانہ سادگی دریاولی رُنْدِگُ ان كي شمانت تفي لاح مال كي عدل كالغدان كامعيار إلاترك ليكريفام مسادات آئة يالى صفات آئے آگے ان کے ہوا تھا تر کا دیرب عدل فاروقی كاها الكروك بزارات فآني وابن تمركى سنوت ايمال كي صلی حرثی اورعالی ظرفی عثمال لئے متى كتاب فندكى شيري ماين تكے إس

له مشى آك دى مورش ايميائران يورب مين اسكانى ف كلمعائه ١٠٠٠ أن كُنْ إِلَى كُوْ إِعادت بِي ثَنَى " (عبداول صفيه ١١٠) مد وكان حقّ علينًا نصر المومنين " (روم ركوع ه)

عه " قل اللهم الك الملك من تشاء وتعزمن الله ونذن من تشاء ميدك الخير" (آل عمران) لكه " إنّ المتراكم من الموثنين النسوم وامواجم جاويج البنة " ( توبر ركوع مه))

ه مراق معرت امير المومنين سيرنا عرفارة ق ركني الشراعة الماء الم

ينه ولقدكتنا في الزورس بعد الركران الارض يراً . مرا ي اصالحون الدانيا ركوع)

ئ ایسکاه مهرای آن دی روش امپارزان بورب-

عه بنى صفى وسه كوالداين طهاري -

و العطى الفالى صاحب له الى والزا در - شاه الوكبر محد بن على العروث إبن القوطيد ونفت اور عرسيت - وفات مكتسرة .

ص كاش ينهيا كعلكما لايسيمول يِّے لِيِّے وِٹے ہوٹے پرنکھار آسنے لگا۔ اورسانى صفائى كالمى عادناتى بيال مان مقيم جديل ورتين موهام يق جادةً أيخ يربياك فشان را هي يكول واعجا ادريغيا بالسنول ميدكون فواق كيع أمشده فرددس كا صاحبها بالثامل اور أفكب فتح وتظفر رمیری لمتی رہی جن کوحیات اِک سے لعِنْ المنصورا لِذُرِ عَارَي سرفيتين دي درحق بياريان سامل إمار اک برارا وروه این ون ار ای ل ملا جسي الى تنى نهادة فرواية الي ر از در ای ایس استان میداندن کاشی يغنى ذروس كي شن كه شاليتا كلي آبرت للن ببناك والىالتلام الستلام الحبكى جوبارثمية فحيرالبش السلام ليعدل كي تكسول العالسلام السلام ك وعوا فلاس كافع أال

تعايين برابن فرم آاجگاه علم دين صدر بزم مونت اور شابح مين البيء برطح مون كاعالين والبيا الس الستوفي كاسكنيس مينابوا برجي او وردة فصل بهار آف لكا كون ابن زبرواد رسي سے مي الآشنا موسكة تعليم ليك الس مكرسوفي مدى اللب كي بيتن فاروي نطوت في بيال قيطي مين علم كي بهرمت ببيلي دوشئ ابن رفندا ورابن إجرصاحيا في عوقار آسمان فلسف بيفاديضف النب إيدافاست كمنا فاقرط بمسام تق تعروانش رنصت آج كان كاعلم الْكُولْكُ فلسف كي تعلي مردن بنم وجود يلك كنك إلى عبادت كاهب اخراف بتك أن كوب ال ك كام كا العراج آن يو النس كامكا مع كسياكن من كيدًا والفود تركبه ميں يوں تو تقيمتركنب خانے گر الك ن مي ايسا تعاجيب كراب كرابر حشر درايي الكوابوا عارلا كداس مي كنابين درايا بيس وفرفغ فاطرح بثم اولوالا والتقيس إس ريي كتف أتع غازان نامور يالع أهكر فيلم عالم كولاف موش كتف الفي زوه ول مهايد كي فاك ادرانسان ويئيممرل بيداك لك اعداران سيكي خااكمي دينتي اك نفائغ مع موفى فانون فدر يرنظر المولى السال جس تديينا يشهر وار جن كالبع سب توائين فلاح عام تع النوش فران فرزد كاميابي ل كيا علم ومكت كولمين بيعى كزركابي كن سائد بينسوردل كي داوره التائب يَاتِعُ مِنْ وَكُولِيا - في زام يُهِبدى إدام خال بدِفِرِه غِي آسال لينامًا التراش إي كالم الكينده بي الترام الدين المنام اكطون تها قرطبه ورك لف بفراد على استدام ك زندة جاويد بريزدان نظر بيكييني تحفه فيراكيراكو بكوم الشاه بالزيرومتوك تتيكا التسلم عيية فكارشح سب رمت كانزول السلام المنسن السائية فخرحبال

والمنسور المعاجبل كأفوشي ذندگی کوآگہی تغویش فرانے لگے مقصداول فيك عق كده احكام تق من شناس كيا يكلين بى ايس كئ مقدة ارم مسلك التيفيرس بوش عكرت ذائعي كضنوا وبتعبرى بوأ وانعول وميا العامود البيدواين علمود انشكاجين براومكرآبا وتقا معمين منز وحكمت كي علايج عليسو بروين على المائر مول

دآل عمران )

مشهورتنككم اسسلام

ابومون ابن نبر ( 1. وا - وا و و ا) إياب AVE NZ OAR كنام تشبورت - ما برعام طب -

ا **ب**وعبدا مندمىمين محدعبدا لندا دريسي متوفى طنسف تيمشنبود مبزافيه أيس -

ابواسمان التروجي - يورب مين . ALPETRAGIUS . كام سيمشهورم مشيود ابرفلكيات سر

مثى بواله دوزى صفى اسود

الجالوحيد محدا بن رمثد ( AVER ROES . يورب مين مضمورت عدمضمورت عدمضمورت ملم -

الم كرابن إم ١٠٠١ بيدايش . ورب من AVEMPACE. كام ي عرون ع فاسق اورسائس كانام .

٣ ان في خلق السموات والارص واختلات الليل والنهب ركاية لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياً أوقعوداً وعلى جزيهم ونتف كرون في غلق السلوات والارنس ربنا اخلقت مزا إطلائ

السَّلَام العُفرِطَّت فَرْامِيَّت وَفُرْدِين

انتخاب آخرين حيثم وجراغ اولي الانسكاع بدرزين اك فساء موكيا منن اس بات كوكزرين زماته موكا وقت ويسارق ل جيركا كوفى ساهل نبير وقت آغونني سكول مين بمنوايلتا نبير برنقرعش ومرت كح نتَّ منظرن ا وكفقين كمية الكهرت بوتي بي نهال شام كارن الكي شام كالي في ب اک فریرزندگی یه دار بالاتی توسیم الكيروفيزكليان فيفاكس جيرجال ميواناتي منفق بيوان ترجتي ماء عاكم فحول سيريمتين أتعوبهر فدا والطاب كمن معن عمين بشاش م عيول إلى ل يرآ فكنتي عينسي آرفية زغم دل دوجاري انسيس تيمي رفترفة تأم كآآر مجرآن كوبي القالب وبنوا وركمروش الامهى ولين بيونيس بيكال كل سكة ببيس اوربادِ رُقْنَا لَا بِنِي جَبُعِن كِمُوتِي نَهِينِ ايك نقط صييے محور صلفة كرواب مي وكمناج ونبيرمير وليتابي جرؤمهانك بييعيرى برجعائيان جن يقايم البيارة فين ديكه ون اب في لينياب صيال كزرعان كريد

زندگی به دو مفرض می کوئی مزل نهیں بهول مبيع رفة رفة وعوت خوالبشر أندكى كاتيز فارى بأبس جذافهين ميني روي المناق على جائي النام أقدت بايم اده ساعزا كُولْكُ فَالدودوقِ بِودَرى مِا آير إ الزاع فشرت كاسال برم كى رضائيان كري أعوش ركيسال من معندك في الشيئة الزيق مدين مع معي هاموش ب ره كُيُّ اسلام كِب كان اح ان كوباد استَّرَشْ كال كرتي مبع وَآتي وسب تَفْيُرُ فِيهِم صِمِالِقِي مُردِى مِونَ حَنْ وَابِيعِي لِيهُ لَكُمَّا بِ الْكُوارُيان شَعْتَى كُورْمُ مِنْ أَلْمِ هَا مُوسَ تَعِي أَلَهُ لِكَ مِن اللَّهِ وَمُو اللَّهِ وَمُو لَا كُونُور «كُلَّى تواوار ادال وح بلال البُّن في البين مرس واك نفد إع ما نفد ا زنرگى سەمۇكى تىلى دوران كىزىكى كىزىكى ئىزىكى ئىدىكى دورايش س النى الزائد كي ميك تقع يدكم نكاه أس كينيام مست مساري يكلى، يلي آدام كوشى كى يد ديدان بوك المسيح كي تقديد لكن جريدانسين بي في من من المام كي ال اوربرهم كرو باساع كاسال نظام إيد بلي صبح روس اوربالي شامعي جرطع آدم كوينت ع جلاآ إيرا الكدبي غم ك التي كويدل كينيس وه زمين اندلس يرسايًه بغ جنال كموزش خم عكرم بر مجوم كم موقى نبيس ب دادا في بنا إلى المابال ابناء كال الحركة فيسيدك من النيكة شنط بسي كمرينا القاليبيك توايها إناهل التعلكما فيدال ودرة برآبي ال كورا الله المالية المراجعة والمراس الله المراس المالية المالية إن بيم كوياتي ربي بي إلقول إله المتناع بين بلك مسكن ويكول يدالات اب مقدس تركد احداد يد الشولمبي في ترج معول كمعلاف كعيد ط كذيق ي ي سدال بعرق بي دي

وعصبيل يول بي كررين ديرييفامبر إد وبقراس ود وابتنى ماتىرس برقبائه كاوه شوق سرمري بإلدا كها كيورب كي مواسردي داويج جمائي كمدكر توق شبات مشاكماء مرباد معورتس ببلول كخفيل يراقي بربي موتي تيغ تقى قبين مراكين افي اردوش تميء نعيرة تكبيري شعارمتنابي انبكتي بفؤدو المع عشق كربنال ليم بندك هُ يَ يَقِي مِيهَا فَرَكُو عِلَى تِصْرَابِي رَاهِ قامس كى صحرافوردى سے يېكلفهن يركيا تفاعزم واستقلال بن الخطاق ومست قديتك كباجولازى تعااترقام اسطع التبين سيأن كونكل جاثايرا سرزمين قرطبه وه خطاء جنتياثال اکو د کیمصمت خلاص کی ترکماں البديقا أشاد بمقايبي ايناجمن اس میر کی ۔ اموطن کو۔ انتظاں کو حیور کر نغيال كأكحر كملكن يتشك ليشساته اب میں ساری متاع فاطرفاشادہ دلرام کی دفیس سنور تی بی رمیں

له " الالمثلالغيرابقوم في افيرواما بالفسيم:

الزواعسي

حضرت نيآذ في اس كماب من بنايام كفن شاعريكس من في من الدين ميدان إن ميدان الم بير شاعول في مي المولي كلافي بى اس كا بنوت العول نے دور حاضر كى بعض أكا برتواء مسلكة جيش مكر سات ويد مرككا و سامنے ركدكويش كيا ہے۔ ملك كو جان شاكو منيرنگار لکھنۇ كرانة البس فروري م - قيمت دوروسي (علاده محصول)

#### . فكروعل كى سجيح راه

(نیاز فتیوری)

آپ روزسورج کوطلوع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جنا وہ افق سے بلند مونا جا اس کی حرارت کو ذیادہ محسوس کرتے جاتے ہیں ہم آہستہ آہستہ وہ آپ کے سرسے گزتنا ہوا دوسری سمت کی طون ڈھل جاتا ہے اور رفتہ رفتہ نگا ہوں سے خائب ہوجا آہے، یہ کیا ہے ؟ آپ اس واقعہ کہتے ہیں کیوں ؟ اس لئے کہ آپ کا مشاہرہ ہے، آپ اپ حواس کے ذریعہ ایسا محسوس کرتے ہیں اور متواتر بے دریے آئی مرتبہ محسوس کرتیکے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے آگر یہ کہ کہ آج آفاب نے طلوع نہیں کیا یا یہ کوطارع کرنے کے بعد غروب نہیں ہوا تو آپ اس حجوثاً کمیں گے اور آپ امریکل کراس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے ۔ انسان می جدیکھیت بیدا موقی ہے اس کا نام بھین ہیں ۔ اور ایسا ہیں کے لئے کسی بران ودلیل کی حاجت نہیں۔

انسان کی زندگی برغور کیج تومعلیم موگاکه وه ایک سلسله ب بے شاد ملی اسان کی بہان تک کداگر آپ اس کو احساس سلسلس ک کہدس تو بچانہ موگا، لیکن " احساس تعفی " بیکارے اگر دُنیا میں و محسوسات کا وجود کنہوں اس کئے انسان نقل جمورے کہ وہ اپنے " فوق احساس " کو پراکرنے کے لئے محسوسات کا مطالعہ کرے، انسان نقل اسکون کی زندگی بسر کرنا چا جہاہ اور سکون ام ہے هون او بقین " کا۔ ریب وشک ایک بے بینی ہے ، ایک اضطاب ہے اور انسان ایس انجین کے دور کرنے کی طرف سے مجبور ہے ، امس کے اگراس کے اور اس اسات " معلمتی نہیں ہیں تو اس کے معنی بی جی کہ مسکون تقین" کی منزل سے ناآ شنا ہے اور اوساس " کا اطبیان اگر موسک ہے توصف محسوسات کی جست بے کے بعد کسی میتی بر بہو نجنے ہے ۔

عام طور برمحسوسات کی دقیمیں بیائی جائیں، ایک محسوسات فداری، دوسرے مسوسات فرہنی۔ بینی ایک وہ جوفارہ میں موجود میں جیسے درخت ، بھر ، بانی وغیرہ اور دوسرے وہ جن کا بطا ہر وجود نہیں بایا جاتا ، فیکن بم اسے محسوس کرتے ہیں، جیسے گری، سردی وغیرہ گرمیرے نزدیک پلفسیم شیخ نہیں کیونکہ محسوسات جینے بھی ہیں الامتر فارجی ہیں اور جن وہی کہ کہا جاتا ہے وہ بھی کسی مدک واسط سے
محسوسات خارجی ہی سے بریا ہوتے ہیں، یقینا گری سردی کوئی اوری محسوس جیز نہیں، فیکن جن اسباب سے تحت کری ہروی محسوس کی جاتی ہے ، وہ ' فارجی ' محسوسات سے باہر نہیں ۔ برشک محبت ولفت کا احساس بالکل ذمین سے متعلق ہے فیکن کیا وجود ادہ ۔ سے
مجد بات متعلق ہیں فارج میں موجود نہیں ؟ ادھ اوراء اون وہ مہیں تو یعنی نہیں۔

نفین کے کئی مراتب و ماؤے ہیں ۔ ہم دورت دھون اُٹھنا ہوا دیکھتے ہیں اور بقین کرلیتے ہیں کرواں آگ کا وجود ہے ، سکن آگ کی فرجیت کیا ہے اس کی فبرنیس ہوتی ، ہم جل کرواں جاتے ہیں اور اپنی آئکھوں سے دیکھتے ہیں کرکسی نے نس وفاشاک لکٹری جالی ہے دور وہ لفینن کر الیتے۔

ہمیں ایک گھڑامٹی کا نظرا آ ہے اس کی تارگی دیمد کرسمجھ لیتے ہیں کواس میں بان ہے ، قریب جاکر بابی کو دیکھتے ہیں تواف

وبا آہے، ملین حب کلاس میں پانی کے کربی لیتے میں تو بیمی معلوم موجاناہے کا دو گرم ہے یا سرد -عور کیج کر لیتین کے ان تمام مارچ میں مطالع محسوسات "کوکٹنا دخل ہے اگر فود اپنی سمی دکوسٹسٹن سے کام یا خرد ابن سل واحساس كودريد بناكركوني علم حاصل مور تووه «يقين داتى اب جيكوني قوت متزاز ل نهين كرسكتي اليكن ال ہم نے صف دور و ل کی زائی س کرکسی بات کو باور کربیاہے تو وہ محض " بقین روایتی سے جس میں ریب و تمزلزل کا زاوہ اس ب اورنصديق قلب كاببت كم -

تصديق كى يدمنزل وسكون نفس كايد مرتبه الزخود حاصل ووف والى جيز نهبى بلكربريا بودا بحسوسات وموج والت كم مطالا سے اللہ يد مطالع عِننا غاير موكا اتنا بى بلند موكا اورىي ووجيزية جس فے دنیا يس عادم وفنون كى بنيا وڈالي اورانسان سكات کوتام روئے گیتی پرقام کرکے اسے نیافت الہٰی کی منزل سے روشناس کیا۔ آسٹیے ڈرا راکھ خلافت پرہمی غورکریں۔

يس ايك وزن كليندمواس وجهات مور، ووفورا فيجي واي ي - بار بارسينك بول وه بار بارنيين براكرير في ع - ين فينبلدكرا بول كربعاري تېزكىمى وېرىنىي تغېرسكتى . دوسوانتى دس برز ياد د خوركم ائى دورد د اس تېرىمبوغېائى كروزن خو الولى يزنيين ب بلدنام ب من كشيش زين كا- تيداك قدم اوراك برها أمه اورسومباب كرزين كاكت ش كامفا كيونر بومكن من - يهاويانك كدوه غياره اور جوائي جهاد بناكراس مقاومت من كامياب وومان من - است ونياكا قام منكافرة اسی سطالد برتا ہے اور اسی نقین کی مرزمین سے ارتقا و کے سیٹے بھرٹے ہیں ایک ڈا زم ہ تھا کہ انسان کوتودا نے ملک کی نبرنة في المرج ود ندص كرة ارش بلكرفضا من تيرف واسه كرورون اوراربول ميل دورك كرول كاحال معلوم كرفيا م ر مد الرقيع ب اليس من جونتي معلم كار

ایک نیس موال کرنا ہے کواس تام جدوجہ دے فایدہ ؟ جبکہ لانسان کوبیرحال فنا ہوناہے - موال مکن ہے بیج جولمین اترا عداريم رانسان القرادي حيثيت سد فافل مع الين اجماعي ميثيت سداس كوبقاء دوام ماصل مع - الشان كي موجده مود ول كان من كا مادات واطوار من تغير بوركتنا ب اس كافراد يقيّنا فنا بوت ما يُرْ مح وليكن انسان ببرهال اقى من ك في المريد المان يوري وردي من النسان فعرت كي خليق كاعظم الم مع إور الكرة فيش كوفنام والنسان كومي من وتهين ال الدوى نفطر أنوست أنتأكوكن مستشاك فعايت كافلان بدا تدرت كالمرضى كم منافي ب

إلى مندرك كية من توصدم مناج كرايك دائنا بي سلسله به موجون كاء ولا فاليكرم مع ابني عدا معرفنا بوجا في ما كيا سمندركا وجودان وور ي فنا بوغ سينتم بوع آية وموق اس فيرس غودا ووكرفنا بودي سه أست بعرنهي أييزا وليكن كماام سمند كوكوفي أقداد بدويّ كذب الكويم عالم السائي كاب كاس كافراد شق باقي بي ليكن وه على عالم ابتى مكدقايم سهاوي

وَنَيَا.. نَدَبِ كَ أَسُول مَرْكِي اوريس وإلى علم ديقين نام مع اعتقادكا اوراس كي تعليم كل شيئ هاد ف عوم حرفا مون والى -

بنیاد پرقایم ہوتی ہے۔ نوبہ کے نزدیک انسان نبایت حقی حدورجہ ہے بس و بیکس اور مجبود ولایار جیزہ ، اس کی کوئی حکت راس کا کوئی خیال اس کے انستیار میں نبیں، جربا ہتلہ خدا کرتاہے اور جرجاہیے کرے گا، انسان کا کام حرف سرمجر جمعا دیناہے آن کھ مبند کرکے ، ہاتھ پاؤں ڈھیلے جیوڈ کر دوسری ڈنیا کے اس عمیق و تاریک غارکی طرف جلا جاناجس کا علم حرف اس قدر مال ہے۔ رکم معلوم نبد ہے۔

معرائی یہ مدم علی کوئی مستقل تعلیم ہوتی تو بھی ایک بات تھی لیکن چنکہ انسان کی خطرت جیتی لیندہ اور وواس وقت نک جین عنہیں جیتیا جب یک یا فلٹس دور نہو اس کے خرب اس بریمی قایم نہ روسکا اور باوجود اس کے کہ وہ خود خسسا کونہیں جوسکا تھا ، لیکن وگو ورکو اس نے جھا یا ، باوست اس کے کہ وہ دوسری ونسیا سے جو جرتھا ، لیکن دوسروں کو است باہری سے منعلق -اہری سے منعلق -

چنا نے دہی جس کی کہ حقیقت کو وہ نہیں ہا سکتا تھا دفعہ فعاص طہور میں آجا آ ہے اور اس اندازے کہ وہ کرسی برمیطا ہوا ہے اور اس اندازے کہ وہ کرسی برمیطا ہوا ہے اور اس کے فدام ( طائلہ مقربین ) حصنوری میں عاضریں ، وہ اپنے خاص خاص بندول سے برمکام ہوا ہے جس سے اِس کو آگ میں حجونک دیتا ہے ، وہ منتا ہے لیکن کا انہیں اِس اُن برا اِس کو آگ میں حجونک دیتا ہے ، وہ منتا ہے لیکن کا ان نہیں اِس اُن مراجات اس کو آگ میں حجونک دیتا ہے ، وہ منتا ہے لیکن کا ان نہیں الفرن وہ و دیتا ہے کہ آ کہ جلیل القدر اور اُن کے اور اس پر کوئی حکمول نہیں ، وہ وہ اُن ہے کمرز بان سے نہیں الفرن وہ دیتا ہوں کی طرح ایک جلیل القدر اور اس پر کوئی حکمول نہیں ،

و ب نیازمطلق م الیکن ہاری عبادتوں کی بروا طرور کرتا ہے، وہ احتیاج سے بلندوار فع سے، لیکن ہارس عجرو نیاز کی دو م س کو طرورت ہے، وہ کسی جیزے مثاثر نہیں ہوتا لیکن افرانی سے اس کو غضہ نقیبًا آتا ہے اور وہ بے انتہارتم و کرم والا ہے، مُرکنا ہگار ونجراک میں جموعی نہیں اتنا -

ليابقين اسى كانام ہے مدب كہتا ہے " بيترك"-مرب كى تعليم كى يا دَنيا جس مِن انسان زندگى بركرتا بولىنى موسات كى يافلوس دنيا بالكل عارضى جيزے اور محض ايك برتوہ اس دو مرى أنها كا جو بيشہ قام رہنے والى چيزے \_\_\_ گروہ دوسرى دُنيا كىسى ہے ؟ -اس مِن بہشت ہے، دوز خى ج ديدار غداوندى ہے باس سے نہجورى - باغ دراغ بين، حورونصور بين، فواكد واقار بين، دو دھواور شهرى مربع بين كو فى فكر وقت آزادی سے کھادید اوروہ سب کھر کروجس سے اس دنیا میں بازر کھا جاتا ہے، یا بھرد کہتی موٹی آگ کے فارس اڈردہ میں، بعدیں، خون وییب ہے، چیخ ہے، کراہ ہے ۔ پوچھئے:۔ کیا وہاں تھی وسرود بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیوں نہیں، درختوں پرچڑیاں چیا رہی ہوں گا۔ کیا وہاں موٹر، ہوائی جہاز، ریل بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بے شک ہے، انسان نے کسی جگہ بید کینے کا ضیال کیا اور فور آ

و الكوكى بندموا كوية ما السيدا

کیا وہاں سزبرہ وہ وہام بلور" ہی چسرے ۔۔۔۔۔۔ اس کا کیا ذکر کم ذکہ دہاں تو ہرد قت میرے صادق ہی ہرہے گی اور م بلور کیا معنی ، وہاں تو و نیا کے تھی جا ہر ۔۔۔ اس کا کیا دکر کیا معنی ، وہاں تو و نیا کے تھی جا ہر ۔۔ اگر درست من بوجھے کہا انسان کو کسی شے کے مصول کے لئے جدوجہد کرنا پڑے گی ، کیا یہ دھڑا وگا رہ گا کہ مکن ہے فلال چیز ہم کو شیلے میں نے کا سے بعد خاصر انسانی قو برستور اس کو جا اس کا جا ب نفی میں لے گا ۔۔ بھر خاصر یہ ہے کو فلات انسانی قو برستور اس کو خلات سے علی وہ برے گی ، لیکن لذت والم کا مغیرم بالکل بدل حالے گا ۔ گی ان کا دج واحساس انسانی اور اس کی فلات سے علی وہ بہتے ،

اب ڈراگہرائی کی طون جائے اور غور کیج کورٹے کے بعدائسان کا ایک زائر فیرمعلوم تک عالم برزخ میں رہنا اور بھر الی صدائدی کی اور تلوارسے زیادہ تیز ''دبل حراط'' برچ کی کردو زخ یا جتت تک بہونچ جانا کیا خابت رکھتا ہے' کہا جا اسے کہ مسلمت خدا وہدی مگر اور ہر بات میں کار فرا ہے ۔ دلین موت کے بعدائسان کا تام سخت وصعب مراص سے گزر کر عذاب یا تواب کی وائمی زندگی ہر اکس نمتی کے لئے ہے ، بہشت و دو زخ سے کسی کولوٹ کر بھر ڈنیا میں جانا نہیں کو واس کے لوگوں کو ان سے حالات معلوم کرکے بہت یا ترخیب ہو۔ بھر خداکی اس میں کمیا مصلحت ہوسکتی ہے کہ ود انسان کو زندگی دوام معاکر کے بقا میں ابنا مشرک تو بالمیتا ہے وہ نیا ایس کے لئے طیار نہیں ۔
ون گرنیا والوں کے لئے گئی عرب و بصیرت بنائے کے لئے طیار نہیں ۔

صدیاں گزرگیئی کی ذہب کی یہ تعلیات برستوراسی طرح دنیا میں کار فر ایس مصد و مدت میں کار فرایس کے معلم نے محمل کے معلم کا معرف کا مری معنی سے عدول کر کے ایک باطنی معنوم بیش کمیا اور بتایا کہ بے مون کتا معنوات و معلوات میں وقوں کو متاثر کی نے معلم ان ان معلم کو معنوات کی معلم کو متاثر کی معلم کو متاثر کہ معلم کو متاثر کہ معلم کو متاثر کی متاثر کی متربی کی طرح معلم کر متاثر کو متاثر کی متاثر معلم کو متاثر کی معلم کو میں معلم کو متاثر کی متاثر کی متاثر میں کہ متاثر کر متاثر کو متاثر کو متاثد دیا تعاوہ ساتھ میں گئیں ، جن کو یہ منظور نتھا وہ اپنے متاز جزاء کے موجد کر میں متاثر جزاء کے معلم کا کہ کا کہی متاثر جوا۔

گرد نیائے قام خابہ میں ایک خرب ایسا تھا جواس طوفان کا ساتھ دے سکتا تھا، علم کے اس سیلاب کا ٹٹا و رہن سکتا ما الیکن اس کو دُنیا فراموش کر کئی ہے ، خود اس کے اننے والے اس کی تقیقت سے بے فر میں اور اگرانغیں کوئی ہے ہولا ہوا بق فی دیا تا ہے تو اُسے یا عنی سمجھ کر تکال دیتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس خرب نے کہی اس بات کی تنقین نہیں کی کم میر میرکرد ما نے لنو اطمقا وات کا انباع کرد بلکہ اس نے ہمیشہ اسی بات پر ڈور دیا کہ اپنی فکروکوسٹسٹس سے کام کو ، خور و تدرم کرد کائنات کا مطالعہ کرے حقایق اشیاء کا علم حاصل کرد 'ونیا میں بھیشہ آگے قدم بڑھا و اور ترقی کی اس جوٹی تک بہونخ جا دبل سے نیابت خدا وندی کا اعلان کیا جاسکتا ہے ' اس نے یہ بی بتایا کہ نیابت خدا وندی کیا ہے ' وہ انسان کی انتہائی کا میاب تمناوُں کی بہشت ہے ' استعماء و ترقی کی سکوں بخش جنت ہے ' کا مرانیوں کی سلس زن سے ' مسرقوں کی و تبارہ اور اس کے ماتھ یہ بھی جھادیا کہ اگرانسان نے یہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوششش نے کی ' تو وات و نکبت کی آگ ہے ' بہتی وخران کے ول جلاد نے والے شیعے جیں اور بالمل کی وہ تکلیفیں میں کہ سانچوں کی تھی تکار اور تھی کے نیش بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے ۔

گرے کوئی آئے ، جومن استعلیم کو اساس فریب بنائے ، اور ہے کسی ہیں ہمت جو پیمت کو علیدہ کرکے مغزیش کہدے ، ملم اپنا " یقین "کا پڑھ نے ہوئے آئے بڑھتا جا رہا ہے "کا ثنات کوئی کرکے بہشتوں اور جنتوں کوانے نے تحضوص کرتا جا رہا ہے ، نعایم و اذا فر کو سمیدے سمیدے سمیدے سمیدے کر دائمن مراد مجر رہا ہے ۔ نیان فرج بیر بیتوں ای حکمات کے او ہام میں جنتا ہے ، قیامات کی ولدل میں گوفار ہے اس فے منعوبیت کی طون کر دیا ہے اور کر رہا ہے منول او حربے ۔ وہ سکون کا طلب کا دیا ہم میں موت کی سی خفلت ہو، تیجوں کا منعوبیت کی طرف کر دیا ہے ، اور کر رہا ہے منول او حربے ، وہ سکون جس میں موت کی سی خفلت ہو، تیجوں کا سے جو میت کی ہوئے ہے ، حال کی عزت ہے ، حال ناکہ بنائے والے نے معادن معادد معادد ماد بنا کہ کہا گرائے کی اور باس آب وگل کی دیا ہی جو جہ رہے اس آب وگل کی دیا ہی جو جہ رہے اس آب وگل کی دیا ہی جو جہ رہے اس آب وگل کی دیا ہی



## يهال وبال سے

وسوسال اس طرت کا معرف کے معرف کے معرف کی اِت ہے کو ایک بریمن کھا میں نبار ہاتھا اور کمنارے بردہ انگریز کسی بات می نے اس بریمن کو بعور گواہ کے بیش کیا اگروہ بیان کرسک کہ طرائی کی ابترا کی نگر مدنی اور زیادتی کسنے کی۔ اس بریمن نے معدالت کاہ میں نامرت بید کیا کہ دوائی کی پوری فوعیت بیان کردی کیا۔ اس کے ساتھ ان دو نوں نے جوج باتیں کی تھیں وہ بھی لفظ ہ لفظ وہودیں طال نکہ وہ انگریزی زیان سے بالک یا واقت تھا۔

"اريّ بين اس تسم كے حافظ ركھنے والوں كى مناليں اور معى ملتى ميں - اسى زمان بين ايكتيفس بنيٹيت بينيٹور بر والكر اسے في مسلكرت

کے دوا معربے جن کواس نے بارہ سال کی عمریں شناخط ایک موقع برسب کے سب و برادئے۔

بعض اوگوں میں خصوصیت کے ساتھ نام یاور کھنے کی توت مافظ بڑی تیز ہدتی ہے، چاچ جدیس میزر کواپنے ہزاروں باہیوں کے نام یاور تھے اور امر کم کے ایک ماہر نیا آت آساگرے کو ہم ہزار پودوں کے نام یاور تھے، نیکن یہ توت مافظ ہمی مصیبت بھی موصاتی ہے، جنا کیا گیا تھونیا کا ایک بادری اس مصیبت میں مہلا تھا ، اس نے دو ہزار کما بول کامطالعہ کیا تھا اور ان کا ایک ایک، لفظ ہروقت اسک ڈین کے سامنے رہتا تھا ، بہاں تک کر دہبت سی ان باتوں کریمی نہیں جملا سکتا تھا جن کو دہ مجلا دینا جا بنا تھا اور خت پرنیان استان منا دور ہوت سے استان اور خت برنیان

دچارڈ پورس ، نندن اٹنی ٹیوٹ لائبر<sub>س ک</sub>ے انی زہان کی ام کتابوں نے مستھے کے صفحے زبانی مشاویرا کھا۔ کیون گمیٹا، فرانسیسی سیامتدان کی مخطرم پیوکوئی کام تصافیف حفظ تعییں ، دربیکن نے ایک کراب مرون اپنیے وافظہ کی مروسے تصنیبیت کیردی <sub>س</sub>

لارڈ مُعَائے کُی توت ماُفلاکا یا عالم تھا کہ آپ نے بنجرکسی کُٹاب کی اُدر کے منعنڈہ کُٹا ایس کھی ڈالیں آسکروا کلٹ کی طرح پورا صفحہ کا صنبی ایک نگاہ میں ڈیمن کے اندرمنفوش مون تھا اورصرنی ایک پار بنٹریو کہ وہ کیا ہا، کا پورا باب پارکرنیٹا تھا ، جنا نجہ اس نے مکمن کی پرآڈ اکزلارے صوف ایک دانت ہیں حفظ کہ ہے تھی ۔

نبولین و آبارط ایک ہی وقت میں اپنے اسٹریس کو یا رہ نظرہ علیٰ دائلوں اسکیّا تھا ئیکن امریکہ کی شطرنج از بھیری کمسن کمیسری کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ بک ہوقت میں آنگھرل بربٹی یا ندو زمیس آومیوں سے شطرنج کھیں سکہ تھا و پہیوں بساط کا نقشہ آس کے ذہب میں محفوظ مہتا تھا۔ بعض لوگیل میں اعدا دوشارا ورحماب کی سوجه برتی خیر عملی ہوتی ہے۔ "ام تولر ایک بنٹی غلام تھ اندر بالکل ان پڑھ لیکن حساب کے لئے اس کا داخ اس قدر موزوں تفاکر ایک باراس سے بوتھا گیا کہ ، عسال عادن اور بارہ گفتوں میں کہتے سکنڈ ہوتے ہیں تواس نے فرج منت میں اس کا جواب دیدیا۔ اس طرح ایک جاہل ام کی زیرا کو آبرن تھا جس نے اپنی عمر کہ تھوت الرائی مون فرج من سے کام کم فوراً جنوبی کی اگر تو آب اس کا درخ اس خواب کے تو ماصل ضرب میں ہوگا۔ لیک انگر ترج کی تھا کہ سنت بالکل ناواقد تھا لیکن حسام کے لئے اس کا درخ اس میں نمال لیتنا تھا اورجب وہ کسی کھیت سے گزرتا تو اس کا رقبہ فوراً ایٹوں میں نمال لیتنا تھا اورجب وہ کسی کھیت سے گزرتا تو اس کا رقبہ فوراً ایٹوں میں نمال لیتنا تھا اورجب وہ کسی کی تقریب سنتا تھا تو افر میں بتا دیتا تھا کہ مقرر نے کہتے الفاظ استعال کئے۔

امس کے ایک صدی بعد بھبرگ میں شخص جان مارش بیا ہوا جس نے سو مندسوں کے ایک عدد کا مسلم مع معدم معرف معلم معرف محض دماغ سے کا مدرکواس عدد سے صوف نو گھند میں حزب دے کرمائل خرب شاویا ۔ وہ سو بندسوں کے عدد کواس عدد سے صوف نو گھند میں حزب دے کرمائل خرب شاوتا تھا ۔

مہندوست آن کے سومیش حیندرباسوجب سلائے اورسٹ بھیں احرکہ ویورپ کے توانھوں نے ریاضی کی مہارت کا ثبوت مخالف طرافیوں سے دیا ، چنانچ انھوں نے ۱۰ ہندسوں کے ایک عدد کواس سے طرب دے کومرٹ ۱۵ سکنڈ میں ماصل ضرب بتا دیا۔

فری میں وار اوش مہا ما آب کونی قبیل دارایش زائد مال کی چرب اور ناز دسری اور ور وغرہ کا استعالی عوض سے معلی میں استعالی میں میں استعالی میں میں استعالی میں میں استعالی میں میں بیٹ نظر نہا اور اس کی اجتماعی مراسم خربی سے مولی تھی استعالی میں مولی تھی اور اس کی اجتماعی مراسم خربی سے مولی تھی استعالی میں مولی تھی اور میں اور عبادت کا جول میں لوجو کو استعالی میں موجود میں اور میں میں اور میں موجود میں میں موجود میں موجود میں موجود میں اور میں موجود میں موجود میں اور میں موجود میں موجود

لیبزگ میں ایک نہایت قدیم برس تحریر میں (جو - ۵ اسال قبل میچ کا ہے) دہ ننے تحریر ہے جے ملکہ مقر بست بس اپنے الول کی عوصورتی کے لئے استعال کرتی تھی اور اس کا بیٹا شاہ تیتا اپنے الوں کہ منہدی سے رنگا کڑا تھا۔

اسی طرح امریکی میں ایک اورمشہور بیرپس تحریر پائی جاتی ہے جس میں آعادہُ شاب اورجلدکو نرم ونوبصورت رکھنے سکے سکتے دوا اوردُعا دونؤل درج ہیں .

قدیم مصراوی میں بانوں کی آدائیٹ ادر ان میں گھونگھرڈالنے کارواج عور توں مردوں دو نوں میں بکٹرت پایا جا اتھا، بالول میں گھونم دیا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بانوں کی لٹوں کو جھوٹی جھوٹی تیلیوں میں بل دے کرنسیٹ لیتے تھے اور بھراس پرمٹی نگا کردھ میں خشک کمر لیتے تھے۔ اس سے گھونگھر بالوں کے دنگ بھی مختلف تسم کے سے مصلے عدالوں اختیار کرنسیا تھا اور گھونگھو ہی بعد موجاتے تھے ،

بال كاشف اور منوار نے كے طريقے بھى عهد قديم ميں رائج تھے۔ مردوں كے بال كاشف كے لئے بال بروں كى دو كانس تعييد، او ب حورتوں كے بال مسئوار نے كے عورتيں مواكر ق تقييں ۔ يہ تام باتيں معربيں سے اہل استبريا و بابل اور عرائيوں ولوائيوں كائے۔ روا ويونات ميں اس فن كى ابتدا بقراط سے موتى ہے (جو ساڑھے جارسو سال قبل مسيح بايا جاتا تھا) يونائيوں نے اس فو ميں كافى ترقى كى - الش یا مساج کا رواج یونآن میں بقرآط سے قبل پایا جاتا تھا ، لیکن چین میں اس سے بی دو ہزار سال قبل اس کا پہر جاتا ہے ، اپنوں اور ہندو وُل میں بھی مالش کا طریقہ رائج تھا ۔ ارسلوک ایک شاگرد نے عطوات پر ایک منتقل رسال تصنیف کیا ۔ خاموں کا رواج بھی اسی سلسلہ کی چزہے ۔ وہ ا میں بدبک حام ب گزت بائے مالے عام ہے گرم کے جاتے تھے اور لوگ بہاں سکر منتقل اور الش کرائے تھے ۔ ور الش کرائے تھے ۔ گھروں میں عور تول کے لئے عطو تین کے قیم کی بہت سی چزیں موجد رہتی تعمیں اور اس کم منا طامین فوکر رکھی جاتی تھیں ۔ مقریس ملک تا توقیط و اس فن کی طری ما بر کھی اور اس کے ایجاد کے موت طریقے اور اسے بعد کر بہت مقبول ہوئے ۔ ملک فاسٹینا کے متعلق مشہورہ کہ اس کے الوں میں ، مع جوڑے بنائے جاتے تھے ۔ روم کی خواتین میں بالوں کورنگ کا بھی رواج پایا جاتا تھا۔

رسم مصما فی کوت ارت آج کل فیرمقدم اور رفعت کے دقت مصافی کرنایا اتفرالاناتدن کا خروری جزوب اور یہ اسم مصما فی م اس تدرمعمولی است کے دیتا است است کا اس میں بغالم کوئی خطوہ کی بات نظر نہیں آتی الیکن دنیا کے بڑے برا روں آدمیوں سے مصافی کرنا بڑتا ہے ، یہ موجوہ وکیلیف سے خالی نہیں -

ایک بارتنکا کے بائی گئنز متعید لندن کی بین کوایک دعوت میں کہ ہم جہانوں سے مصافحہ کرنا بڑا تواس کی کلائی میں سخت موج آگئ اوراسے مفتوں اسپتال میں رہنا بڑا۔اسی لئے بعض لوگ پورے باتھ کا مصافحہ نہیں کرتے بلکہ صرف دو تین انتکابوں سے کام لیتے ہیں ، چانچہ ڈیوک آف اڈ نمبر کہ کبھی تقریبات میں پورا باتھ کھول کرمصافحہ نہیں کہتے ۔

ملکہ الزبتھ نے بھی عصد سے اِنتد میں اِنتد طاکر خبتگا دینے کے طریق مصافحہ کوترک کردیا ہے ۔۔۔۔ ،جب وہ کناڈا گئیں، توان کو ہزاروں آ دمیوں سے اِنتد ملاتا بڑا اور طاہر ہے کہ ان کا بانتد ہزاروں کے چیلئے برداشت نہیں کرسکتا مقااس کے انتخاب کوصوف دو اُنگلیاں جیولینے کی اجازت دی ۔

نصاع میں آمریکہ کے صدر ہو در کو و بائٹ باؤس کی ایک تقریب میں اور اور انوں سے مصافحہ کمرنا بیڑا تو ان کی کلا فی کواٹنا صدمہ پہونیا کہ دوسرے دن وہ کاغذات پردسخط نہ کرسکے۔

برلین شرف طرومین بہت جوست بار آدمی تھے۔ وہ بیک وقت سات سات برار آدمیوں سے مصافی کونے کے بعد بھی اینا اِنتوسلامت نے آئے تھے۔

پرلیٹریٹ کو آلینڈی ہوی کا دا ہنا ہاتھ کڑے مصافیے سے بانبت ہیں ہتدکے زیادہ لمیا ہوگیا تو اس نے یہ فرق دور کونے کے لئے والد کی مشق شروع کی -

جنگ سے قبل جزیرہ اجمیقی میں ایک سوسائٹی اسی لئے قائم گیگئ کہ وہ رسم مصافحہ کو مسوخ کردے، کیونکہ داکووں کی دائے یہ تھی کم ہاتھ طانے سے ایک آدمی کے جراتیم دوسرے کے ہاتھ میں بہاسائی منتقل موجاتے ہیں اور منتقف امراض پردا کرنے کا باعث مور ترین ۔

#### " مگار' کے بعض خصوصی تمبر جن کی قیت میں اضافہ ہوگیا ہے

باكت ك غرد كاركام با عنر قيت بنداه روبه - فرانروايان اسلام نزيق وسل روبه - موس تمرقيت دس روبه مشرق وطائم وثيادية ضاغر قية بين ردبه - اصناك تن عنر قيت بالاه روبي - وآغ غربينداه روبي - جندون بعد يكسي قيت برد ل مكين كم - منجر مكار

## بيثفقت كاظمى)

اُس آگ میں کب سے جل را ہوں جس آگ نے گھر کے گھر جلائے
اتنا ہی ہوا ہے بعد محدوس جنا بھی ترے قرب آئے
اتنا ہی نوقتی وہ بات اُن سے جس بات کو دہ سمجھ نہ یائے
اس کی ہیں جین میں جب بہاریں بھوٹے ہوئے دوست یا دائے
ہم دل سے اُنھیں تو کیا بھلانے خودوہ بھی جمیں بھب لا نہ پائے
ہم دل سے اُنھیں تو کیا بھلانے نووانس ہ فسفقت
ہم دل سے اُنھیں تو کیا بھلانے نووانس ہ فسفقت
ہم دل سے اُنھیں تو کیا بھلانے نووانس ہ فسفقت

### (شارق ام اے)

وں توبریم رہے ہم سے وہ عربھر دل کی ہر بات اُن سے گر ہوئی اس طرح اب کے لوٹاکسی نے ہمیں ساری دُنیا گو اس کی خب روگئی شکریہ اے نگا ہ تفاصل اِنٹر اہل عم کی تو یوں بھی ب دروگئی اب پہر وقت ہمی نام آیا ترا دل دھڑکے لگا آنکھ تر ہوئئ تری ہے وہی ظلمتیں ہن وہی اوگ کہتے ہیں شارق سے ہوئی اوگ کہتے ہیں شارق سے ہمارا بن آشیاں ندر ا خواں تو باناخزاں تھی گرید کیا شارق کراب بہارکا موسم بھی کل نشاں ندر ا

## رمیش بهادر فگاراناوی)

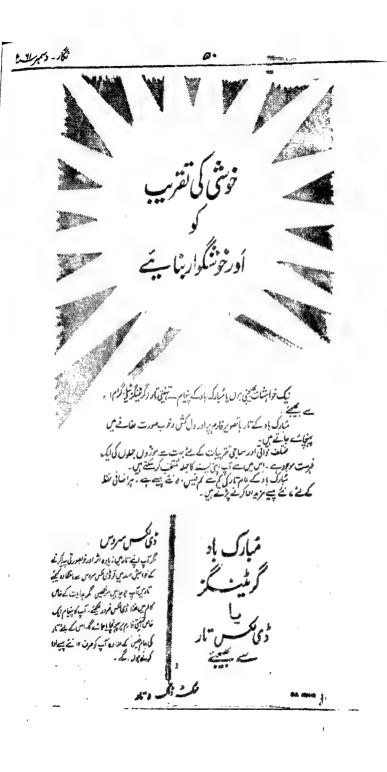

## مطبوعات موصوله

فيلى مباحث كومى الديان عراق معافيات ومعافيات كرسلسله بين سائف آتى بين اوركسي وكسى ببلوس وه رقوا ياسودكى منزل يك بيون جاني بن العول فرآن وحديث سي ي استفاده كياب - اور آخركاروه اس ميني بربيون بن كرعهد ما فر کا معاشی نظام ، اسلام کی معاشی نظام سے فروتر ہے۔ مولف نے کتاب کی تالیف میں کا فی محنت صرف کی ہے اور اس ملکہ کے سر محضمين اس سے كافي رول كتى ب

قبت عبر - مل كابته: چودهرى محمد اسماعيل والتي تينى محلد - مرى رود - راولندى -

اسلامی معم وسود ایرجدم برالدین این جاء قاضی القفاة مقروشآم کایک علی رسالان جواب سے تقریبان و مال اسلامی معم وسود این کا باستان اسلامی معم وسود این کا باستان اسلامی محاس مفتد سے زیادہ بحث کی م جس كاتعلق جها وونظيم سكرت سي اوراس سلسلمي الغنيمت اور ذميول كے موقف كو بڑى وضاحت سعميش كيا ہے . اس كم مترجم بناب الويوسف حكيم سعيرعبدالباتي شطارى بي - ترجيدسان وست كفق بكوران وبيان كى فلطيول

يدكماب إمال عي بيلبيك ايبنى حيدرة إدس لسكتى --

مجورت مجورت بناب ذكى كاكوروى كى نظول كارجة فود انفول في اليائي كيام، اس كى سب سي بلي فصوصيت جو مجمع المحلف الم طالبين إلى الله المحدود النول في المدى المحدود المعدود النول من المدى كاتفارت إلى المفاد فود النول في البشا الملامن المجمع المحدود النول النول المحدود النول النول المحدود المحدود النول المحدود النول المحدود النول المحدود ا "اسباب شاعري" بِتَفْصِيلِ لَعَتْلُوكِي مِيهِ حِس سِمعلوم برزان كدوه نصن شاع للكه عاشق مبي بديا بوئ مي عشق وجوا في كالمتبزاج كونى نئى بات نهيس ليكن بب اس مين شاعري ملى شائل موجائ لواس كى الميت ببت بره عاتى يكونكن صديب ول كاد حديث إلى

من المستريد المارة من المرارة من المرارة من المرارة من المرارة المرار

الميت نبين ركفتين

یم و شاعوانہ تصورات وقلمی تاثرات کے لحاظ سالیہ کیا اعتراث محبّت ہے جس بینی نقط انتکاہ سے غور کرنا کچھ مناسب نہیں طو ورا ، فاصكراس صورت مين كوشاع موزوع إوراس كمستقبل كاميدافزا : بون كى كونى وجنبي - يجوع على مين اب ذکی کاکوروی سے مام وکٹوریہ اسسٹریٹ کے بتر بریل سکنا ہے۔

مولوی محرسین آزادی بہت مشہور کتاب ہے جونایاب ہوجی تھی۔ اب مکتبر کلیاں۔ کلمتونے اسے دوبارہ شاہد کا اور مشاہد کا اس مرحلی سے اس کمتبر کلیاں۔ کلمتونے اسے دوبارہ شاہد کی ہے، کی اس کتاب کا افذ زیادہ تر بہتونی ہے، کی دوری اور نے با اس کے بیانات برانقادی نوط بھی دیریا ہے، جس سے معلوم ہونا ہے کواس کتاب کی ترتیب کے وقت تاریخ کی دوری بیری بھی ان کے سامنے تنہیں۔

درباراکبری' اُردو کی بالکارمینی کتاب ہے جس میں آکبر کی زندگی اور اس کے دربار کے حالات اس قدرتفصیل کے **سائق۔** ناموں میں

يكتاب ٧٧م وصفحات كوعيطام اور باره روبيدي كمتبه كليال لكفتوس السكتي سيد

قائر سيتيفر لکير نظام کالج حيدرآباد کي يه کماب انفيس كي تذكره سے متعلق به اور فاضل مصنف نے جس کاوش ومحنت سے

كے حالات و مقالات فراہم كئے بہل وہ صدور جداليتي تحسين ہے ۔ ي كتاب الله ميں نهايت نفيس كاغذ برشايع كى كئى ہے اور ابوا لكلام آزآ در ريرج السطى شيف خيرت آباد احمدر آباد وكن سے مكتی ہے ۔ قيمت سے

ام به رساله اس كابها شاره و الم به رساله كا بوحها دانى كالح ميسورت شايع موتاب، زيرتبوه رساله اس كابها شاره به است ميسورتيس أروو باست ميسورتيس أروو باست ميسورتيس أروو باست ميسورتيس اروو

اس رسالہ کا اصل مقت ود توہم ناویخطوطات کی اشاعات ہے ' چنانچہ اس شارہ میں ٹین کھو لھے ہیں' شہادت جنگ سسلطانی'' رح القلوب'' اور رسالۂ احکام النکاح الدول الذکر ایک شنوی ہے تقونی کی جس میں ٹیپوسلطان کے وصل یع جنگ نظم کئے گئے ہیں مفرج القلوب'' عرّت کی غزلوں کا مجموعہ ہے ۔'' احکام النکاح'' ٹیپچکاٹوان ہے مراسم بحاح کے متعلق ۔

اس کے بعد دوصفے ہیں، پہنے حصّہ میں اساتذۂ جامعہُ میسٹور کے مصّا مین ہیں اور دوسرے حصّہ میں طالبات کے - پہلے ص مستعدد مصّا بین "بذکرہ و"اریخ وقدیم محطوطات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے مصّہ میں ادبی مطالعہ وتحقیق کے ایچھے مصّامین رَّتَ عَمِی - صفحات ۰۰س - قیمت عناہ بر -

و فقور و مجودے جناب احد جمال پاشا، الدیر اود هر نیج کے مزاحیہ مقالوں کا۔ ظافت اور ظریفانہ ذوق اوب دو نوں میں م مرسیم مسلم مرسیم مسلم مرسیم مسلم بی حشیت سے ایک شخص ظریف موالیکن طبعًا ایسا دمور اس لے صحح معنی میں انشاء کی ظرافت اسی کے بیاں بائی جاتی ہے جس میں دونوں پائی جاتی ہے جس میں اور ورسوں کو

بھی اپنی باتوں سے نوش رکھنا چاہتے ہیں ۔

اس مجوعه كا برمضمون ابنى حبكه ول خوش كن ہے، ليكن چيند "حسينول كے خطوط" جومزاح وانتقاد كا برا انجيا امتزاج ہيں خصوصيت كرساته ببت دلجيب وي .

ضخامت ۸۰ موصفحات - قیمت بهارروبیه - ملنے کابته : - وفر اود مدینی امین آباد - لکمنو موارداب ناباب من من محدوث مولانا شرم وم کے چند تاریخ مضامین کا جوبت نیل الآور سے شایع موار تقااوراب ناباب من معرب معرب مرد کی وج سے کمنهٔ کلیاں لکھنوٹے اسے دو بارہ شایع کمائے - یہ مضامین اول اول دلگداز میں شایع موئے تھے اور بڑی دلیی سے بڑھ جاتے تھے۔

ية كام تاريخي مصاعين بالكل روايتي حيثيت ركھتے ہي، "اريخي تقين كا سوال مدلانا تشرر كے سامنے نہيں متعا اور اسس حيثيت سے ال كامطالعدكرنا حاسبة \_

قيمت ؛ للغير - ضخامت ، اسرسفحات -

محمود شرائی مروم کی ایک مشہور تصنیف ہے، جس نے کسی وقت و کیائے اوب وانتقاد میں بلیل دالدی تھی۔ یہ کتاب عصد سے اباب تھی اور اب کمنٹ کلیاں لکھنٹونے اسے دو اردہ شایع کرکے

بڑی اہم ضدمت اوب کی انجام دی ہے۔ قبیت شر اور استان میں انجام سندیلوی کے چندا دبی وانتفادی مقالات کا مجموعہ ہے، جینے ہے کہ ویولکھنٹونے مال ہی

والكراس ان لوكون مين سي مين جومون برهن لكن بي ك لئ بيدا موت بين اورشب وروزاسي مشغله مين مصرون رمية جي - نقدو الدب بران كى متعدد كما بي اس وقت ك شايع موعيى س اوربهت ييدكي من جرر.

يرجموعدان كے بارہ مقالات بيرتش م اوران ميں كوئى مفالر السانيس جوايتى افادى خصوصيات كى لحاظ سے قابات جو

د مور خصوصیت کے ساتھ " تراعی نوسی" بران کا مضمون مبت غورسے برطے اور سمھنے کے فابل ہے - فبت ستے -

مخصرسارسالد ب جناب شمیم انبونوی کا لکھا موا، جس میں حسین کی زنرگی کوبہت سادہ وسلیس انداز ے اس برجث كرنے كاسوال بيدانهيں موتا - قيت ، ار - من كابته : - كمتب كليال - كلسنو -

مجموعه سير جناب نا دم ملخي كي غزلوں اور نظوں كا - عزليس اور نظميں دولوں كا في شكفته ميں اوران كے مطالعه أير حمال "" ر يسي معلوم موتام كردوسرك نوجوان شعراء كى طرح جناب ناقهم في ابني فطرى صلاحيت سعرت المبايز فايره نبيس أشهايا -

يمجوعه في مينشنل كسسنز- والوكني بلامون (بهار) سول سكناب -

حاجى فعلول المشى سياد حسين مروم كى مشهور فريفا د تعنيف ب جب افسانوى خيالات برينيان كهنا زياده مناسب م

شايع كرنا خروري تفا -

اسے جناب مميل جابى نے مرتب كيائ الله الدينات قربك الوكوجي نے شايع كياہے رقيمت للكم -

افعال اوراس كاعمد القريب بكرات بالمائة آزادكية بالكورًا وحبول وكشير ونيور في كادروارت برمرت كلك العمال المعالم المائة المعالم المعال

جناب آذاد ندص شاعر بلك نقاد كى حيثيت سيمي أبنا خاص مقام ركيت مين - انفول ني أر دوشعرو عن كابراً كم إمطالع

کیاہ، خصوصیت کے ساتھ اقبال جو ابتدا ہی سے ان کامحبوب شاعرد ہاہے'۔ یونتو موضوع کے کیا تاہے یہ تنیوں مضامین ایک دوسرے سے جدا ہیں کیکن جس حد تک اقبال کا تعلق ہے ان سب میں

براگراربط إياجاتاب ادر تينول مفائي ايك دوسرك كاتتم نظرات مين-

جناب آناً و والبائد عد ك اقبال كي مراح بين ديكن إن مضامن مين ان كي شفتكي في كسى مكر غير شفقي صور افتيار

نمیں کی اور یہی سب سے بڑی خصوصیت اس کتاب کی ہے۔

اقبال برببت کجولکھا جا چکا ہے امیکن میں مجتا ہوں کر جناب آن آو نے جو کچوان مضامین میں لکھا ہے، وہ دوسروں کے فیال واستدلال کی نگرار نہیں ہے، بلکدان میں ایک اضافہ ہے اور بٹرامستحن اضافہ اِ قیمت کی لئے گئے اوار آنا نمیں اُردوالہ آباد - فیال واستدلال کی نگرار نہیں ہے، بلکدان میں ایک اضافہ ہے ور سام مضاف نے تحریک تصوف کی تاریخ تلمبند کی ہے۔ اسلام میں میں ایک اسلام میں میں ایک اسلام میں ایک اسلام میں ایک اسلام میں ایک اور کیونکر ہوا، یہ بڑا پہیدہ مسلہ ہے اور سلم وغیر سلم محققین دولوں اب الک اس باب میں کہ اور تعلق فیصد نہد کر کے کہ میں کہ اور تعلق فیاد کر دولوں اب الک اس باب میں کہ اور تعلق فیصد نہد کر کے کہ دولوں اسلام تعلق اور تعلق فیصد نہد کر کے کہ دولوں اسلام تعلق اور تعلق فیصد نہد کر کے اسلام تعلق اور تعلق

جناب طالب صفدی بڑے وسع المطالع انسان ہیں اور فاسفہ کا ضاص ذوق رکھتے ہیں۔ اسموں نے دوران مطالعہ بیں فاسف تصون پری کانی غور کیا اور یہ کتاب اسی غور کا نیچہ ہے۔ اس موضوع پر انھوں نے جن عنوانات کے تحت گفتگو کی ہے ال میں اسلام ، النبیع ، ویدا نت ، عجمیت ، نصرانیت اور نوافلاطو تنیت سب کا ذکر آگیا ہے۔ جن کے مطالعہ سے پہ طبتا ہے کہ ال میں سے مرایک کس حد یک تصوف سے مثان مواہ ۔

فاضل مصنف نے اس کتاب بیں نہ درون سوفیُ اسلام کے اقوال بلکرستشرقیں کے نظریے بھی پیش کے بیں اور پھران سب پر فاضلانہ تقنیعت ہے ۔

ں میں ہے۔ فاضل مصنعت نے اس کتاب کی تصنیعت کے سلسار میں جن متعدد انگریزی دعوبی کتابوں کا اقتباس دیاہے ان کے حالے بھی درج کردئے ہیں -

یک آب ، ۱۹۰ صفحات کومحیط ہے اور چ<sub>یر</sub> ذراید منی آر ڈر تھینے پر جناب طالب صفوی سے شمس آباد (فتح کراھ) کے میتر برمل سکتی ہے۔

بری کا میں ہوں ہے۔ رکن کا میں ہوں ہے، جب شوق سزدلوی نے اپنی ایک عزل بغرض اصلاح مختلف اسا تذہ کو کیجیجی تھی اور ان البیما رح بخس کا تام اصلاح ں کو" اصلاح بخن" کے نام سے کہ بی صورت میں شاہیع کرویا تھا۔ اس کے بہذرہ سال بعسد ہ نا تمثآ عمادی تھلواروی کے ان اصلاحات پرلبیطانتید کی اوراس کانام ایضات سخن رکھا۔ یہ کتاب جھپ توگئی کیکن اس کی عام احت اس لئے روکدی گئی تھی کراس میں کتابت کی غلطیاں برکڑت بائی جاتی تھیں، اب یہی کتاب مزید تھر بجات کے ساتھ ڈھاآ ، شایع جوئی ہے اور ، ہوسفیات کو محیط ہے۔

سے سوق سند ملیوی کا در اصل بیکھن تفنن تھا کہ اپنی ایک غزل بر مختلف اسا تذہ کی اصلاحیں کتا بی صورت میں شایع کرویر ن مولانا تمناع ادی نے اس پر تفتید کرکے البتراسے تن کی حیثیت دیدی ۔

مولانا تمنانے صوف یہی منہیں کیا کا ہر استا دکی اصلاح پر آپنی دائے دے کرفا موش جورہے ہوں بلکہ اس سلسلہ بر افنی مسایل و ثکات سائنے آئے ان کو بھی ہمتھ تھیں طام کردیا اور اس طرح فن شعرو بحن کے مہت سے رموز و نکات جن یا وگ واقعہ ہیں اس کا ب کا جزو ہوگئے۔

يكتاب ساره على واردبيد من مصنف سعاس برتيرل مكتى ب، عبره ، عبدالعزيزلين وابركني بيل فاند ، وهاكد



04

" جھوگرہ رُن اور فنس کواٹی ہے

> . هاری خصوصیات

<u>ن</u> ن

رع تولین وکړه کړمن سوفه ما من فلورنس ش

ما مي دري گولو کريپ داريس ار اد

نز غرار کیطا میکر ملکی ملین

<u>ی پون</u> جورجٹ

بجرگ کزیب

ساطن معاش

بشرت كلاته

ندگون نالمن نالمن

ننون

ان كے ملادہ نفيس سوتى جينيث اور اوني دره أكمه .

تيار كرده

وی امرسررین ایندسلک ملزبرائیوسی لیشید جی - فی رو د - امرت سر نون مین ۱ مین ( ۱ مین ۱ مین ۱ مین ۱ مین ( ۱ مین ۱ مین ۱ مین ( ۲ مین ۲ مین ۱ مین ۲ مین ۲ مین ۲ مین ۲ مین ۲ مین ۲

سطا کست و شراونکور رین لمبیشی و برائے سلکی دھاگا اور موی (سسیاوفین) کاغت







The second second







|  |   |  | *** |
|--|---|--|-----|
|  | • |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |
|  |   |  |     |